



#### جمله حقوق كتابت وطباعت تجق مصنف محفوظ ہيں نام كماب .... الخير السارى في تشريحات البحارى (جلد ثاني) افادات:..... استاذ العلماء حضرت مولا نامحرصديق صاحب مدظله (صدرالمدرس طامعه خيرالمدارس، ملتان) حضرت مولانا خورشيدا حرصاحب تونسوي (فاضل ومدرس جامعه خيرالمدارس، ملتان) ترتيب وتخ تنج: حفرت مولانا خورشيداحه صاحب (مدرس جامعه خيرالمدارس ملتان) كتابت:.... مولوي محمر يحي انصاري (مدرس جامعه خير المدارس، ملتان) تزئين وآ رائش: مولوی محمدا ساعیل ،مولوی محمد ناصر جمیل ،مولوی محمشبیر (طلباء جامعه خیر المدارس ،ملتان ) معاونت:..... ناشر:.... مكتبه امداديه، ئي بي هسپتال رود، ملتان ملنے کے پیتے مولاناميون احمصاحب (مدرس جامعه خيرالمدارس، ملتان) مولا نامحفوظ احمصاحب (خطيب جامعه مجد غله مندى، صادق آباد) مكتبدرهمانية اردوبازاره لاجور قدى كتب خاندة رام باغ ، كراجي دارالاشاعت اردوبازار، کراچی

#### ضروری گذارش

اس كتاب كی تشیح میں حتی المقدور كوشش كی گئى ہے ۔ پھر بھی اگركوئی غلطی معلوم ہوتو ناشر يامصنف مذظلہ ، كو مرور مطلع فرمائيں تاكدا كى آئندہ اشاعت میں تشیح كردى جائے (شكريد)

# فلرغين

| صفخبر     | مضامين                                                                                                        |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ir        | ريظ المادية ا | تق       |
| 7         | بش نفظ                                                                                                        | پی       |
| ·I∠       | الهار تشكر                                                                                                    | اخ       |
| 1/        | رضمرتب                                                                                                        | عر       |
| ř         | ﴿ كتاب الوضوء ﴾ •                                                                                             |          |
| r•        | ياب ﴾ في الوضوء                                                                                               | <b>*</b> |
| ۲۲        | سام طهارت                                                                                                     | ١ۊ       |
| <b>FA</b> | جه کے تحت چند اختلاف                                                                                          | و.       |
| ۳.        | سل يدامير مرافق كاحكم                                                                                         | غ        |
| ריי ויי   | باب ﴾ لاتقبل صلوة بغير طهور                                                                                   | •        |
| ιςΑ       | سئله فاقد الطهورين                                                                                            | م        |
| ۵۰        | باب ﴾ فضل الوضوء و الغرالمحجلوب من اثار الوضوء                                                                | •        |
| ۵۳        | باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن                                                                               | •        |
| ۵۷ -      | باب﴾ التخفيف في الوضوء                                                                                        | <b>A</b> |
| 4+        | رحات نوم اور عدم نقض نوم كى وجه                                                                               | ردر      |
| 44        | باب ﴾ اسباغ الوضوء وقد قال ابن عمرً اسباغ الوضوء الانقآء                                                      | •        |
| Ain       | ضرت اسامة كي حالات                                                                                            | >        |

| -          |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 40         | ﴿باب﴾ غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة                           |
| YA.        | ﴿باب﴾ التسمية على كل حال وعند الوقاع                            |
| <b>ا</b> ک | مسئله تسمية عند الوضوء                                          |
| ۷۳         | ﴿باب﴾ ما يقول عند الخلآء                                        |
| 22         | ﴿باب ﴾ وضع المآء عند الخلاء                                     |
| ∠9         | ﴿باب ﴾ لا تستقبل القبلة بغائط او بول الاعند البناء جدار او نحوه |
| ۸۰         | مسئله استقبال واستدبار                                          |
| ۸۵         | ﴿باب﴾ من تبرز على لبنتين                                        |
| , ۸۸       | ﴿باب ﴾ خروج النساء الى البراز                                   |
| 91         | ﴿باب التبرز في البيوت                                           |
| 917        | ﴿باب﴾ الاستنجاء بالمآء                                          |
| 99         | ﴿باب ﴾ من حمل معه انماء نطهوره وقال ابو الدردآء                 |
| 1+1        | ﴿باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجآء                           |
| 1+1        | ﴿باب﴾ النهى عن الاستنجآء باليمين                                |
| 1+4        | ﴿باب﴾ لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال                               |
| 1•∠        | ﴿باب﴾ الاستنجآء بالحجارة                                        |
| HI.        | ﴿باب﴾ لا يستنجى بروث                                            |
| ille       | ﴿باب﴾ الوضوءمرة مرة                                             |
| 110        | ﴿باب﴾ الوضوءمرتين مرتين                                         |
| rii -      | ﴿باب﴾ الوضوء ثلثاثلثا                                           |
| Irl        | ﴿باب﴾ الاستنثار في الوضوء                                       |
| ITT        | ﴿باب﴾ الاستجمار وترأ                                            |

| irq  | ﴿باب عسل الرجلين ولا يمسح على القدمين              |
|------|----------------------------------------------------|
| 194  | ﴿باب﴾ المضمضة في الوضوء                            |
| IPT  | وباب عسل الاعقاب وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم   |
| IPP. | ﴿باب ﴾ غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين |
| IFA  | ﴿باب التيمن في الوضوء والغُسل                      |
| ואו  | ﴿باب ﴾ التماس الوضوء اذا حانت الصلوة               |
| ١٣٣  | ﴿باب﴾ المآء الذي يعسل به شعر الانسان               |
| Ira  | ﴿باب﴾ اذا شرب انكلب في الاناء                      |
| 109  | ﴿باب ﴾ من لم ير الوضوء الامن المخرجين القبل واللبر |
| 142  | ضحک، تبسم، قهقهه میں فرق                           |
| 121  | مسئله اکسال                                        |
| 124. | انما المآءمن المآءكي توجيهات                       |
| الاس | ﴿باب﴾ الرجل يوضئي صاحبه                            |
| 124  | مسئله استعانت وضوء                                 |
| 144  | ﴿باب﴾ قرأة القرآن بعد الحدث وغيره                  |
| 149  | مسئله قرأت قرآن                                    |
| 14.  | مسئله مس قرآن                                      |
| IAI  | مسئله رؤيت قرآن، مسئله قرأت في المظان              |
| IAT  | ﴿باب ﴾ من لم يتوضأ الأمن الغشى المثقل              |
| IAY  | ﴿بَابِ ﴾ مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برءوسكم |
| IAA  | ﴿باب﴾ غسل الرجلين الى الكعبين                      |
| 191  | ﴿باب﴾ استعمال فضل وضوء الناس                       |

| 190          | ﴿باب﴾                                                |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 197          | ﴿باب ﴾ من مضمض و استنشق من غرفة و احدة               |
| 199          | ﴿باب ﴾ مسح الرأس مرة                                 |
| Y+1          | ﴿باب ﴾ وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة         |
| r-r          | صور فضل طهور مرأة                                    |
| <b>r</b> + 4 | ﴿باب ﴾ صب النبي عبيلة وضوءه على المغمى عليه          |
| <b>r</b> •∠  | وباب الغسل والوضوء في المخضب والقلاح والخشب والحجارة |
| rii          | ﴿باب﴾ الوضوء من التور                                |
| rim          | ﴿باب﴾ الوضوَّء بالمل                                 |
| 710          | صاع عراقي كي وجه ترجيح                               |
| riy          | ﴿باب﴾ المسح على الخفين                               |
| ria          | جواز مسح على الحفين                                  |
| rri          | ﴿باب﴾ اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان                    |
| rrr          | ﴿باب ﴾ من نم يتوضأ من لحم الشاة و السويق             |
| rro          | ﴿باب﴾ من مضمض من السويق ولم يتوضأ                    |
| rr <u>/</u>  | ﴿باب هل يمضمض من اللبن                               |
| 774          | ﴿باب﴾ الوضوء من اننوم ومن نم ير من النعسة            |
|              | والنعستين او الخفقة وضوأ                             |
| rrı          | ﴿باب﴾ الوضوءمن غير حدث                               |
| rrr          | ﴿وِبابِ﴾ من الكبآئر ان لا يستتر من بوله              |
| 444          | كشف كدچند واقعات                                     |
| rr2          | ﴿باب﴾ ما جاء في غسل البول                            |

|             | at from the second and a second and the second and a second and the second and the second and a |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra         | <b>(باب)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rmi         | ﴿باب﴾ ترك النبي سيليم والناس الاعرابي حتى فرغ من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | بوله في المسجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr         | ﴿باب صب الماءعلى البول في المسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FITT        | ﴿باب﴾ بول الصبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rra         | ﴿باب﴾ البول قائما وقاعدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ra+         | ﴿باب ﴾ البول عند صاحبه والتستر بالحائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rar         | ﴿باب﴾ البول عند سباطة قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rom         | ﴿باب﴾ غسل اللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ` ro∠       | ﴿باب﴾ غسل المنى وفركه وغسل مايصيب من المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>۲</b> 4+ | ﴿باب﴾ اذا غسل الجنابة او غيرها فلم يذهب اثره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 747         | ﴿باب﴾ ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ראר         | ماكول اللحم كي بول مير اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 772         | مسئله اذبال ماكول اللحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rya .       | ﴿باب﴾ مايقع من النجاسات في السمن والمآء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121         | مسئله مياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 120         | مسئله استحالة الشئى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b> 24 | ﴿باب﴾ البول في المآء الدائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>r</u> ∠9 | ﴿ بَابِ ﴾ اذا القي على ظهر المصلى قذر او جيفة نُم تفسد عليه صلوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ra r        | اختلاف ائمه في طهارت الثوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PAY         | ﴿باب﴾ البزاق والمخاط ونحوه في الثوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YAA         | ﴿باب﴾ لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|             | <u> </u>                                             |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 1/19        | مسئله نبیذ، نبیذ کی اقسام                            |
| <b>191</b>  | ﴿باب عَسل المرأة اباها الدمعن وجهه                   |
| ram         | ﴿باب﴾ السواك                                         |
| 190         | ﴿باب﴾ دفع السواك الى الاكبر                          |
| 79.5        | ﴿باب﴾ فضلمن باتعلى الوضوء                            |
| 14-1        | ﴿ كتاب الغسل ﴾                                       |
| p= p=       | ﴿باب﴾ الوضوء قبل انغسل                               |
| r+0         | غسل کے مسنورے طریقے                                  |
| <b>7-4</b>  | ﴿باب ﴾ غسل الرجل مع امرأته                           |
| F+2         | ﴿باب﴾ الغسل بالصاع ونحوه                             |
| <b>P</b> 11 | ﴿باب﴾ من افاضعلى رأسه ثلثا                           |
| rim         | ﴿باب﴾ الغسل مرة واحدة                                |
| rir         | ﴿باب من بدأ بالحلاب او الطيب عند العسل               |
| 714         | ﴿باب ﴾ المضمضة والاستنشاق في الجنابة                 |
| ۳۲۰         | ﴿باب﴾ مسح اليد بالتراب لتكون انقى                    |
| 271         | ﴿باب ﴾ هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلهما    |
| 770         | ﴿باب﴾ من افرغ بيمينه على شماله في الغسل              |
| rry         | ﴿باب﴾ تفريق الغسل و الوضوء                           |
| <b>77</b> 2 | مسئله موالات                                         |
| mra /       | ﴿باب﴾ اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل و احد |
| mrq         | مسئله عود للجماع                                     |
| ۲۳۱         | مسئله تعدد ازواج                                     |

| PPY        | ﴿باب ﴾ غسل المذى والوضوء منه                        |
|------------|-----------------------------------------------------|
| PPA.       | ﴿باب من تطيب ثم اغتسل ويقى اثر الطيب                |
| rm         | ﴿باب وي بشرته افاض عليه                             |
| 1-1-1-     | ﴿باب﴾ من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده           |
| antala.    | ﴿باب﴾ اذا ذكر في المسجد الهجنب خرج كما هو ولا يتيمم |
| 777        | ﴿باب الفض اليدين من غسل الجنابة                     |
| rra        | ﴿باب من بدأ بشق أسه الايمن في الغسل                 |
| 1774       | ﴿باب﴾ من اغتسل عريانا وحله في الخلوة ومن تستر       |
| ror        | ﴿باب﴾ التسترفي الغسل عند الناس                      |
| ror        | ﴿باب﴾ اذا احتملت المرأة                             |
| roo        | ﴿باب﴾ عرق الجنب وان المسلم لا ينجس                  |
| רמץ        | ﴿باب﴾ الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره               |
| ron        | ﴿باب كَينُونَة الجنب في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل |
| POA        | ﴿باب ﴾ نوم الجنب                                    |
| rog        | ﴿باب الجنب يتوضأ ثم ينام                            |
| िम्पा      | ﴿باب﴾ اذا التقى الختانات •                          |
| PYF.       | مسئله اكسال                                         |
| mAlm       | ﴿باب﴾ غسل ما يصيب من فرج المرأة                     |
| 777        | ﴿ كتاب الحيض ﴾                                      |
| PYA        | حيض كى اصطلاحى تعريف، استحاضه كى تعريف              |
| rz•        | ﴿باب﴾ كيف كان بدأ الحيض                             |
| <b>121</b> | مدت حيض                                             |

| فهرس       | الخيرالسارىج٢ ١٠                                |
|------------|-------------------------------------------------|
| r_r        | مدت حيض مين أختلاف                              |
| 720        | اكثر مدت نفاس مير اختلاف                        |
| <b>724</b> | ﴿باب﴾ غسل الحائض رأس زوجها وترجيله              |
| 121        | ﴿باب ﴾ قرآة الرجل في حجر امرأته وهي حائض        |
| ۳۸•        | وباب من سمى ألنفاس حيضاً                        |
| rar        | ﴿باب ﴾ مباشرة الحآئض                            |
| PAY        | ﴿باب﴾ ترك حائض الصوم                            |
| PA9        | ﴿باب﴾ تقض الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت |
| F90        | فُوباب ﴾ الاستحاضة                              |
| rqy        | اقسام مستحاضه                                   |
| mg_        | ﴿باب﴾ غسل دم الحيض                              |
| r99        | ﴿باب﴾ اعتكاف المستحاضة                          |
| ا•۳ر       | ﴿باب﴾ هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه            |
| ργ• p=     | ﴿باب﴾ الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض          |
| r.a        | ﴿باب ﴿ دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض     |
| r+4        | ﴿باب﴾ غسل المحيض                                |
| r*Z        | (باب) امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض         |
| P+9        | ﴿باب ﴾ نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض          |
| וויין      | ﴿باب﴾ قول الله عزوجل مخلقة وغير مخلقة           |
| MIT        | ﴿باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة               |
| מור        | ﴿باب﴾ اقبال المحيض و الاباره                    |
| MIY        | ﴿باب ﴾ لا تقضى الحائض الصلوة                    |

| MIV    | ﴿باب﴾ النوم مع الحائض وهي في ثيابها                      |
|--------|----------------------------------------------------------|
| rr+    | ﴿باب﴾ من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر                  |
| rri    | وباب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى   |
| r r r  | · ﴿بِابِ﴾                                                |
| 74     | ﴿باب﴾ الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض                   |
| וייןיה | ﴿باب﴾ عرق الاستحاضة                                      |
| nek    | ﴿ باب ﴾ المرأة تحيض بعد الافاضة                          |
| mp.m.  | ﴿باب اذا رأت المستحاضة الطهر                             |
| ه۳۳    | ﴿باب﴾ الصلوة عن النفسآء وسُنتها                          |
| PP2    | ﴿باب﴾                                                    |
| 174    | ﴿﴿ كتاب التيمم ﴾                                         |
| ۳۳۵    | ﴿باب﴾ اذا لم يجدماء ولا ترايا                            |
| 79P    | ﴿باب ﴾ التيمم في الحضر اذا لم يجد المآء و جاف فوت الصلوة |
| rra    | فقدان مآء کی صورتیں                                      |
| ro+    | ﴿باب﴾ هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم     |
| rar    | ﴿باب﴾ التيمم للوجهه والكفين                              |
| ۲۵۷    | ﴿باب﴾ الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من المآء            |
| ראא    | ﴿باب﴾ اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او           |
|        | خاف العطش تيمم                                           |
| MZ+    | ﴿باب﴾ التيمم ضربة                                        |
| r∠r    | <b>(</b> ← ν, <b>)</b>                                   |

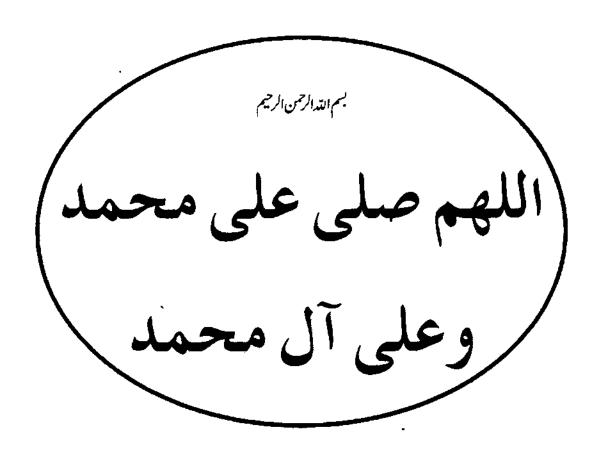



71

آیة الخیر طفرت مولانا قاری محمر صنیف جالندهری دامت برکاتهم مهتم جامعه خیر المدارس، ملتان و ناظم اعلی و فاق المدارس العربیه پاکستان نبیره

استاذ العلماه عارف بالله معزت مولانا خير محرصاحب جالندهري نورالله مرقدة

الحصم الله وسلام على عباله الله يدن اصطفى المان المنافي المنافي الله ين اصطفى المان المنافي ا

ا الاحزاب، بإروال دركوع العروال المراد)

حافظ ابن قیمٌ فرماتے ہیں کہ' رسول خداصلی القدعلیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز او نچی کرنا جب عمل کو اکارت کردیتا ہے تو اس کے احکام کے سامنے اپنی رائے کومقدم کردیتا اعمال صالحہ کے لئے کیونکر تباہ کن ندہوگا۔' (ترجمان السنة مسختا ۱۳، جلدا)

واضح رہے کہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم تی وفات شریفہ کے بعد آپ علیہ کی شریعت مُطهر ہ کا فیصدہ آپ علیہ کا فیصدہ آپ علیہ کا دریہ کا دریہ کا دریہ کا میں خود بلاواسطہ آپ علیہ کا بی فیصلہ کا بی فیصلہ کا اور ایک کم قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ علیہ کے خاندہ مرک میں خود بلاواسطہ آپ علیہ کی کے خاندہ میں خود بلاواسطہ آپ علیہ کی کے خاندی علیہ کی کے خاندی علیہ کی خاندہ کی خاند

اس لئے ائمہ وعلاءِ امت نے اپنی زندگیاں حدیث رسول علیہ کے گرد پہرہ دینے میں گزار دیں اور حفاظت حدیث کا فریش کے ان اور میں اور نوا ہوتا رہا۔ بقول مواظت حدیث کا فریضہ انکہ حدیث اور فن حدیث کے ناقدین کے ہاتھوں تاریخ کے ہر دور میں پورا ہوتا رہا۔ بقول مولانا الطاف حسین حالی مرحوم ہے

گروہ اک جوی تھا علم نی کا لگایا پتہ اس نے ہر مُعْرَی کا نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا کیا قافیہ نگ ہر 'مدِّی کا کے جرح و تعدیل کے وضع قانون نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں

محدثین کرام کی اس عظیم و قبل احترام جماعت کی کہکشاں میں سورج بن کر جیکنے والا ایک نام امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمر بن اساعیل بخاری رحمة التبعلیہ (م۲۵۲ھ) کا ہے جن کے بارے میں امام سلم نے تسم کھا کرار شاو فرمایا کہ این جیسا محدث روئے زمین پرنہیں ہے لے

امام بخاریؒ کی شہرہ آفاق تالیف 'الجامع آھی '' کو ہرز مانہ میں اس کی خصوصیات واقمیازات کی بناء پر ذخیر ہ احادیث میں ممتاز مقام حاصل رہا ہے اوراس کی تدریس و تعلیم ہمیشدائل فن اور نابغہ روزگار علمی شخصیات نے انجام دی ہے۔ جامعہ خیر المدارس، ملتان میں بخاری شریف کی مسئد تدریس کواپئی زندگی میں میر ہے جدِ امجد استاذ العلماء عارف بالله حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرہ نے رونق بخش ۔ حضرت دادا جائ انتہائی شفیق اور مربی استاذ ہے۔ آپ کے عادات و اعمال اضلاق نبوۃ کا آئینہ ہے اور آپ کے عادات و اعمال اضلاق نبوۃ کا آئینہ ہے اور آپ کی زندگی زمبد و تقوی نا اطلاص وللہ بیت، تدیر وفر است اور اعتدال واستقامت ہیں اوصاف کا مجموع تھی۔ انتظامی مصروفیات اور تبلیفی واصلاحی خدمات کے باوجود آپ کا شارینجاب میں انگلیوں پر گئے اوصاف کا مجموع تھی۔ دسترت جسے میں معروف تھے۔ حضرت اراحت والے ان چند مدرسین میں مورف تھے۔ حضرت اراحت والے ان چند مدرسین میں مورف تھے۔ حضرت اراحت والے ان چند مدرسین میں معروف تھے۔ حضرت اراحت والے ان چند مدرسین میں معروف تھے۔ حضرت اراحت والے ان کا میں معروف تھے۔ حضرت اراحت والے ان کا میں معروف تھے۔ حضرت اراحت والے انہ کو میں میں معروف تھے۔ حضرت اراحت والے ان کی دروز کی دونے کا انداز کی بناء پر پورے ملک میں معروف تھے۔ حضرت اراحت والے ان کی دروز کی دروز

داد جان کاسبق دریا بگوزه کی مثال ہوتا تھا۔ اسلوب بیان سلیس اور دلشین اور تقریر کتنو و زوا کہ ہے بالکل پاک ہوتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تغییم و مقد ریس میں استاذ خود مشقت برداشت کرے، طلب پر بوجونہ و الے۔ "آپ کی پوری مقد ریسی اسلوب میں دھلی ہوئی تھی۔ لمبی لمبی تقاریر کو اختصار و جامعیت کے ساتھ ذبین نشین کرا دینا حضرت والاً کا امتیاز تھا۔ حدیث پاک کی مقد ریس کے دوران ائمہ مجتمد میں کے مشد لات و آراء کواس حسن ترتیب سے بیان فرمائے کہ مشاءر سول صلی اللہ علیہ وسلم کھر کرسا ہے آجاتا۔ بالخصوص حضرات احتاف دیم ماللہ کے موقف اور دلائل پرشرح صدر کی کیفیت حاصل ہوجاتی ، ای طرح احاد یہ کا ایسامعن خیز اور بچا تلاتر جمہ فرمات کے کہ تطویلات و تو جہات کی ضرورت ہی ندر ہتی اور بہت سے اشکالات واعتر اضات خود بخود طل ہوجاتے۔

دُعاْ ہے کہ الله تعالی اس سلسله خرکوتا ابد جاری وساری فرمائیں۔اس سلسله میں جامعہ کے استاذ مولانا خورشید احد ڈیروی حفظہ الله کی مساعی بھی لائق تحسین ہیں۔اللہ تعالی ان افا دات کواپی بارگاو عزت میں قبول فرما کرتمام خلائق بالخصوص طلبہ واساتذہ کے لئے نافع بنائیں۔آمین!

والسلام (مولانا) محمد حنیف جالندهری مهتم جامعه خیرالمدارس، ملتان ۵/رمضان المبارک۱۳۲۴ هدمطالق کیم نومر۲۰۰۳ ء

# يبش لفظ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اولا:... .. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہدایت انسانی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا اور محمد رسول الله علیقیة کواس کا شارح فرمایا اور حضور علیقیة کی اسوؤ حسنہ کی اتباع کو ضروری قرار دیا۔

ثانیا ... ، صلوٰة وسلام أس ذات پرجس کے قول وفعل اور تقریر کوحدیث یا ک کانام دیا گیا۔

تا الله: الله تعالى كى كروژوں رحمتيں ہوں أن محدثين پرجنہوں نے حضور عليقية كى حديث پاك كو محفوظ فر مايا اور سيح اسناد كے ساتھ أمت تك پہنچا يا خصوصاً امام بخارى رحمة الله عليه پر ، جنہوں نے صحت بحديث كا امتمام كيا اور امت نے اس ( بخارى شريف ) كو ' اصح الكتب بعد كتاب الله'' كالقب ديا۔

رابعا: بنراروں رحمتیں نازل ہوں اُستاذِ محرّم مولا نا خیرمحمصاحب نوراللہ مرقدہ پرجنہوں نے محنت کر کے بخاری شریف کاچالیس سال تک ورس دیا، آپے سامنے بیے تقیر مدید "المخید السفاری فی تعدید حات البخاری "شریف کاچالیس سال تک ورس دیا، آپے سامنے بیے تقیر مدید ناری شریف جاری رکھا، اصولا تمام مضامین حضرت استاذ مولا نا خیرمحمصاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں اس میں پچھاضا فے حالات حاضرہ کے پیش نظر کئے گئے اور کی کوتائی بندہ نہا آم الحروف کی ہے ، یکی کی بناء پرموئی ۔ طلبہ کے دبحان کود کھے کرضرورت محسوس کی گئی کہ اس کولیج کراکے طلبہ وطالبات فی کونا کہ ہی پیچایا جائے۔

دعاء ہے کہ اللہ تعالی اس کو قبول فرما کیں اور طلبہ وعلی ءسب کے لیے مغید بنا کیں۔ (امین) اگر اس میں کوئی غلطی ہوتو اس پراطلاع فرما کیں تا کہ آئندہ اشاعت میں اصلاح کرلی جائے۔

بنده محمصدیق غفرلهٔ خادم الحدیث جامعه خیر المدارس ،ملتان

# ﴿ اظهارِتشكر ﴾

### بسم الله الوحمن الرحيم

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے حضرت مولانا خیر محمہ صاحب مرحوم کی تقریر بخاری، جس کو بندہ نے دورانِ طالب علمی صبط کیا اوراس کو مدار بنا کر بندہ نے اپنی تدریس جاری رکھی ،اور کچھ حالات کے پیش نظر کی بیشی بھی ہوئی۔

بندہ کی تدریسی تقریر کومولوی محدارشد (مدرس مدرسرع بیدرائے ونڈ) نے اہتمام سے ضبط
کیا، لیکن اس میں کچھا غلاط تھیں، جوفو ٹوسٹیٹ کے ذریعے نشر ہور ہی تھیں، بندہ نے اس کی صحت کا
اہتمام کیا، مختلف ہاتھوں سے گزرتی ہوئی مولوی خورشید احمد سلمۂ مدرس جامعہ خیرالمدارس ، کی نگرانی
میں آئی تو انہوں نے نہایت محنت سے تھیج ہی نہیں کی بلکہ اشاعت کا بھی اہتمام کیا اور مولوی محمد کیل
صاحب سلمۂ نے اس کی تحریر کی ۔ اب' الخیرالساری فی تشریحات ابنجاری' کے نام سے دوسری جلد
آپ کے سامنے آر بی ہے۔ اسے حسب سابق مکتبہ امدادیہ، ملتان نے زرکشر صرف کر کے زیو رطبع
سے آراستہ کیا ہے۔ وُ عافر ماویں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فر ماویں۔

اگرکوئی غلطی نظر آئے تو اس کی اطلاع فرماویں، تا کہ آئندہ طباعت میں اس کی درستگی کردی جائے۔

فمرا

بنده محمرصد این عفی عنهٔ ۱۸/ جمادی الثانی ۱۳۲۵ ه

## ﴿ عرضِ مرتب ﴾

### بسم الله الرحمن الرحيم

الله جل جلاله كا بے حداحسان ہے جس نے اپنی بے شار نه تو پ سے نوازا، اور لا تَعدُّ وَ لا تُحصٰی مہر بانیوں سے بندہ کواس لائق بنایا کہ استاذی واستاذ العلماء شخ الحدیث حضرت مولا نامحم صدیق صدب دامت فیوسم کے ضبط شدہ دروی بخاری کو تر تیب وتخ تج کا جامہ بہنا کر' الخیرالساری فی تشریحات ا بخاری' (جلد ثانی) کے عنوان سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔

علاء، طلباء وطالبات اورعلوم دیدیہ کے حصول کے شاکفین حضرات کی خواہش کے پیش نظر''الخیرالساری'' ساری خیر کے سرتھ حاضر ہے۔

" الخیرالساری فی تشریحات البخاری " کے مندرجات جودر حقیقت بائی خیر المدارس کے وہ ارشادات ہیں جن کو استاذہ متر م مد ظلہ نے اسپنے طالب علمی کے زمانہ ہیں ، حصرت مولا تا خیر محمد صاحب جالندهری نوراللہ مرقدہ کی تدریس بخاری کو گفتار کی رفتار کے ساتھ قلم کے ذریعے اوراق پر حفوظ کیا۔ اس کے انوارات کی تجلیات کے حصول وقبول کے لئے اپنے قلب و ذہن ، فکر ونظر کو حضرت پر مرکوز رکھا اور بخاری شریف پڑھی ۔ شفیق استاد کی باتحیق تقریر صدیق (حضرت والا) نے محفوظ کی۔ اس (بیاض صدیق) کی اہمیت وصدافت جانے کے سے حضرت مولا تا محم عبداللہ صاحب نوراللہ مرقدہ شیخ الحدیث جامعہ رشید سے سابیوال کا ایک ہی جملہ کافی ہے مولا تا نے فرمایا کہ ہیں نے اس (بیاض صدیق) کو قد رئیں بخاری کے دوران زیرنظر رکھا ، آپ نے حضرت کے علوم کوخوب ضبط کیا ہے۔ مرتب انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ صرف ضبط بی نہیں کیا بلکہ تشکانِ علوم تک پہنچانے کاحتی المقدور حق بھی ادا کرتے رہے اور کر رہب ساتھ عرض کرتا ہے کہ صرف ضبط بی نہیں کیا بلکہ تشکیانِ علوم تک پہنچانے کاحتی المقدور حق بھی ادا کرتے رہے اور کر رہب بیاں۔ اس سل بھی جامعہ خیر المداری ملتان کا دارالحدیث حضرت والا کے دروی بخاری سے گو بخت رہا ہے۔ اللہ پاک

المحاصل: الله پاک کے فضل وکرم ہے'' الخیرالساری فی تشریحات البخاری'' کی دوسری جلد تیار ہوئی، اوراس میں حسب سابق ان تمام امور کو منصدَ شہود برلانے کی کوشش کی گئی جن کا جلداول میں لحاظ رکھا گیا تھا۔ جھے جیسے سے اس کام کا ہوجانا اللہ پاک ہی کی مہر بانی ہے ورند من آئم کہ من دائم۔ بیاسا تذہ کی سحرگاہی دعاؤں کا نتیجہ ہے خصوصاً استاذی حفرت شیخ الحدیث کی شفقت، اعتاد، حوصلدافزائی اورده کی میرا حوصله بزهاتی رہیں جس سے جلد ثانی تیار ہوکر آپ کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے، بندہ نے حوالوں کے حج اندراج میں احتیاط سے کام لیا اور احادیث بخاری کا تحت اللفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ، اور حتی الوسع اسکی صحت کا خیال رکھا۔ کتابت اور تھیج کرتے وقت الخیرالساری کو اغلاط سے بچانے کی بہت سعی کی لیکن پھر بھی غلطیوں کے امرکان کونظر انداز نہیں کیا جاسکتا اگر کمی قاری اور ناظر کو کتابت یا مضمون میں کوئی غلطی نظر آئے تو مرتب کو آگاہ فرما کیں تو احسان عظیم ہوگا، جزا کم الله تعالی خیرالجزاء۔

آخریں، پین ان اساتذہ اور علماء ، طلباء کا تہدول سے شکر بیادا کرنا ضروری سجھتا ہوں جنہوں نے اس کارخیر میں حصد ڈالا ، اور حضرت مولانا یجی صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انھوں نے الخیرالساری جلداق ل کی کتابت کوتر تیب اور عمدہ رسم الخط کے ذریعے حسین بنا کر جاذب نظر اور اوقع فی النفس بنانے کی بھر پورکوشش قرمائی ، اور اس جلد تانی کو بھی بوی محنت اور محبت کے ساتھ مزین کیا ہے۔ اللہ پاک بندہ کی اس محنت کوشرف قبولیت بخشے اور قارئین کے لئے مفید بنائے ، اور آ بٹرت میں والدین ، اس اللہ فی ، اور اعز ہ اور جملہ معاونین حضرات کے لئے ذریعے نجات بنائے (امین) خورشد احمد خورشد احمد خورشد احمد

مدرس و فاضل جامعه خیرالمدارس ،ملتان ۲۴/شعبان بروزمنگل ۱۳۲۴ ه مطابق ۲۰/۱ کتوبر۳۰۰ ۲۰ ﴿ كتاب الوضوء ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

(PP)

باب فی الوضوء
ماجاء فی قول الله تعالیٰ اذا قُمْتُمُ اِلَی الصَّلُوةِ
فَاغُسِلُوا وُجُوهَکُمُ وَایُدِیکُمُ اِلَی الْمَرَافِقِ
وَامُسَحُوا بِرُءُ وُسِکُمُ وَارُجُلَکُمُ اِلَی الْمَرَافِقِ
بیاب وضوء کے بیان میں ہے جوالتر تعالی کے فرمان عالی میں آیا ہے کہ
اے ایمان والواجب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کروتو
ایخ چہرول کو دھولوا وراپ ہاتھول کو کہنوں تک اور سے کروا پ

#### ان يجاوزوا فعل النبي مُلَّئِكُ .

#### اوراس کو کہلوگ رسول اللہ علیہ کے عل سے بھی بڑھ جا کیں۔

## وتحقيق وتشريح

وقع في بعض النسخ كتاب الطهارة وبعده باب ماجاء في الوضوء، وهذا انسب لان الطهارة اعم من الوضوء والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الانواع ينبغي ان يترجم بلفظ عام حتى يشمل جميع اقسام ذلك الكتاب ل

غوض بخاری : .....امام بخاری وحی، کتاب الایمان، کتاب العلم سے فارغ ہوئے تو عبادت کو نیان کرتے ہیں کہ وحی ، است الم بخاری وحی کررہے ہیں، پھر ہیں کہ وحی ، ایمان وعلم سے مقصود ہی عبادت ہے ، پھر عبادات میں اہم عبادت نماز ہے، اسے شروع کررہے ہیں، پھر چونکہ نماز بغیر طہارت کے ممل نہیں ہوتی کے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو پہلے ذکر کیا ہے

مسوال: و ما طہارت کے علاوہ اور بھی توشرا لط ہیں نیت ، سر عورت ، استقبال قبلہ وغیرہ تو ان میں ہے اس کو کیوں مقدم کما؟

**جو اب**: ..... دوسری شرا لط کسی وقت ساقط ہوجاتی ہیں یہ ایک ایک شرط ہے جو کسی وقت بھی ساقط نہیں ہوتی اس لئے اہتمام سے اس کو پہلے بیان کیا۔

الشكال: ... بعض ننخول مين عنوان كتاب الطهارة هي تواس صورت مين كوئى اشكال نهين كين جن سخول مين كتأب الوضوء كاعنوان هي توتكرار كاشكال واروموگا؟

جو اب: · · · کتاب الوضوء میں جزءیعنی وضوء بول کرکل یعنی طہارت مراد لی گئ ہے کیونکہ وضوء طہارت کا اہم جزء ہے اور باب الوضوء میں وضوء اصطلاحی مراد ہے، وضوء بمعنی طہارت احادیث میں ستعمل ہے فلا بعد۔

كتاب: .... الكلام في لفظ الكتاب قد مر عندكتاب الايمان في الجزء الاول. من

و ضوء: .... ال فظ كوتين طرح پڑھا گيا ہے (ان في الوضوء ثلاث لغات اشهر انه بضم الواؤ اسم للفعل وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به ونقلها ابن الانباري عن الاكثرين. الثاني انه بفتح الواؤ

ل عدة القارى ص ٢٠٦٥ ج ٢ بقرر بخارى ص ١١ ج ٢)

فيهما وهو قول جماعات منهم الخليلُ قال والضم لا يعرف الثالث انه بالضم فيهما وهي عريبة صعيفة حكاها صاحب المطالع وهذه اللعات الثلاث مثلها في الطهور ل

۱. وضوء ۲. وُضوء ۳. وِضوء

مخصوص فعل طہارت كوؤضوء (بالضم) كتيبيركياجا تا ہے، بھى بھى باغتے بھى استعال كياجا تا ہے۔ اور بعض حضرات نے ان تينول ميں فرق كيا ہے؟ جس كو بجھنے كے لئے ايك مصرعه كافى ہے، وضوء رادر وضوء آرؤضوء كن ۔ ماخخ فد: ... (والوضوء بضم الواو من الوصاء ة وهو الحسن والنظافة بي ، الوضوء هو الصفاء والنور لغة سے وضوء وضاء حت ہے ہاں كامعنى حسن ، چك ، روشى ہے۔

و جعه تسمیه: ۱۰۰۰ اس کو وضوء اس کئے کہتے ہیں کہ وضوء کرنے والوں کو اللہ علیات کے دن چک نصیب فرما کیں گرا کیں گے۔ ایک حدیث پوک میں ہے کہ صحبہ کرام نے سوال کیا یہ رسول اللہ علیات کے دن آپ علیات اللہ علیات کے دن آپ علیات اللہ اللہ علیات کے دن آپ علیات کے دن آپ علیات اللہ اللہ علیات کو کہ اللہ کا بھوڑ ابوکیا وہ دور سے اپنے امتیوں کو پہان لونگا گھوڑ ہے کو پہان نہیں کے اجمع کی بھوڑ سے کہ بھوٹ کے دوجہ تمیہ کے لئے اونی کی من سبت کا فی ہوتی ہے جامع مانع ہونا ضروری نہیں یعض نسخوں میں کتاب الطھارت کے الفاظ ملتے ہیں و بعدہ باب ماجاء فی الوضوء ہے۔

## ﴿اقسام طهارت،

طہارت کی کل چارتشمیں ہیں،ابتداء ووہیں ا۔ نطاہری ۲۔ باطنی ظاہری کی پھردوشتمیں ہیں۔

طهارتِ حقیقی: سیدے کہ جسم نجست وغیرہ سے پاک ہو۔ خون، پیٹاب، پاخانہ وغیرہ ندگا ہو۔

طھارتِ حکمی: ..... صدث یعنی بے وضوئی ہے پاک ہو۔

نجاستِ حکمیه کی و جه تنسمیه: علی اس کے کہتے ہیں کہ ناپاک ہونا بھی ایک علم ہاور پاک ہونا بھی ایک علم ہاور پاک ہونا بھی شریعت کا علم ہے، ورنہ جاست تو نظر نہیں آتی ، شریعت نے کہا کہ پاک ہے ۔

طهارت باطنی کی بھی دوقتمیں ہیں (۱) قلبی (۲) قالبی

قالبی: ..... بیہے کہ جوارح رزائل سے پاک ہوں۔ گنا ہوں سے پاک ہوں، آئکھ کابدنظری سے پاک ہونا وغیرہ (برتن تا پاک ہو، گدلا ہوتو جو چیز بھی اسمیں ڈالی جائیگی وہ نا پاک اور گدلی ہوجا کیگی ) الحاصل جتنا قالب پاک ہوگا اتنا ہی ایمان وعمل بھی پاک ہوگا۔

قلبی: ..... دل اخلاق رذیله اورعقا کدر ذیله سے پاک ہو، شرک ،غفلت ،حسد ، کیندول میں نہ ہو۔

آ پین اللہ نے حضرت انس سے ارشاد فر مایا ، اگر ہو سکے توضع وشام ایس حالت میں کر کہ تیرے دل میں کس کے بارے میں غش نہ ہوتو ایسے کرلے میدمیری سنت ہے الخ میں غش نہ ہوتو ایسے کرلے میدمیری سنت ہے الخ

طھار تِ دل: .....دل کی اصل طہارت یہ ہے کہ قلب ماسوااللہ تعالی کے شغل سے پاک وصاف ہوغیراللہ کی طہار ت بدائی درجہ کہتے ہیں۔ طرف التفات بھی نہ ہواس کو تقوی کا اعلیٰ درجہ کہتے ہیں۔

ظاہری طہارت کا اثر: ..... بھی ایسے ہوتا ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے کہ ظاہر کی طہارت اثر کرتے کرتے ول کو بھی یاک کردیتی ہے۔

باطنی طهارت کا اثر: .... اور کھی باطن کا ظاہر پراثر پڑتا ہے کدایمان ایبا اندر آتا ہے کہ تمام ظاہری نجاستوں کو دھوڈ النا ہے۔

یهاں مقصود بالبیان: ..... چاراقسام میں ہے پہلی دوقسموں (طہارت ظاہری) کابیان ہے،دوسری دو قسموں (طہارت ظاہری) کابیان ہے،دوسری دو قسموں (طہارت باطنی کابیان ضمنا آجائے گا۔ یہاں طہارت ظاہری کابیان اصالة اور طہارت باطنی کابیان ضمنا ہے۔ فائدہ: .... ان لوگوں کی خلطی بھی معلوم ہوگئ جو کہتے ہیں کہ بی اندرصاف ہوتا چاہیے،دل کا شیشہ صاف ہو (دل کی کوشی صاف ہوتا چاہیے) اور بس ،اس تقریز سے ﴿ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَوْتُی ﴾ کی تفیر وتشریح آسانی سے بھی آج یکی۔

سوال: ١٠٠٠٠١م بخاري فرحمة الباب مين آيت كوكيون ذكركيا؟

جواب: اساس کی تین د جوبات ہیں۔

الوجه الاول: "تركاذكركياجيها كدامام بخاري كادت شريفه بي

الوجه الثانى: ١٠٠٠ ال آيت كي تفيير مين اختلاف تقااس ليے امام بخاري نے اس اختلاف كى طرف اشاره كرنے كے لئے بية بيت ذكر فرمادى اور وہ اختلاف بيہ ب كه آيت قرب في ميں فاغسلو اكا امر كس لئے ب؟ ايك جماعت كى رائے بي كدوجوب كے لئے بيكن بيكم الى وقت بي جب كه حدث لاحق ہوجائے الخ

الوجه الثالث: ... .. چوتکه اس آیت به وضوء کی فرضیت ثابت بوتی باس سے استدلالا اس کو یہاں لائے۔

ا مشکال: ندکورہ بالا آیت پانچ یا چھ ہجری کو نازل ہوئی ، تو اگر وضوء کی فرضیت کے لئے اس آیت کو دلیل بنایا جائے تو دومفسد ہے لازم آئیں گے۔

المفسدة الاولى: به پانچ چوجرى تك وضوء فرض نہيں تھا تواگر وضوء كرنا ثابت ہوجائے تواسخبا باكرتے ہوئے (اس ميں اختلاف ہے كدوضو كى فرضيت كب ہو كى اس ميں تو اتفاق ہے كدوضو مكہ ميں تھا اوراس ميں بھى كو كى اختلاف نہيں كديي آيت مدنى ہے گراختلاف مبداء فرضيت ميں ہے۔ ج

المفسدة الثانية: .... اس يهم لازم آيكا كه ولى نماز بغير وضوء كهم پرهى مواس ك كه استجاب بى توجه الم الشانية وسي الم الله على وجوب الوضوء فركي كيا به جبكه اس ك خلاف ولكن توبيم موجود بين -

جمله معترضه: ..... سوال تو جد تجھ میں آجا تا ہے کیونکہ سوال کا منتاجمل ہے اور آ دمی میں اصل جہالت ہے ہر شخص کواپنی اصل ہے تعلق ہوتا ہے، اس سے کچھلوگ علم نہیں پڑھتے بلکہ وہ علم پڑھانے کا نام لے کراعتر اضات پڑھاد ہے ہیں۔ بریلویوں، رافضوں، غیرمقلدوں، اور منکرین حدیث کا یکی طریقہ ہے۔

مثلا پاک بین کےعلاقے کے پیروں نے اپنے مریدوں کے ذہنوں میں ایک ہوت ڈال رکھی ہے اور وہ رہے کہ پہلے نے (عمدة القارئ ٢٥٠ ٢٠٠) علا تقریر بھاری ص ۱۳ ج ۲) ان کے اذبان میں بٹھاتے ہیں کہ اللہ پاک کے عکم کے بغیر پیۃ بھی نہیں ملتا پھر کہتے ہیں کہ ہم جوکرتے ہیں وہ سب اللہ کے عکم سے ہور ہاہے۔ حالانکہ حقیقت میہ ہے جوشاعرنے اس شعر میں بیان کی ہے۔

چلا بت سے عدم کو بول اٹنی تقدیر کرنے سے پہلے کچھ افتیار لیتا جا

واقعہ۔ ایک بار میں اپنے بھائی کے پاس گیاتو کی آ دی اکھے بوکر میرے پاس آ گئے اور یہی سوال کیا جو پچھ ہوتا ہے اللہ کے تھم سے بوتا ہے لھذا ہمارا کیا گناہ؟ اب جواب کا انتظار کرنے گئے کہ خیر المدارس کا طالب علم آ یا ہوا ہے کا فی دیر انتظار کرتے رہے بلا خر بھائی کو بھی شرمندگی ہونے گئی اور کہا اومولوی بول، مجھے بلوانے کے لئے تمام حرب استعمال کرلئے میں خاموش رہاتو وہ ماہیں ہوئے ، تو پھر میں بولا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے کہا کہ اب تو سوال کی نسبت اپنی طرف کرتے ہو جب کہ کھا راتو عقیدہ ہے کہ سب پچھاللہ ہی کرتا ہے بندے کا کوئی گناہ نہیں میں نے کہا اللہ ہی نے سوال کیا ہے اور اللہ ہی جواب دیگا تو سے میں میں نے کہا اللہ ہی نے سوال کیا ہے اور اللہ ہی جواب دیگا تو سب خاموش ہو گئے (آ مدم برسر مطلب)

اشكال كاجواب: .... يه بكرية بت استدلال فرضيت وضوء كے لئے نہيں بلكه استدلال استفر اروضوء كے لئے

ہےجس پر کئی دلائل شاہد ہیں

دلیل اول: … ، علامہ سیوطیؒ نے تفسیرا تقان میں مختلف باب باندھے ہیں ان میں سے ایک باب ماتا حو نزوله عن العمکم بیلے ہی وحی خفی سے نازل ہو گیا تھا وحی جلی نے آ کراس کو مستقل کر دیائی

دلیل ثانی: معلامدابن عبدالبرے بیان کیا ہے کہ ابتداء نبوت سے بی کوئی نماز آپ میں ہے ہے۔ بغیر وضوء کے نہیں رہھی۔ نہیں رہھی۔

دلیل ثالث: .....محد ابن اسحاق اپنی سرت کی کتاب میں لکھتے ہیں جس کوعلامہ ابن ججر جوشافعی میں نے حسن قرار دیا ہے کہ جب جرئیل علیہ السلام نے سورۃ قلم کی آیتیں پڑھا کیں تواسی وقت نماز اور وضوء کا طریقہ سکھلا دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائے وضوء ابتدائے نبوت کے وقت ہواتھا ج

دليل رابع: .....مشكوة شريف من دارقطني كحواله الدايك روايت بكرة ب عليه في فرمايان جبونيل

ایش باری سا۲۳ تا - ع (بیاض صدیقی ص ۲۰۵) فیض انباری ج اص ۱۳۳۱

اتاه في اول ما اوحى اليه فعلمني الوضوء والصلو ة مشكو ة شريف ص٣٣باب آداب الخلاء الفصل الثا لث عن زيد بن حار ثُعن النبي مُنْكُ ان جبر ائيل اتا ه في اول ما اوحى اليد فعلمه الوضوء والصلوة بل

الحاصل: .... ان تمام روایات کے پیش نظر بیکها جائیگا کہ بیآیت استدلال فرضیت وضو کے لئے نہیں بلکہ استدلال استقرار وضوء کے لئے بہت بلکہ استدلال استقرار وضوء کے لئے ہے۔

جواب ثانی: .... چونکهاس آیت کی تغییر می ائم کرام کے ٹی اختلافات ہیں اس لئے اس آیت کی اہمیت کے 'چیش نظراس کولائے۔

اختلاف اول: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ ع

سوال: .. .. وجوبٍ وضوء كى علت كياب اس باره مين چندا قوال بين (اصل موجب توالله تبارك وتعان بين)

القول الاول: .....اصحاب طواہر کے زدیک وجوب وضوکا سبب قیام الی الصلوۃ ہے۔ کہ جب نماز کیلئے کھڑے ہوا کروتو وضوکر لیا کرو ۔ ج

قول اول كا جواب اول: يقول ثاذيـــ

جواب ثانی: ..... اور منقوض بھی ہے کیونکہ اہل طواہر کے نزدیک بھی اگر باوضو چھی نماز کیلئے کھڑا ہوتو اس پر نیا وضو نہیں ہے۔

دلائل جمهور : ..... ابل ظواہر جو اس صورت میں بھی وجوب وضوء کے قائل ہیں تو ان کے خلاف ہمارے پاس کثیر دلائل ہیں جن میں سے چندا یک بید ہیں۔

دلیل نمبر 1:.....عنرت انسؓ ہے مروی ہے کنا نصلی الصلَوتِ کلھا بوضوءِ واحد مالم نحدث س

دلیل ثانی: ..... حضرت بریدهٔ سے روایت ب که فتح مکد کے موقع پر آپ ایک فتح نے ایک وضوء سے کی نمازیں

ا (مشكوة ص٣٣) ع (الايه بها ره ١ آيت ١) ع عمة القارى م ٢٠٠٠ ن ٢٠٠٠ عدى ٢٠٠٠)

پرهیس ـ ابو دانو د ص ۲ ۲عن سلیما ن بن بر ید ه عن ابیه قال صلی رسو ل الله مان م الفتح خمس صلوات بو ضوء واحد الخ.

دليل ثالث: وحضرت ويدبن نعمال كاروايت من على قام الى الصلوة ولم يتوضل

المقول الثالث: .... بعض نے کہا ہے کہ علت وجوب حدث ہے گر وجوب مُوسَع ہے تو وجوب تو ہو گیالیکن قیام صلوة تک تاخیر کی گنجائش ہے۔

المقول المرابع: ..... امام شافئ فرماتے بیں کہ دونوں کا مجموعہ ہے ، یعنی قیام الی الصلواۃ مع المحدث ، اس نے اس آیت بیس عبارت محدوف ، ان لی گل و انتم محدثون لیکن بیند بہ بھی منقوض ہے نقض کی صورت بہ ہے کہ قیام المی الصلوۃ کا وقت نہیں اور کوئی شخص قرآن کو ہاتھ لگا نا چا بتا ہے تو وضوء اس پر واجب بوگا ع

القول الخامس: .... الم اعظم الوصيفة فرمات بين كدوجوب كى علت حدث بـ

لیکن فاغسلوا کے اندرامروجوب کے لئے بھی ہے اور استجاب کے لئے بھی، اگرکوئی ایسی چیز نہیں تو پھروضوء استجابا ہوگا اس تفصیل کے بعدیہ بھیس کہ امام صاحب کے زدیک علت وجوب استباحته مالا یحل الاہوضوء ہوئی ۔ علیہ اختلاف ثانی: ﴿ إِذَا قُمْتُمُ الایه مِن قیام حقیق ہے یا مجازی؟

قال البعض: حقیق ہاں کا صلی تعذوف ہائی قیام عن المف جع یعنی جب بستروں سے اٹھوتو ظاہر ہے کہ اس وقت بے وضوء ہوگا۔

ا (ابود وَدُس ٢٨) ع (فيض الباري ص ٢٣١) سي (في الباري ص ١٢٤ الامع الدراري ص ١٤)

ایک قول شافریکی ہے کہ جب پڑھ چکو (پڑھاں) تو استون و کروجمہور کے نزدیک پہلے پڑھن واجب ہے اور بعد میں استخابا ہوگا الشنبی مالسنبی یذکو بات ہے بات چی، فاری میں کہتے ہیں اف ندازاف ندے خیز و، حدیث پاک میں آتا ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء (مشکوہ شریف ص ۱۳۲) ، جب نماز جناز و پڑھے لگوتو دعاء کے لئے نیت فالص کرہو۔

بر بیو بول کی شان: پوتی وال ہے ایک پوتی کوبیل کی شکایت رہتی تھی اوراس کالوٹر بھی بہتا تھا پوتی پیشب و پائخی ندھ نے ہوا تو لوٹا خالی ہو چکا تھا اس نے کہا اچھا تو خالی ہوجا تا ہے تیراعلاج بھی کرلوٹگا تو اس نے کہا ب کہا استخاء کرول گاچنا نچے اس نے ایس ہی کیا ہوجا کہ ہوجا تا ہے تیراعلاج بھی کرلوٹگا تو اس نے کہا ب کہا ہا ہے استخاء کرول گاچنا نچے اس نے ایس ہی کیا ہوئی پہلے استخاء کر میا بھر پائخا نہ کیا تو بیھی کہتے ہیں کہ نیت بعد میں خالص کروج بکہ نماز جنازہ مراج چکو۔

اس پوری تقریر کے مطابق اس آیت میں فعل اہتداءِ نعل کے لئے ہے۔ اور بھی فعل انتہائے فعل کے سئے بھی ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں ہے پر دہ ۱۳ آیت اسورہ طلاق ﴿إِذَا طَلَقُتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَقُو هُنَ ﴾ یہ ابتدائعل کے لئے آئے آئے گہ مثال ہے دوسری مثال ﴿فَاذَا بَلَغُنَ اجَلَهُنَّ فَامُسكُو هُنَ ﴾ (پارہ ۲۸ ہورۃ طاق بیت ۱۵)، اور بھی بقت فعل کے سئے بھی آتا ہے جیسے قرآن پاک میں ہے ﴿إِذَا قُلْتُمُ فَاعُدِلُو اُلْ رَبِ ۸ س العام ابت ۱۵ میں جب بھوتو عدل ہے ہو۔

#### ﴿ تيرااختلاف فَاغْسِلُوا وُجُوُهَكُمْ مِين ٢٠

وجوہ جمع ہوجہ کی ،وجہ کی تعریق مایتواجہ بہ الرجل کو کہتے ہیں اور وہ من منبت شعر الرأس الى الذقن وبین الادنیں ہے۔

#### وجه كے تحت چنداختلا فات:

ا **ختلاف اول: ۵۰۰۰ کان، وجه (چېره) میں داخل میں یانہیں؟ اگر داخل میں تو ان کا دھونا فرض ہے اگر داخل نہیں** 

تو دهو ناتجى فرض نہيں؟

قول اول: .... بعض نے دخول کا قول کیا ہے اور پھر فرضیت کا یعنی دخول کے ساتھ ان کا وھونا بھی فرض ہے۔
قول ثا نبی : .... بعض نے کہ کہ چونکہ کا نوں کے اگلے جھے سے مواجھت ہوتی ہے کھذا وہ دھویا جائے گا آپ
عَیْشِیْ نے اس جَھُر ہے کو آسان اور مخترطریقہ سے نمٹایا آپ عَیْشِیْ نے ارشا وفر مایا ((الا ذنان من الرأس ذلک
لان الاذنین تستر ان بالعمامة و الازار و القلنسوة و نحو ھا) لے کان سرکا حصہ بیں چبرہ کا نہیں فان قلت ان یکو ن الاذنین

اختلاف ثانى : ..... آكس وهون من داخل بين يأنبين؟ ظاهراتو داخل بين توان كودهونا چا به تقاليكن اندر سه دهولًى نبين جاتى و فى المسبوط العين غير داخل فى غسل الوجه عينى ص ٢٥ ج٢ نددهون مين آخركيا حكمت ب؟

جو اب اول: ..... شریعت میں حرج رفوع ہے کثرت سے دھونے میں حرج ہے اور کثرت سے دھونا اندھا کردیتا ہے چنانچہ ایسا ہوا بھی ہے و من تکلف من المصحابة فید کف بصرہ فی آخر عمرہ کا بن عباس ہوابن عمر ہے۔ وابن عمر ہے ای لئے ان کو دجہ میں داغل ہونے کے باوجو ذہیں دھویا جاتا۔

جواب ثانى: .... آخضرت عليه اور صحاب كرام ميس كسى فيبين وهويا الا ماشاء الله.

اختلاف ثالث: ..... فم (منه) دهوني مين داخل إنهين؟

جواب: سبيب كرداخل نبين فيخوج داخل العين والانف والفه (عينى ص٢٦ج) كيونكه عام طور پر آ دى مند بندر كھتا ہے بھى بھى كھولتا ہے البنت شل بين مندداخل ہے۔ كيونكه و بان فاطھر و اكائتكم ہے اور ناك كا بھى يمي تحكم ہے۔

ر ابع: ..... ذقن پرڈاڑھ اُگ آئے تواس کا تھم یہ ہے کہ اگر لحیہ کثیف نہیں ہے تو چونکہ مواجمت ذقن ہے ہوتی ہے اس لئے اے دھویا جائے گااورا گرلحیہ کثیف ہے تواس کا خلال کیا جائے گا۔

ا(عینی ج۲ ص۲۲۷) ۲(عینی ص۲۲۲ج۲)

سوال: بخليل لحية عس من وتمام المككنزديك واجب ب، وضوء مين اس كاكياتكم ب؟

جو اب : .... حسن بن صالح " اورابوثور ؓ کے نزو یک واجب ہے، اور جمہورائمہ کرام کرنز دیک وضوء میں واجب نہیں لے

خامس: سنس عذار (رخسار يرأكن والي بال) كاكياتكم ي؟

جواب: ··· اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔

سادس: ... مابين العذار والاذن كاكياتكم ب؟

جو اب: ··· اس میں فقہاء کا اختلاف ہے امام ابو یوسف ؒفر ماتے ہیں کہ جب داڑھی کے بینچے والے عذار وجہ میں داخل نہیں تو جواس کے بیچھے ہیں وہ کیسے داخل ہو نگے اور کیونکران کو دھویا جائے گا۔

کیکن طرفین کے نز دیک عذار وجہ میں داخل ہیں۔وجہ کے تحت چھا ختلا فات ومسائل تھے جن کواُوپر ذکر کیا گیا۔

اختلافِ رابع: .. وایدیکم الی المرافق:ایدی یرکی جمع ب الگیول سے کندھ تک کوید کہتے ہیں (الید اسم یقع علی هذا العضو من طرف الاصابع الی الممنکب علی کین یہاں کہنوں سمیت مراد

الموافق: ... جع مرفق س، آرام كرنيكا آله، اس ادى آرام كے لئے فيك لگاتا بـ

عنسل يدمين مرافق كاتحكم : . . . . باته دهونے مين مرافق ( كہنيان ) دافل بين يانبين؟

جواب: .... اس من الأركاا فتلاف بفقال زفر الغاية لاتدخل تحت المغيا واراد بالغاية الحد و بالمغيا المحدود سي

امام زفر کے زویک کہدیاں داخل نہیں۔

جمہورائکہ کرام کے نزویک کہنیاں دھونے کے حکم میں داخل ہیں۔

ارعمدة القارى دم ص ٢٢٠) علا عمدة القارى ص ٢٣٣ - ٢)

دلیلِ جمهور: ..... آپ علی اور محابر کرام سے وضوء کا طریقہ تعریباتو اتر سے تابت ہے کسی سے مرافق کا چھوڑ تا تابت نہیں تو معدم ہوا کہ بیاجماع سے تابت ہے لعد اامام زفر مجوج من بالا جماع ہوئے۔

دلیلِ امام زقر :.... امام زفر فرماتے ہیں کدمرافق غایت ہاورغایت مغیامیں داخل نہیں ہوتی کھذا مرافق یدیں داخل نہیں ہیں جیسے قرآن پاک میں ہے ﴿ اَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ رات تک روزوں کو پورا کرورات داخل نہیں ہے۔

پھلا جواب: .... غابت على سمين ہے۔ ارغابت امتداد ٢-غابت اسقاط۔

عايت امتداد: بيه كرهم كامصداق محلا ومكاناتم مواور عايت لاكراب كياجائي

عايت اسقاط: .....ي بي كريم كامصداق زياده موعايت لاكركم كياجائية اتموا الصيام الى الليل.

میں صوم طلق إساک کو کہتے ہیں ایک گھڑی کے لئے رک گیا تو صائم ہے۔ اس کوغایت (المی اللیل) لاکر طویل کیا ہے، اس کانام غایت امتداد ہے اس میں غایت مغیامیں داخل نہیں ہوتی فاغسلوا وجو ہکم واید یکم میں ید کا اطلاق مونڈ ھے تک ہے غایت (المی الموافق) لاکر کندھے کا اسقاط کردیا تو بیغایت مغیامیں داخل ہوگی۔

دوسراجواب: آسان جواب يه كريها يك عرفى مسكه بهاورعرف كاشرع مين اعتبار به وسراجواب وعليه الحكم قد يداد

موال: عرف مين غايت مغيامين داخل إلى المين

جواب اول: عرف مين عايت بهي مغيامين داخل بوتى باور بهي نبيس مثلا أيك فخص كهتاب-

ا ۔ قرات القران الى الناس يهن داخل ب حالا تكم عايت امتداد ب

٢ ۔ اكلت السمكة حتى رأسها بيغايت اسقاط بيكن غايت مغياميں واخل نہيں ہے۔

س۔ اشتریت الارض من هذا الجدار الی هذا الجدار یبغایت اسقاط کی مثال ہے لیکن یہال کوئی تطعی کا منہیں ہے۔ ان کے آپس کے معاملے پرمحمول ہے۔

تو ہم کہتے ہیں کہ جب عرف کے لحاظ سے عایت دمغیا کا قاعدہ مجمل اور مہم ہوگیا تو صحابہ کرام کے لکو مدار بنایا جائیگا ،اور صحابہ کرام ؓ نے کہنیوں کو دھویا ہے تو ہم بھی دھوکیں گے۔

جواب ثانی : ٠٠٠ جب معامله مهم بوگي تواحتياط دهوني ميں ہے۔

**جو اب ثالث: .... الى بمعنى مع به اس كوغايت واله جمَّلز سه بي نكال دو\_** 

اختلاف خامس: ...وامسحوا برؤسكم (وامسحوا امر من مسح يمسح مسحا من باب فعل يفعل بالفتح فيهما قال الجوهري مسح برأسه وتمسح بالارض ومسح الارض مساحة اي ذرعها ومسح المرأة اي جامعها ومسحه بالسيف اي قطعه ومسحت الابل يومها اي سارت إ

والروس: ...جمع رأس وهو جمع كثرة وجمع القلة أرؤس

وامسحوان سامرتكراركامقتفى نبيل بالهذاايك مرتبس فرض موكا

مسح رأس: .... مقدامس مين اختلاف بـ

ا، مثافعی فرماتے ہیں مطلق مسے راک فرض ہے اگر چہتین جا ربالوں کے اوپری مسے کیوں نہ ہوج ئے تین بالول پرسے۔ کرلیاتو فرضیت ادا ہوجائیگی۔وقال الشافعی الفرض مسح بعض رأسه ولم یحد شیئا ع

امام مبالک . ... فرماتے میں استیعاب راس بلمسے فرض ہے یعنی پورے سر پرمسے کرنا فرض ہے۔

امام اعظم ابوحنيفة : .. .. فرات بي مقدارنا صيم كرنافرض ب س

مبنى الاختلاف: . .. ندكوره بالااختلاف آیت كی تفسیر میں اختلاف پر بنی ہے۔

امام شافع فَ فرماتے ہیں مسے کا تھم ہاور مسب امواد المد المستلة ترباتھ كاگزارنا، جتنے بالوں پرامرار پایاجائيگامس كاتھم پوراہوجائيگا۔

امام مالک ": ..... فرماتے ہیں ٹھیک اے کہ سے کا حکم دیا ہے کین مسوح کو بھی تو دیکھ جائےگا۔اوروہ رأس ہے

ارعمدة القادى ح ۲ ص ۲۲۸) ع (عبسى ص ۲۳۳ ح۲) ع (عدة القارك س ۲۳۵ ق.۲)

اور راس کی تعریف کیا ہے راس کہاں سے کہاں تک ہے ہے راس تب پایا جایا جائے گا جب سارے سر پرمسے کیا جائے گا راس منتہ کے قامت الانسان کو کہتے ہیں جو کہ منبت شعر ہے۔

اهام اعظم نسب فروت بین تم نے امرکود یکھا مامورکو بھی دیکھ لیا درمیان میں ایک چھوٹی ی با ہے اس کو بھی دیکھ لیا درمیان میں ایک چھوٹی ی با ہے اس کو بھی دیکھ لیا تھا ہے کہ سنتھ تھے یہاں پر بات کو سنگھ نے سے اللہ تعالیٰ بنیر با کے بھی کہ سنتھ تھے یہاں پر بات کی حقیقت تک چینچے میں رہنمائی اور آسانی ہو۔ سیکھنے سے پہلے چارمقدے ذہن نشین فرمائیں تا کہ بات کی حقیقت تک چینچے میں رہنمائی اور آسانی ہو۔

ا۔ عام طور پر باء ألول پر داخل ہوتی ہے۔

۲ مس بھی آلہ کامتی جے (چذنچہ وامسحوا برء وسکم اصل میں وامسحوا رء وسکم بالایدی
 بیال الدیدے دلیل اس کی بیے کیونکہ ید کے بغیر کسی اور چیز سے جے جائز بی نہیں کسی اور چیز ہے کیا ہوا سے نہیں ہوگا۔
 نہیں ہوگا۔

التدتعالی بغیر باء کے کہد سکتے تھے باءلانے میں کوئی حکمت ضرور ہوگی۔

۳۔ مسلمداصولی قاعدہ ہے کہ الہ ہے مراد بقدر ضرورت ہوتا ہے مثل هست المجداد بیدی تو کی ساراہاتھ کندھوں تک دیوار پر پھیرا، بیمعنی ہرگزنہیں بلکہ بقدر ضرورت مراد ہے۔

اختلاف سادس: ..... وَ اَرُجُلَكُمُ إِلَى الْكُعُبَيْنِ: ارجل رجل كى جمع بمعنى پاوَل، كعبين كعب كاحثنيه به كعب المجمع به ين العب الرياعب الريا

سوال: .. .. عنل ارجل فرض ہے یاسے ارجل؟

جواب: ... عسل اورس كا اختلاف اس آيت كي قراة كاختلاف بيني بـ

اختلاف: .... عنسل اورسے کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے مختلف مذاہب ہیں جارندہب یہ ہیں!

ا۔ حسن بھریؓ مجمدین جربرطبری،انی علی البعبائی کہتے ہیں کٹنسل اورمسے میں اختیار ہے۔

٢ . الل ظاهر كهت بين كه جمع كرلو-

سو شیعه کابر افرقه کهتا ہے کہ مسح فرض ہے۔

س اہل سنت والجماعة كہتے ہيں كه ياؤس كا دهونا ضروري ہے۔ إلاً ميكموزے بينے ہول ٢

جریر ، طبری ، اورحسن بصری کا غد ہب شاذ ہے بحث میں لانے کی ضرورت نہیں ، اصل اختلاف الل سنت والجماعة اور ' اہل تشیع کے درمیان ہے۔

دلائل اهل سنت: ....

دلیل اول: ...... اَرُجُلَکُمُ کاعطف مغولات پر ہے تو یہ فَاغْسِلُو ا کے تحت ہوا ، معنی یہ ہوگا کہ بِاوَل کودھود، عسل رجل قرآن سے ثابت ہوا۔

دلیل ثانی: .. .. مدیث مبارک میں ہے کہ نے آنخضرت علی ارشادفر مایا فنادای باعلی صوته ویل للاعقاب من الناد س

دلیل ثالث: ..... مواظبت - آپ الله سے ایک مرتبہ بھی ٹابت نہیں کہ نظے پاؤں پر سے کیا ہو حضرت محمد الله الله قلط ق قرآن پاک کے شارح ہیں اگر ارجل کے لئے سے وظیفہ ہوتا تو آپ الله کرکے دکھاتے۔

كالكنابنايا كياب مسح يزبين

دلیل خامس: ... بعضل ارجل پراجماع ہے امام طحاوی معفرت عطاء سے اجماع نقل کرتے ہیں ان ہے کسی فی خامس : ... بعضل ارجل پراجماع ہے امام طحاوی معفرت عطاء القدمین قال لا، نھذ ااجماع فی القدمین قال لا، نھذ ااجماع فابت ہوا.

٣ عبدالرحليُّ بن الي ليلي نے بھی اجماع نقل کيا ہے۔

سوسعيد بن منصور سيروايت ب اجتمع اصحاب النبي علي على غسل القدمين.

قائل بالمسح كى دليل: .....ار جلكم ك دوسرى قرات اد جلكم بالمجوب جس كاعطف د وسكم پر ب معنى اس وقت يه بوظ اين سرول اوراپ پاؤل پرسى كرولهذا جيس سركا وظيف سے ايسے بى پاؤل كا وظيف بى مسى باتھ منده و يا كى مراور پاؤل پرسى كيا جائے يعنى دوكا وظيفة شل ہوگا اور دوكا سے ۔

#### جوابات:

جواب اول: ..... پاؤں کی دوحالتیں ہیں ادر قراً تیں بھی دو ہیں اُرجل بالفتح واَرجلِ بالکسز پاؤں کی دوحالتیں سے ہیں اے حالت تخفف ۲ ۔ عدم تخفف حالت تخفف میں سے اور عدم تخفف میں عسل ہے ۔ لیھذا دو قراء توں کا تھم دوروایتوں کا ہوگا۔

جواب ثانى: ..... مسح كرومعنى بين اصطلاحى ٢ لغوى

یہاں پرسے دونوں معنی میں استعمال ہواہے و امسحوا برؤ سکم میں اصطلاحی سے مراد ہے اور ار جلکم میں لغوی مسح مراد ہے۔ مطف اس کار ء و سکم پر بی ہے۔

امشبکال: .....اس پرسوال ہے کہ حقیقی ومجازی معنی بیک وقت مراد لینا توضیح نہیں آپ نے یہاں دونوں معنی کیے مراد لے لئے؟

جواب: ۔ اگرایک فعل کے دومعمول ہوں تو دومعنی لین جائز نہیں اگر دوعا ملوں کے دومعمول ہوں تو دومعنی مراد لینے جائز ہیں ، یہاں ار جلکم کاعالم محذوف ہے ای و امسحوا ار جلکم اس سے کے معنی دلک (ملنے ) کے ہو گئے۔ جواب ثالث: ساس کاعطف وُ جُوُه کُمُ وَایَدینکُمُ پرے، اور اسکی حالت نصی ہے اور جس قرآت ہیں جر پڑھا گیا ہے وہ جرجواری پرمحمول ہے۔

سوال: · · · علامه ابن حاجبٌ نے جرجواری کولخن اور کلام تعیج کے خلاف قرار دیا ہے ، اور قرآن پاک کا برلفظ فصاحت ہے آراستہ ہے قرآن میں غیر تصیح کیہے؟

جواب: .... کلام ضیح بین جرجواری ثابت بانصح الفصحاء حضور علیه الصلوة والسلام نے ایک موقعه پراستعال فرمایا به آپ عضافی کا ارشاد گرای ب((من ملک ذار حم محرم فقد عتق علیه)) اور دیگرفت و سے بھی اس کا استعال ثابت ہے مثل

ا۔ ماء شنَّ بادد به ۲۔ محجو ضبِ حوبِ ۳۔ ابوعبیدہ اور اُخفش اور سیبویٹوی اس جگہ جرجواری کے قائل ہیں۔ ایک اور سوال: … آپ کی بیان کردہ مثالیں تو موصوف وصفت کی ہیں مقام عطف ہیں توجرؓ جواری متنع ہے اور کمل نزاع ایسا ہی ہے چنانچے مولانا عبد الرسولؓ کہتے ہیں۔

| بم ا زنینجا نزد عامه جر ارجل شدروا | گاہ ایمی ہے شود مجرور از بہر جوار |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| اند ری جر الجوار ار آ و ری مع رض   | لیک می گویم بتو محقیق از قول نحاة |
| ممتنع در عطف و جائے لبس مقصد سیما  | گولیل اندر صفت نادر بتاکید آمده   |

اس کے ٹی ایک جوابات دیئے جاتے ہیں جن میں چند یہ ہیں۔

· جو اب اول: .... متاخرین تو یول کا قول متقدمین پر قاضی نهین اور متقدمین توی جرجواری مان گئے ہیں۔

جواب ثانى: نحويوں نے مقام عطف ميں بھى جرجوارى تتليم كيا ہے اور قرآن سے بھى ثابت ہے رب ذوالجلال نے قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايد ﴿ وحودٍ عين ﴾ إليك قرات عين جركى ہے اگر چه بمارى قرات ضمه كے ساتھ ہے اور اس كاعطف ولدان معلدون پر ہے جوكہ اس آيت ﴿ وَيَطُوفَ عَلَيْهِمْ وِلُدَانٌ مُعَطَّدُونَ ﴾ ٢ ميں ہے ليكن چونكه درميان ميں ﴿ وَلَهُمَ طَيُومٌ مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ٣ ہے اس كى وجہ سے جرجوارى ديا گيا فرآ نحوى اس كا قائل ہے۔

ا (پره مورة أيت ٢٦) ع (پره ١٥ واقع آيت ١٤) ع (پره ١٥ واقع آيت ١٤)

سبعه معتقد میں ملک الصلیل امرِءالقیس بھی اسکا قائل ہواہے۔

فظل طحاة القوم من بين منضج صفيف شواء اوقدير معجل

قد برمجّل کاعطف صفیف پر ہے لیکن شواء کے جوار کی وجدسے مجرور پرمھا گیا ہے۔

واقعہ: .. ایک مرتبا مرء القیس دوساتھیوں کے ساتھ سفر پرتھا، راستہ میں دونوں نے اس اوقل کرنے کا ارادہ کیا کہ اسے قل کرکے سامان چھین لیا جائے ، جب امرء القیس کوئل کرنے گئے قو اس نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ تم نے بچھے قل تو کرنا ہی ہے میری دو بچیاں ہیں واپس جا کر ان سے اتنا کہد دینا ''یا ابنتا المواء القیس ان ابنا کھا'' قاتلوں نے سوچا اس کے پینچا نے اور بتانے میں کیا حرج ہو کر کہد دینگے قبل کرکے مال لوٹ لیاواپس آئے امراء قاتلوں نے سوچا اس کے پینچا نے اور بتانے میں کیا حرج ہو کہا اندرتشر یف رکھیں ہم آپ کی خاطر مدارات کردیں۔ القیس کے گھر جو کر اتنا کی بیٹیوں نے کہا اندرتشر یف رکھیں ہم آپ کی خاطر مدارات کردیں۔ بیٹیوں نے ان کو بھایا اور قوم کو جا کر بتایا کہ ہمارا باپ قبل کردیا گیا ہے اور قاتل ہورے ہیں ہوئے ہیں کہ بیٹیوں کو یہ جملہ سنا دینا یا ابنتی الموء القیس ان ابنا کہا ہے شعر سے بیا بیٹا ہی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ یہ میری بیٹیوں کو یہ جملہ سنا دینا یا ابنتی الموء القیس ان ابنا کہا ہے شعر سے بیاتی کہ اس کے ساتھ یہ مصرے نہ ملایا جائے قد قتل و قاتلاہ لذیکھا کمل شعر

یاابنتی امرء القیس ان اباکما قد قتل و قاتلاه لدیکما

جواب رابع: .... یکام حذف عامل کے تبیل سے ہے قاعدہ یہ ہے کہ جب دوعا ملوں کے دومعمولین متناسین ہوں تو فہم مخاطب پراعتماد کرتے ہوئے ایک عامل کو ذکر کردیا جاتا ہے اور ایک کو حذف کردیا جاتا ہے جسے جآء نی متقلدا سیفا و رمحا ای اخذا رمحا اور جسے علفتھا تبنا و ماء بار دا ای وسقیتھا ماء بار دا و امسحوا برء وسکم و ارجلکم کوای مناسبت سے سمجھا جائیگا کہ و اغسلوا محذوف ہے کیونکہ پاؤل کی مناسبت سے سمجھا جائیگا کہ و اغسلوا محذوف ہے کیونکہ پاؤل کی مناسبت سرکے ساتھ ہے۔

جواب خامس: .....علامدانورش الفررش الفرات ميں واو بمعنى مع نبے اور جب مفعول معدكوذكركيا جائة معيت كو معيت كبھى مكانى بوتى بے اور بھى زمانى اور بھى دونوں مفعول معداوراس سے پہلے والے معمول كے لئے عامل كاايك بونا

ضروری تہیں۔

معيت مكانى كى مثال: .... سرت والطريق.

معیت ِز مانی کی مثال:....جاء البو د و العبات زماندایک ہے مکان ایک نہیں ورندسردی تو پہاڑوں ہے آتی ہےتو کیالحاف بھی پہاڑوں ہے آتے ہیں؟

دونوں کی مثال:....

سوت والنيل: ..... ميں چلا اور دريائے نيل بھى چلا-آيت كى اس ترتيب مقصود معيت زمانى كو بيان كرنا ہےكہ ياؤں كودھونا توسيم مراس ترتيب سے (نين البارى ٢٣٠٠)

اعتو اص: ..... کی ایک توجهات بیان کیس پھر بھی مقصد واضح نه ہوسکا التباس مقصد ہوا کہ پاؤس کا غسل ہے یا ہے؟ جو اب: ..... التباس مقصد نہیں کیونکہ پاؤس کا وظیفہ غسل ہونے پر قر ائن موجود ہیں۔

قرینه ثانیه: ..... اگرسح مراد ہوتا تومفسرین میں ہے کسی ایک سے توتفییر میں پاؤں نظے ہونے کی حالت میں سے کاجواز اور حکم منقول ہوتا۔

قرينه ثالثه: .....ارجل كوكمشوف رہے ميں چرے اور ہاتھ كے ساتھ زياده مناسبت ہے۔

سوال: ....ارجل كاوظيفه جب عشل بيتو چراس كومغولات سے الگ كيون و كرفر مايا؟

جواب: .....امام ثنافی کے ہاں تو جواب آسان ہے کہ ترتیب بیان کرنے کے لئے ایسا کیا کیونکہ ان کے ہاں ترتیب واجب ہے ہمارے ہاں استحباب ترتیب کے لئے ایسا کیا۔

جواب ثانی: مستیم میں جس طرح سر کا کوئی تھم نہیں اس طرح پاوس کا بھی کوئی تھم نہیں ان دونوں کے سقوط میں مساوی ہونے کی وجہ سے منصولات سے متفرق کر کے مسوح سے جوڑ دیالعذاد دونوعیں ہوئیں ا۔ وہ ارکان وضوء جو لیمیم

میں ساقط ہوجاتے ہیں ہو ۔ وہ ارکان وضوء جوسا قط نہیں ہوتے لے

سوال: سيربر عرمة الباب عيايان آيت؟

جواب: ....اس بارے میں محدثین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔

القول الاول: ..... بعض حفرات نے کہا کہ یہ جملہ جزء ترجمۃ الباب ہے۔ لیکن دو وجہ سے یہ جز عمۃ الباب نہیں ہوسکا۔

الوجه الاول: .....اگرايے موتاتو برج كى دليل لاتے روايت لاتے اسكى كوئى روايت ذكركرتے۔

الوجه الثاني: ....امام بخاريً ان رمستقل ابواب بعي قائم كرين كيـ

القول الثانى: .....ي جمله جزء ترجمنيس بلكة يت كانسير بكة يت مي وضوء كاتهم باوراس مي بيبان كررب بين كذفن مقدارتو ايك مرتبه بآب المنطقة في ايك مرتبه الدائية واكدايك مرتبه واكدايك مرتبه والدائية مرتبه والدائية مرتبه والدائية مرتبه والدائد بادرهوناسنت بيات

ولم يز د على ثلاث: ....اس معلوم مواكرتين سے زائد باردهونا جائز تبيل تين بارمتحب ہے۔

٢ حضرت عمروبن شعيب عن ابير عن جده سدمروى سبدان النبى عَلَيْتِهُ توضاً ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم س

كره اهل العلم: ....كره مشتق من الكراهة وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض وقد

<sup>£</sup> قال ابو عبدالله وبين البيمائي الله أن فرض الوصوء مرة مرة وتوضأ ايضا مرتين مرتين وثلثاً ولم يزد على ثلاث و كره اهل العلم الاسراف فيه ان يجاوززا فعل النبيمائي . (بخاري ص20 ج افتح الباري ص11 )

عرفان قلت في اين وقع بيان النبي سَنِّتُ بان فرض الوضوء مرة مرة قلت في حديث ابن عباس " ان النبي سُنِّتُ توضأموة مرة " وهو بيان بالفعل لمجمل الاية وحديث ابي بل كعب" ان النبي سَنِّة دعا بماء فتوضاء مرة مرة وقال هذا وضوء لا تقبل الصلوة الايه " ففيه بيان بالقول والفعل وهذا احرجه ابن ماجه الخ ) عيني ص ٢٣٠ ج٢ ابن ما جه ص٣٣طيع على نعقة وزراة تعليم اسلام آباد. "عر( هداية ص 1 ا ج امكتبه شر كت علميه) "كرعيني ص ٢٣٠ ج٢)

يعرف المكروه بانه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله كذا قاله الكرماني قلت هذا لا يمشي على اطلاقه وانما يمشي هذا في كراهة التنزيه واما في كراهة التحريم فلا . إ

اسراف اور تبذير مين فرق: · · · · الاسراف هو صرف الشنى فيما ينبغي زائدا على ينبغي بخلاف التبذير فاله صرف الشنى فيما لا ينبغي ع

فيه: ··· باى في الوضوء واشار بذالك الى ما اخرجه ابن ابى شيبة في مصنفه من طريق هلال بن يساف احدالتابعين قال كان يقال في الضوء اسر اف ولو كنت على شا طئي ع

کو o اهل العلم: - تین مرتبات زا کددهونا مکروه ہاس سے ا، م بخاری کی دوغرضیں ہیں۔

الغوض الاول: تین مرتبه ناده وهونے میں اسراف بے تو وضوء میں تین باردهونے سے تجاوز کا نام اسراف ہے۔ اس تین مرتبہ سے تجاوز کا نام

الغوض الثاني: اسراف كاتكم بيان كرنا بكه اسراف كروه بمطل وضونيس ب

نیز ان لوگوں پررد ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ دھولیا تو وضوٹوٹ جائیگا جیسے دور کعتوں کی جگہ تین پڑھ لی جائیں تو دو ھی نہیں ہوتی . (فقالو ۱ انه اذا زاد علمی الثلاث ببطل الوضوء کیما لو راد فی الصلوة)

فائدہ: حضرت شاہ صاحبؒ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ امام بخاریؒ اس سے ایک اصولی مسئلہ کی طرف اشارہ کر گئے ہیں اوروہ یہ ہے کہ صدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے امام بخاریؒ کا یہی ند ہب ہے اس موقف سے تواحناف کی تروید ہوئی کیونکہ احناف کے نزدیک صدیث سے قرآن پاک پر زیادتی جائز نہیں گھذااس کا جواب دینا ہوگا۔

جواب: احناف اس زیادتی کا انکار کرتے ہیں جو من حیث الفرضیت والا شنراط مووه زیادتی جومن حیث الوجوب والسدیة موحفیہ بھی اس کومانتے ہیں ہیں

اختلاف: تنین بارے زائد دھونا جائز ہے یانہیں اس نیس محدثین علیء وفقہاء نے اختلاف کیا ہے جس کا خلاصہ

لے (عیری ص ۲۳۰ سے) کی عیری ص ۲۳۳ سے ( بیٹی س ۲۳۰۳) میم فیش الباری س ۲۳۵

ىيے۔

مذهب نمبر أ: الترُّوا التأفرات بين لا تجوز الزيادة على الثلاث.

مذهب نمبو ٢: ....اين مبارك قرمات بين لا آمن ان ياثم.

مذهب نمبر ٣٠: الم شافع عليها مكروهة عليها مكروهة تنزية ٢ ان الزيادة عليها مكروهة كواهة تنزية ٢ انها حرام ٣. انها خلاف الاولى.

مذهب نمبوس أسبوته المعنال حناف تين بارسة الدوهونا مروهب

فائده: وقال بعض الشارحين قول البخارى هذا اشارة الى نقل الاجماع على منع الزيادة على الثلاث قلت وفيه نظر فان الشافعي قال في الام لا احب الزيادة عليها فان زاد لم اكره ان شاء الله تعالى (عني مر ٢٣٠ ح٢)

فان قلت: " المذكور في هذا الباب كله ترجمة فاين الحديث



(94) باب لا تقبل صلو'ة بغير طهور نماز بغير پاکى كے قبول نہيں ہوتى

## وتحقيق وتشريح

غوض بخاری: ...امام بخاری کاس باب سے مقصود طہارت کا نماز کے لئے شرط ہوتا بیان کرنا ہے۔ اس لئے حضرت ابو هريرة سے منقول حدیث لائے آنخضرت علیہ کا ارشادگرامی ہے لا تقبل صلوة بغیر طهود سے تو جمعة الباب: .. حدیث پاک کا جزء ہے کمل حدیث اس طرح ہے۔

واخرجه ابوداؤد والنسائي وابن ماجه من طريق ابي المليح عن ابيه عن النبي النبي الله قال ((لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلوة بغير طهور)) على الله تعالى صدقة من غلول ولا صلوة بغير طهور)

ع انظر ۲۵۰۳ بردارالسلام لنتشر والتوريع الرياض) ابوهريرةً مام عبدالرحص بن صخر كل موويات ۲۵۳۷. (بخارى ص۳۵ غنج البارى ص ۱۱۸ فيض البارى ص۲۳۱) ح (عينى حس۲۳۳ ج۲ ابوداو : د ص ۱۰ مكتبه امداديه ملتان النسا نى ص۳۳ ج اقد يمى كتب خا مه كراچى ابن ماجه ص۳۲ طبع على نفقه يورازة التعليم اسلام آباد )

سوال: امام بخاريٌ ف ترهمة الباب والى حديث بإك ساستدلال كيون نبيس كيا؟ جبكه وه ترجمة الباب بر صراحة دلالت كرتي ب-

جواب: ....ام بخاري كي شرائط كمطابق نبين تقى اس لئة استدلال نبيس كيال

سوال ثانى: مدى تابت نبيل بآپ نے كها كه مقصدامام بخارى نمازك كئے طهارت كاشرط بونا بيان كرنا ہے كيكن ترجمة الباب اور روايت الباب سے تو نفى تبوليت ثابت بورى بنفى صحت نبيل ، لعذا دعوى اور دليل ميں مطابقت ند به وكى يعنى دعوى عمر باور دليل خاص بيد عوى تب حجج بوسكتا ہے جب صحت اور قبوليت متر اوف بول بهت مرتباليے بوتا ہے كه نماز شراكل كى حامل بوكر صحح بوجاتى ہے كيكن قبول نبيل بوتى جيسے صلوة ابق (بحا محت والے علام كى نماز ) صلوة فى ارض معصوبة اور لا تقبل صلوة جار المسجد الا فى المسجد.

جواب اول: ...علامه ابن جرّ نے جواب دیا ہے کہ تبویت دوسم پر ہے ا قبولیت اجابہ ا قبولیت اثابہ

قبوليتِ إجابه: ... .. كون الصلوة مستجمعا للشرائط والاركان .

قبوليتِ إثابه: كون الصلوة في حيز مرضاة الرب.

قبولیت اِجابه : .... عمراد صحت بالقبل صلوة می قبولیت اجابه مرادب اور وه صحت کے مرادف بے تولا تقبل بمعنی لا تصبح ہوا۔

جوابِ ثانی: ....استدلال بالکتایہ ہے کہ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے اور اسکا مقعمہ بی ثواب ہے جب ثواب بی نہ ملاتو پڑھنے کا کیافا کدہ؟ استاز امانفی ثواب سے نفی صحت پراستدلال کیا۔

فائده: ابتك لا تقبل صلوة كم تعلق عرض كيا كيا (بغيرطهور) من لفظ غيرى بحث اب بيان كي جاتى بــ

الاسع الدراري ص 21 مح الباري ص ١١٨) ع ( مح الباري ص ١١٨ فيض الباري ص ٢٣٦)

سوال: غیرہ مرادکون غیر ہے؟ حرفی یا اسم ۔ اگر غیر ہے اسم مرادلیاجائے تو یہ مغایر کے معنی میں ہوگا مطلب یہ موگا لا تقبل صلوة بمغایر طهور لیعنی طہور کے مغایر سے نماز قبول نہیں ہوتی ٹوپی ، کپڑا، عینک سب مغایر طهور ہیں۔ ۲۔ اور اگر غیرے حرفی مرادلیاجائے جوکہ إلَّا کے معنی میں ہے لیعنی لا تقبل صلوة إلَّا بطهور تحذ امطلب یہ ہوا کہ طہور ہی شرط ہے اور کوئی شرط نہیں اس لئے کنفی اور اثبات سے حصر ہوتا ہے۔

جواب اول: یہاں غیرائی اور حرنی دونوں مراد لئے جاسکتے ہیں لیکن مغایر سے مراد مغایر تام ہے اور وہ حدث ہے۔

یا غیرحر فی مراد لیتے ہیں مگر حصر مبالغہ کے لئے ہے جیسے المج العرفة اس سے مراد دیگر ارکان کی نفی نہیں ہوتی اس کو حصر إِدِّ عالَى بھی کہتے ہیں۔

جواب ثانى: کل شنى قلته او قبل اويقال محجوج بالاجماع كونكدسب ائمكا اجماع به كونكدسب ائمكا اجماع به كه اس مديث پاك يحطهارت كاشرط بونا ثابت بوتا به بياجما عى مسلم بهاس شركو كى اختلاف نهيں به كه يغير وضوء كنماز شيخ نهيں بوگي اس بين كى كانجى اختلاف نهيں۔

حتى يتوضاً: اعتراض: حديث الباب جس سے تم نے استدلال كيا ہے بيرة تمہارے خلاف ہے ايك شخص كئ دن تك بغير وضو كے نماز پڑھتار ہاكس نے كہاار ہے تم بے وضونماز پڑھتے ہو بلاوضونماز پڑھنے والے نے اب وضوكر ليا ، تو اب اس كى سارى نمازيں صحيح ہوگئيں بيراس حديث كا ظاہرى مطلب ہے كيونكہ حتى غايت كے لئے آتا ہے اور عدم صحت كى غايت ہے۔

جواب: .....حتى لا تقبل كى غايت نہيں بلك صلوة من احدث كى غايت بكر بوضوكى نماز وضوے بہلے صحح نہيں ہوتی۔

سوال: ترجمة الباب اليمى تك ثابت نبيس بوا كيونكد ترجمة الباب لا تقبل صلوة بغير طهور باور روايت الباب ميس حتى يتوضا بلحذا وعوى عام بوااوروليل خاص ـ

جواب: ... يرجمة الباب ثارحه كريتوضا بمعنى يتطهر بوضوحقيقة ياحكما تيم مكاوضوب إ

ال( فتح الباري ص ١١٩)

مسائل مستنبطه: ....اس حدیث پاک سے چند مائل متبط ہوتے ہیں ان میں ہے ایک بی ہے کے صلوۃ جنازہ اور بحدہ تلاوت کے لئے طہارت شرط ہے یا نہیں؟ اس میں عماء نے اختلاف کیا ہے جمہود علماء ومحد ثین حضرات فرماتے ہیں طہارت شرط ہے اور بعض حضرات (وحکی عن المشعبی و محمد بن جویو الطبوی) کے نزویک طہارت شرط نہیں یہ اور حضرت امام بخاری نے اس باب میں بیٹا بت کیا ہے کہ ہرشم کی نماز کے لئے طہارت شرط ہے ، جہری ہو، بومی ہو، جنگی ہو، حقیق ہو، کمل ہو، یا جزء اعظم ہو، بلاطہارت نمازنہ ہوگ میں ، حجری ہو، برا طہارت نمازنہ ہوگ میں ہو، حقیق ہو، کمل ہو، یا جزء اعظم ہو، بلاطہارت نمازنہ ہوگ میں میں جمل ہو، بلاطہارت نمازنہ ہوگ میں میں جو بیا طہارت نمازنہ ہوگ میں میں بیا جنوب میں میں بیا جانے ہوں بلاطہارت نمازنہ ہوگ میں میں میں میں بیا جنوب میں میں بیا جنوب بیا میں بیا جنوب بیا جنوب بیا میں بیا جنوب بیا میں بیا جنوب بیا جنوب بیا میں بیا جنوب بیا

تودید: اس سے ان لوگوں کی بھی تر دید ہوگئ جوصلوۃ جنزہ اور سجدہ تلاوت کے لئے طہارت کوشر طنہیں مانے جنازہ کے لئے طہارت کوشر طنہیں مانے جنازہ کے لئے طہارت کی شرط ندہونے کی نسبت امام شعبی اور محد بن جریرالطمری کی طرف کی گئے ہے سے

هسئله ثانیه: یودین الباب بظاہر مسلک احناف کے خلاف ہے اس لئے کہ شلا ایکشن نے وضوکیا پھر نماز شروع کردی نماز اداکرتے ہوئے وضوٹوٹ گیا تو اب احناف بتا کیں اس کی نماز صلوق من احدث ہے یا نہیں ؟ اگر صلوق من احدث ہے تو اس پر بناء سجے نہیں ہونی چاہیے ، عجیب بات ہے کہ جو نماز سے باہر بے وضو ہوتو اسکی تو جا کر نہیں ہونی جا درجس کا نماز میں وضوٹوٹ جائے اس کی ٹوئتی ہی نہیں (معترض کہتا ہے) ہم پوچھتے ہیں کہ بے وضو ہونے کے وقت وہ نماز سے خارج ہے یا داخل ؟ اگر خارج ہے تو بناء نماز پرتو نہ ہوئی ؟ اور اگر داخل صلوق ہے تو سوال بیہ کہ اس کی پینماز ہے یا نہیں ؟ ظاہر ہے جے تو نہیں ہے تو بناء کیا ؟

جواب اول دوران نماز بوضوبوجانے والافخص حكماً داخل صلوة به هيتة خارج به حكماً داخل بونے كے لحاظ سے بناء مجے سے اور چونكم هيتة خارج باس لئے صلوة من احدث بھی لازم ندآیا۔

جواب ثانی: مسئلہ بناء احناف کی اپی رائے نہیں ہے بلکہ آنخفرت علیہ کے ارثادگرای سے ثابت ہے۔ صدیث پاک میں ہے دلیل اول: من قاء اور عف فی صلو قفلینصر ف ولیتوضاء ولیبن علی صلوته مالم یتکلم سے

دلیل ثانی : ....من اصا به قئی او قلس او مذی فلینصرف ولیتوضا ثم لیبن

ا (عرة القاري ۲۵٬۳۵۰) يخ (فيش البري س ۲۳۱) ي (عمرة القاري ص ۲۳۵) ي (هدايه ص ۲۳ مكتبه شو كت علميه ملتان ، عيني ح س ۲۳۵)

على صلو ته اس ساجه

مسئله فاقد الطهورين:

سوال: ..... پیردیث کیاکی خاص مسئله میں حفیہ کی دلیل ہے؟

جواب: ایک مئله میں احناف کی دلیل ہاوروہ یہ ہے کہ جب معلوم ہوگیا کہ محدث کی نماز می نہیں ہوتی اور تبول ہی ہوتی اور تبول ہی ہوتی اور تبول ہی تبول ہی تبول ہی تبول ہی تبول ہی تبول ہی تبول ہوتی تو بطور لازم کے معلوم ہوالا یصلی من کان محدثا تو مئله فاقد الطهو رین میں امام صاحبٌ کی دلیل ہوتی۔

صورة مسئله ا : ایکفض نایا کوتفری می قدردیا گیااور پانی بھی نیس بے۔

صورة مسئله ۲: یا درخت پرچ ها بوا به بارش کی وجہ سے درخت پرغبار بھی نہیں ہے اور نیجے در ندہ ہے اس نے نماز بھی پڑھنی ہے وقت بھی ساتھ نہیں و سے رہاا بیا شخص اب کیا کرے اس میں فقہاء کرام میں اختلاف پایاج تا ہے جس کی تفصیل ہیہے۔

مذاهب الائمه: ....

دوبرے امام ایک طرف ہیں جو لا یصلی کے قائل ہیں اور دوچھوٹے امام ایک طرف ہیں جو بصلی کے قائل ہیں۔

(۱) اول مذهب يصلي كابـ

یصلی کے قائلین میں سے امام احمد فرماتے ہیں کہ یصلی و لا یقضی امام شافعی سے تضاء اور عدم قضاء کے لخاط سے چارا تقال منقول ہیں۔

ا\_يصلى وجوبا ويقضى وجوبا.

٢- ايك طرف وجوب لكا و اورايك طرف استجاب يعنى يصلى وجوبا ويقضى استحبابا.

ساريصلي استحبابا ويقضى وجوبا.

٣ ـ دونو ل طرف استحباب لكا ويصلى استحبابا ويقضى استحبابا.

### (٢) ثاني مرب لا يصلي كايــ

دوبرے اماموں میں سے امام مالک فرماتے ہیں لا یصلی ولا یقصی کہ جب اس پرفرض ہی نہیں ہوئی توقضاء بھی نہیں امام عظم فرماتے ہیں لا یصلی ویقضی

پھر لا بصلی کی دوصور تیں ہیں ا۔ صاحبین فرماتے ہیں لا بصلی ولکن بشبه امام صاحب فرماتے ہیں لا بصلی مطلقا.

دلائل ائمه :.....امام احد اورامام شافق کی ولیل آنخضرت الله کا ارشادگرای ب((اذا امرتکم بستی فاعملوا ما استطعتم واذانهیتکم عن شیء فا نتهوا))

یہ بزرگ فرماتے میں کہ وضوی طاقت تونہیں البتہ نمازی تو استطاعت ہے وہ تو پڑھ لے اس کے بعد دونوں ائٹہ کرام کچھ اختلاف کرتے ہیں وہ یہ کہ امام احمدؓ فرماتے ہیں کہ جب وقت کے تقاضا کے تحت عہدہ برآ ہو گیا تو اب کچھ نہیں۔امام شافعیؓ فرماتے ہیں آخر بے وضو پڑھی ہے کچھ تو لحاظ کرے۔

امام ما لک اور ابوحنیفه کی وکیل:.....بعی یمی حدیث ہے کہ جب پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو تغو ہوئی للذااب نہ پڑھے۔

ایک اور اختلاف ..... پھرامام مالک فرماتے ہیں کہ وقت میں جب واجب ہی نہ ہوئی تو قضاء بھی نہ کرے لیکن امام عظم فرماتے ہیں کہ وقت میں جب واجب ہی ضمع صحفہ ادا۔ وقت آ جانے کی وجہ امام عظم فرماتے ہیں کہ اواکی دو تشمیں ہیں ا۔ نفس وجوب مع صحفہ ادار وقت آ جانے کی وجہ سے واجب تو ہوگی لیکن صحت اوا کے لئے طہارت شرط ہے تھذا صحت اوا نہ ہوئی تو نفس وجوب کے تقاضے کی وجہ سے قضاء کر بگا۔

تشبه بالمصلى: ....سوال: ... فاقدالطهورين نمازى كماته ويكرك إنكرك؟

جواب: معتف اقوال ہیں رائح مسلک وہی ہوگا جس کے شریعت میں نظائر موجود ہوں۔ اور تُشبہ کے نظائر شریعت یاک میں کثرت سے ملتے ہیں۔ شریعت یاک میں کثرت سے ملتے ہیں۔

\_ل(ابن ماجه ص٢باب اتباع سنت رسول الله)

نہیں لگایا جا سکتا۔

ا۔ کو کی شخص نہار رمضان میں بالغ ہوج ئے تو وہ اس دن روز ہ داروں سے مشابہت اختیار کرے اگلے ون روز ہ رکھے۔

کوئی عورت حیض ونفاس سے نہار رمضان میں پاک وصاف ہوئی تو روز ہ داروں سے مشابھت اختیار کرے۔

سا ۔ کسی کاروز ہ ٹوٹ جائے تواسے بھی تہسه بالصائم کا تھم ہے۔

ہم۔ سیکسی حاجی سے احرام کے بعد ایسی تعطی ہوجائے جس سے احرام ختم ہوجاتا ہے تو شخص بھی تجان کرام کے ساتھ مشاہبت اختیار کریگاءان نظائر کے ہوتے ہوئے فاقد الطھورين بھی تشبه بالمصلی کرے۔

اعتراضی: کتب نقه میں مسلک احناف لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وضو بحدہ کرے تو کافر ہوجا تا ہے۔ فاقد الطہور بین تشبه بالمصلی اختیار کرتے ہوئے بے وضوی بحدہ کر رہاہے یہ کیسے سے ہوسکتا ہے؟ جو اب: بب بے وضوء بحدہ کرنے والے پر کفر کافتوی لگانے میں تفصیل ہے پر واہ نہ کرتے ہوئے ہے وضو بحدہ کرے تو کافر ، تکاسلاً بل وضو بحدہ کرے کہ کون وضو کرے یعنی وضو کی عظمت ہی نہیں اس صورت میں بھی کافر ہوجا پڑگا۔ لیکن حیاء اور کرامۃ یعنی کرامت وقت کی وجہ سے وضو نہ کرے جیسے قشبہ بالمصلی ہے ان کے بارے میں کفر کا تھم

حیاء کمی مثال دوران نماز وضوئوٹ گیااب شرم کی وجہ سے نماز بلا وضونماز اداکرر باہے تواس پڑھی کفر کا حکم نہیں لگایا جاسکتالیکن بلا وضوشر یک نمازر ہنا سے نہیں صف سے باہر آئے وضوکر سے پھر نماز میں شریک ہویا نئے سرے سے اداکر ہے۔

جواب ثانى: عندالاحناف يمسكم تفق عليهي لهذااس كومدار بناكراحناف پراعتراض كرنا ورست نهيل - حضو هو ت: . ... يمن ك شحرول يس سايك شبر ب اوروهو اسم بلد باليمن وقبيلة ايضا وهما اسمان جعلا اسما واحدا والاسم الاول منه مبنى على الفتح على الاصح النزل

ما الحدث: مسوال: ... مدد واضح چيز جاس كمتعس سوال كرني كيون ضرورت بيش آئى؟

ا ( نینی ص ۲۳۳ ج۲) ( فتح الباری ص ۱۹۱۶ بنی ری ص ۲۳۷ )

جواب اول: حدث دومعانی میں استعال ہوتا ہے ا۔ صدیثے تقی ۲۔ حدیث مجازی۔

صدت مجازى: چنلى اور معتمجن بت اور كلام تبيج ان كوبھى صدث كها جاتا ہے۔ ا

حدث ِ حَقَيقی : بے وضوہونا، یہاں بتلایا کہ حدث ہے عام مراز نہیں ملکہ حدث حقیقی مراو ہے۔

جواب ثاني: حدث يوواقنيت هي سوال كامقصد تفصيل جاننا تمااس لئي ما الحدث كها.

فسماء: ... دير بغيرة وازكے بواغارج بو (يضم القاء وبالمد) ع

ضراط: . . ربح نَكلت وقت آ واز بهى پيرا بوتو ضراط ب ربضم الضاد وهما مشتركان في كونهما ريحا خارجا من الدبر ممتازان يكون الاول بدون الصوت والثاني مع الصوت فسا يفسو فسوأ س

یا با هویوة: . ... ابا کے همر و کو تفیقا حذف کردیا گیا سے

مسوال: حضرموت کے باشندے نے حضرت ابوهريرة صحديث کے متعلق استفسار کيا تو حضرت ابوهريرة نے جوابا فرمايا حدث فساءاور ضراط ہے۔ کيا حدث يہي دوچيزيں بيں؟

جواب اول: اعم ادراغلب کا لحاظ کرتے ہوئے جواب دیا کہ صدث کی عام دجہ یہی ہوتی ہے ہے۔ جواب ثانی: … کی تخصیص مخاطب کے لحاظ سے ہے کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سوال کیا گیا پیٹ میں اختلاج ہوتو کیا وضوٹوٹ جائے گا کے

جواب ثالث: تیخصیص محل کے لحاظ سے ہے کیونکہ ایساعام طور پر سجد میں ہوتا ہے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیسوال بھی سجد ہی میں ہوا اور سجد میں عموم احدث کی یہی صورتیں پیش آتی ہیں ۔ بے

جواب رابع سنواقض وضویے سب سے بلکی چیز ہوا کا اخراج ہاس کا صدث ہونا ٹابت ہوگیا تو بھاری احداث تو بدر حبداو ٹی احداث اور نواقض وضو ہو گئے کے

جواب خامس: یا یول کہدلیں (سمجھلیں) کہ معدن نجاست سے نکلنے والی ہوا ناقض ہے اگر خوونجاست

نے (تقریر بخاری ص۱۳ ت) ۲ (فتح الباری ص۱۹) سے (عینی ص۱۳۳ ت) سے فتح البادی ص۱۹ ابعدادی ص۱۵) ہے (فتح الباری ص۱۹) ص۱۳۷ ص۱۳۷) سے (فتح الباری ص۱۳۷) سے فیض اباری س۱۳۷ سے (فتح الباری ص۱۳۷)

بابرآ ئے تو بدرجہ اول ناقض ہوگ ۔۔

مسئله: سوال بمجدين وضوتورن جائزے يانيس؟

جواب: ا،م، لكُ مطلقة حمت كـ قائل بين ـ

ا حناف مکروہ کہتے ہیں ،معتکف کے بئے مزید تخفیف کے قائل ہیں۔

\*\*\*

(9A)

باب فضل الوضو ۽ و الغر المحجلون من اثار الوضوء وضوکی فضیت (اوران ہوگوں کی فضیلت ) جو (قیامت کے دن) وضو کے شانت سے سفید بیشانی اور سفید ہاتھ یاؤں والے ہوئگے

(۱۳۷) حدثنا یحیی بن بکیر قال ثنا اللیث عن خا لد عن سعید بن ابی هلال جم ہے کی بن بیر نے بیان کیا،ان سے بیٹ نے فالد کے واسطے ہے قال کی وہ سعید بن فی بدر سے روایت کرتے ہیں عن نعیم المعجمر قال رقیت مع ابی هریرة تعلی ظهر المسجد فتوضا فقال وہ نعیم المجمور قال رقیت مع ابی هریرة گیا تھ مجد کی جہت پر پڑھاتو انہوں نے وضو کیا پھر کہ انی سمعت رسول الله علی تھول ان امتی یدعون انی سمعت رسول الله علی تعلیم کی میری امت کے لوگ بلائے جا کیں گیا ہوم یہ بیٹ کہ میری امت کے لوگ بلائے جا کیں گیا یوم القیامة غرامح جگلین من اثار الموضوء وضو کے نثانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاول والوں کی شکل میں وضو کے نثانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاول والوں کی شکل میں

| فليفعل  |     | ته | غر | يطيل |        | ان  | منكم |      |             | استطاع |     | فمن |    |
|---------|-----|----|----|------|--------|-----|------|------|-------------|--------|-----|-----|----|
| بوها لے | و و | ÿ  | ے  | عابت | بزهانا | چمک | ا ئى | کوئی | <i>9</i> ?. | ح      | میں | تم  | ټو |

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمتين طاهرة

اس باب میں تین بحثور کو بیان کیاجہ تاہے۔

البحث الاول: العرالمحطون كاعراب كمتعلق بكداس بررفع، ضب، جريس كون عراب يرها المجان المراب العرائم المحطون المحارث المراب العراب العراب المحارث المرابع المرابع

ا مرفور کی تین صورتیں ہیں

پہلی صورت: آسان ویہ ہے عراب حکائی کے طور پر مرفوع پڑھا جائے۔

دوسرى صورت: ١٠١ لغر المحجلون كومبتدا، ناج ئادراس كى خبر محذوف مانى جائے يعنى مفضلوں على غيرهم إلى الله على غيرهم إلى

تيسرى صورت: العر المحجلون مبتداء من آثار الوضوء كواس كى خبر ، نا جائے اى الغر المحجلوں آتار الوضوء

چوتھی صورت: بعض حفرات نے کہا ہے کہ 'واو' استیبافیہ ہے الغو المحجلون مبتدا ہے۔اورا کی خبر محذوف ہے قدیر عبر ستاس طرح ہوگی الغر المحجلون لهم فضل

۲۔ مجرور پر عطف کی ہدیے اسے مجرور پڑھا جائے جیہا کہ مسئلہ کی روایت میں وضو پر عطف کیا گیا ہے تقدیری عبرت اس طرح ہوگی و فضل الغو المحجلیں ع

غو اغری جمع ہے اس کامعنی وہ جا نورجس کی بیشانی میں سفیدی ہو۔

محجل: حجل سے لیا گیا ہے بمعنی بیزی جو پاؤں کو گھیرے ہوئے ہو۔ اب اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے پاؤں سفید ہوں جس کو پنج کلیان بھی کہتے ہیں۔

البحث الثاني: حدثنا يحيي بن بكير

اس حدیث پاک سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وضواک امت کی خصوصیت ہے کیونکہ آپ علی ہے۔ ان اُمتی سے تخصیص فر مار ہے جیں حال نکہ سے خمہیں ہے اس لئے کہ ترفدی شریف میں روایت ہے ہذا و ضوئی و وضوء الانبیاء السابقین۔ ہدایہ شریف میں ہے ہذا و ضوئی و ضوء الانبیاء من قبلی لے

جواب : ... تخصيص امم كالظت بانبياء كاظت نبير -

اعتو اض: بخاری شریف میں روایت ہے کہ حفزت سارۃ کی طرف جب ظالم بڑھنا چاہتا تھا تو حفزت سارہ نے وضو کی قامت تو ضّات و تصلی ہے تو وجہ خصوصیت کیا ہوئی ؟

جواب اول: کثرت وضوک اعتبارے یخصیص ہے کیونکہ اس امت پر نمازیں باقی امتوں کے لحاظ سے زیادہ فرض ہوئیں کثرت نماز کے سئے کثرت وضوبھی ہوگا۔

جواب ثانی: یا تیخصیص و فسوعلی الوضو کے لحاظ ہے ہے کہ اس کی بھی فضیلت ہے جبکہ امم سابقہ کے لئے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔

**جواب ثالث: ..... يابياطاله غره ك لحاظت ہے۔** 

جواب رابع: ، وضوتوامم سربقه بین بھی تھالیکن خصوصیت آثار وضو کے لحاظ سے ہال لئے کہ حضوراقد س علی کا ارشاد ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کوان کے آثار وضو سے پیچان لونگا نیز روایت الباب سے بہی راج معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضوراکرم عیکی ان امتی فرمار ہے ہیں یعنی میری امت۔ سے

البحث الثالث: تيرى بحث اطاء غره ميل بحضرت ابوهريرة فرمات بين فمن استطاع منكم ان يطيل غوته فليفعل اطاله غره كيم اوب؟

ا ( بدایدج اص ۱۹ شرکت عدیدماتان ) ج (عدد ق المقاری ص ۲۵۰ ح۲ ) سی (فتح لباری ت۲۳ ص ۱۹ افیض البری س ۱۲۳۸ امع الداری ص ۲۷ )

القول الاول: ... بتمن بارے زیادہ دھونالیکن سی خنیں ہے کیونکہ حضرت خذیمہ کی مدایت ہے فیمن نقص اوزاد فقد اساء امام بخاری نے بھی فرمایا کرہ العلماء علاء نے اس کواسراف کہا ہے تویتشری مجموع بالدجماع ہے۔

القول الثاني: فرض مقدار سے زیادہ دھونا حضرت ابوھریرہ اس پر عمل کرتے تھے بظاہریمی محمل ہے۔

القول الثالث: اطالة غره مع مرادا سباغ وضوب كه خوب ال كرموا قع وضوكودهو بي كه كوئى جُكه ختك ندره جائة اطاله غره چك كى زيادتى سع مرادا سباغ وضوب كه خوب الكرموا قع وضوئيس كرت اورنمازين نبيس برعة وه ثايد وض كوثر كى بانى سع محروم بوجائيس.

امشکال: ..... جب اطاله غره سے مراد پہلی دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے تو پھر حضرت ابوھر برق نے دوسری صورت کیوں اختیار فرمائی؟

جو اب : ..... اس کا جواب میرے نزدیک بیہ کہ ادائے عشاق کے قبیل سے بے حضور علیہ کے کہ ہر بات برمر مننے دالے تھے اس سئے دہ بعض اوقات صرف ظاہری الفاظ پر نظر کرتے تھے حضرت ابوھر بروؓ نے ظاہری الفاظ برعمل کیالے

#### مسائل مستنطه من هذا الحديث: .....

- أ. تطويل الغرة وهو غسل شئى من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على القدر الذى يجب عسله لا ستيقان كمال الوجه. ٢
  - ما اعد الله من الفضل والكرامة لاهل الوضوء يوم القيامة.
  - ٣. فيه دلالة قطعية على أن وظيفة الرجلين غسلهما ولا يجوز مسحهما.
    - ٣. فيه قبول خبرالواحد وهو مستفيض في الاحاديث.
      - فيه الدليل على كون يوم القيامة والنشور.
- ٢ جواز الوضوء على ظهر المسجد وهو من باب الوضوء في المسجد وقد كرهه قوم
   اجازه آخرون

(۹۹)
باب لایتوضاً من الشک حتی یستیقن
جب تک به وضو موسنے کایقین نه موصل شک کی بناء پرنیا وضو کرنا ضروری نہیں

انظر ۱۰۵۲،۱۷۷

عم اس مرادعبدائلد بن زيد بن عصم بن كعب انصارى مازنى بير ـ كل موويات ٨٠٠



مطابقة الحديث للترجمة في قوله لا يعتل.

غوضِ باب: ..... امام بخاری اس جگه برایک اصول بیان فرمار ہے ہیں جس کوفقهاء نے بہت ی جگه استعال کیا ہے اور اس سے بکٹرت استدلال بھی کیا ہے۔ اور وہ اصول بیہ ہالیقین لا یزول بالشک۔ مثلاً کسی خص نے وضو کیا توجب تک وضوٹو شنے کا بقین نہ ہواس دفت تک وضونہیں ٹو ٹنا۔ شك اور يقين كى تعريف : ظن اوروهم من فرق بيب فى اللغة خلاف اليقين وفى اصطلاح الفقها ء الشك فيه ما يستوى فيه طرف العلم والجهل وهو الوقوف بين الشيئن بحيث لا يميل الى احدهما فا ذاقوى احدهما وترك الاخر ولم يا خذ بما ترجع ولم يطر الآخر فهو ظن واذعقد القلب على احدهما وترك الآخر فهو اكبر الظن ل

مسئله اختلافیه : ترجمة الباب لا يتوضأ من الشك ب شك عوف شك مراد ب؟ آيايه واخل نمازين معترب يا خارج نمازين \_

ا۔ امام مالک اور حسن بھری فر ستے ہیں خارج نماز میں شک ہوتو وہ معتبر ہے واخل نماز والانہیں ، یعنی اگر داخل نماز میں شک پڑ ج ئے تو نماز پوری کر لے اور نماز سے نہ نگلے۔ اور اگر خارج نماز میں شک پڑ جائے تو نماز شروع ہی نہ کرے بلکہ جدید وضوکر کے نماز پڑ ھے بیع

۲۔ لیکن امام بخاریؒ نے کوئی قید ذکر نہیں کی ،اور جمہور کا ند ہب بھی یہی ہے کہ خارج صلوق ، داخل صلوق سب کو عام ہے عینی صلاح کے دخار کے ساتھ میں منظم سے عینی صلاح کے داجب نہ ہوگا۔

قوله شكى: ..... معروف ومجهول دونون طرح يرمها گياہـ۔

سوال: معروف يرمين توفاعل كون هوگا؟

**جواب**: معروف پڑھنے کی صورت میں فاعل کے بارے میں دوا حمال ہیں

ا۔ فاعل ضمیر مشتر ہے جوعبداللہ بن زیدم عباد کی طرف راجع ہے یعنی شاکع عباد ہے الرجل مفعول ہداورمسم ہے۔

۲۔ بعض حضرات نے الرجل مبہم ہی کو فاعل بنایا ہے مگر محققین نے اس کو سیحے قرار نہیں دیا۔

مسوال: اگرمجهول پرهیس تون ئب فاعل کون ہوگا؟

جواب: جمهول پڑھنے کی صورت میں الرجل نائب فاعل ہوگا اس صورت میں ندش کی متعین کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی الرجل سے

ا (عیسی ۲۰ ص ۲۵۰) ۳ (قیض اباری ص ۲۳۹) ۳ ( ه شید) بخاری م ۴۵ فتح الباری ص ۱۱۰)

خلاصة كلام: انه شكى يه على بناء الفاعل اور على بناء المفعول دونو ل طرح بيرها كيا يراها كيا يدار على بناء المفعول بوتو الرجل مرفوع بوگار

حتى يسمع صوتااويجد ريحان سوال: السوال: المعدم مواكم نماز وفي كالم موتوه به بومسوم بواكنماز وفي كيك في مره بوتو في مره بوتو وه بد بومسوس نبيس كريكايا كوئى بهره بوتو وه بد بومسوس نبيس كريكايا كوئى بهره بوتو وه أو المناه عن المائيس من كاتويه في في تميزن والا وضوء وجائيكا.

قصہ: ..... بی بی تمیزن کا قصہ یہ ہے کہ اس کا خاوند قضاء الی سے فوت ہو گیا تو یہ کی دنوں تک نماز پڑھتی رہی لیکن وضو نہیں کیا کرتی تھی آخرا یک دن بچوں نے امی جان (بی بی تمیزن) سے بوچھ لیا کہ امی جان آپ تو بلاوضونماز پڑھ لیتی ہیں کیا آپ کا وضو نہیں ٹو ٹنا؟ اس نے جواب دیا اری بچیو! تمہارے ابا کے فوت ہوجانے کے بعد میراوضوک نے تو ژنا ہے؟ وہ یہ بچھتی تھی کہ وضوء بس ایک ہی طریقہ سے ٹو ٹنا ہے۔

جواب: ..... اوم بخاری فے بیتر جمہ شارحہ قائم کیا ہے بعنی اس صدیث کی شرح کردی کہ صدیث پاک کے بیہ الفاظ یقین سے کتابی ہیں۔ الفاظ یقین سے کتابی ہیں۔

سوال: ان دوكوخاص طور بركون ذكركيا\_

جواب: نماز عام طور پرمجد میں اداکی جاتی ہے اور مسجد میں بیاً صداث عموماً پائے جاتے ہیں اس لئے حدیث پاک میں ان کی وضاحت کردی۔

ترجمة الباب سے مطابقت: ... مطابقة الحديث للترجمة في قوله " لا ينفتل" الى آخره لانه يفهم منه ترك الوضوء من الشك حتى يستيقن وهو معنى قوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحال

لا ينفتل: .....بالفاء واللام من الانفتال وهو الانصراف.

او لا ينصر ف: ..... كلمة او للشك من الراوى قال الكرماني والظاهر انه من عبدالله بن زيد قلت يجوز ان يكون عمن دونه من الرواة. ٢

حتى يسمع صوتا اى من الدبر اويجد ريحا اى من الدبر.

ئ (عینی ح۲ ص۲۵۲) ۲ (عینی ح۲ ص۲۵۲)

#### مسائل مستنبطه

الاول: - ان هذا الحديث اصل من اصول الاسلام.

الثاني: مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع وجواب السائل.

الثالث: فيه ترك الاستحياء في العلم وانه عليه السلام كان يعلمهم كل شي وانه يصلى بوضوء صلوات مالم يحدث.

الرابع: فيه قبول خبرالواخد إ

باب التخفيف في الوضوّء وضويم تخفيف كرنا

(۱۳۹) حدثنا علی بن عبدالله قال ثنا سفین عن عمر و قال اخبرنی کریب عن ابن عباس ہم سے علی بن عبدالله قال ثنا سفیان نے عمر و کواسطے سے بیان کیا، آئیں کریب نے ابن عباس سے خبر دی النبی علاقت نیا میں اسلام حتی نفخ ثم صلی وربما قال اضطجع کہ نی تو الله الله علی الله میں ا

عن عمروعن كريب عن ابن عباس قال بت عند خا لتى ميمونة ليلة کے عمرو سے انہول نے کریب سے انہوں ابن عب ک " ہے کہ وہ کہتے تھے کہ (ایک مرتبہ ) میں نے اپنی خار (ام الموشین ) حضرت میمونڈ کے گھر رات گزاری فقام النبي مُلْتُنْكُمْ من الليل فلماكا ن في بعض الليل قام رسول الله مُلْكِنَّهُ تو(میں نے دیکھا کہ)رسول املا علاقتے رات کواشے،جب تھوڑی رات رہ گئی تو آپ نے اٹھ کر فتوضأمن شنّ معلق وضوٓءً خفيفا يخففه عمرو ويقلله ایک لفکے ہوئے مشکیزے سے معمو کی طور پر وضو کیا ،عمر و اس کاہلکا بن اور معمولی ہوتا بیان کرتے تھے وقام يصلى فتوضأت نحوا مما توضاء ثم جئت فقمت عن يساره ااورآ پ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے لگے تو ہیں نے بھی اس طرح وضوئیا جس طرح آ پ نے کیا تھا، پھرآ کرآ پ کے بائیں جانب کھڑا ہوگی وربماقال سفين عن شما له فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شا ء الله ا ورجمی سفیان نے من بیارہ کی بجائے تا شالہ کالفظ کہا (مطلب دونو ساکا ایک ہے) چھر آ ہے جمھے پھیرسیا درا بی دائی جانب کرمیا پھرنماز پڑھی جتنی التد کا عظم تھا ثم اضطجع فنا م حتى نفخ ثم اتاه المنا دى فاذن له بالصلوة پھرلیٹ گئے اورسو گئے حتی کہ خراٹو ل کی آ واز آ نے لگی ، پھرآ کی خدمت میں مؤ ذن حاضر ہوا اورنماز کی اطلاع دی فقام معهُ الى الصلوة فصلى ولم يتوضاء قلنا لعمرو آ پاں کے ساتھ نماز کیلئے تشریف لے گئے ، پھرآ پ نے نماز پڑھی اور وضونہیں کیا (سنین بجے ہر کہ)ہم نے عمرو سے کہا ان نا سا يقولون ان رسول اللهُ عَلَيْكِ فِنا م عينهُ ولاينا م قلبهُ قال عمرو سمعت عبيلبن عمير. کچھلوگ کہتے ہیں کہرسول الله علیا ہے کہ تکھیں سوتی تھیں ، دلنہیں سوتا تھا ، عمرونے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا يقول رؤيا الإنبيآء وحى ثم قراء إنِّي أراى فِي الْمَنَام أنِّي أَذُبَحُكَ. وہ کتھ سے کہ اعبیاء علیهم اسلام کے خواب وی ہوتے ہیں پھر (قرآن کی بیر آیت ) پڑھی " الیل خواب میں دیکھتا ہو ں کہ مجھے ذکے کر رہ ہوں ''(حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب) راجع ۱۱۷ امن عباس، نام: عبدالله بن عباس آنخفرت منالله کے بچازاد بھائی میں.

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله وضوأ خفيفاً

غوض بخارى: .... امام بخارى مية بنظانا جائية بي كدوضوي اصل اسباغ اور اتمام به اليكن عند الضرورة لعنى جبكه بإنى كى قلت موتو تخفيف جائز بيل

كمقى تخفيف: "تين باردهوناست إدريتين بارسيم دهوئ -

كيفى تخفيف: يهيكهم ملاتناتوبهرحال ضروري بيكساري جكه پاني بهنج جائه

فصلی ح ثم حدثنا به: .... امام بخاریؓ کے آیک استادعی بن عبداللہ ہیں وہ بھی اس روایت کو اجمالا نقل کوتے ہیں اور بھی تفصیلا بیان کرتے ہیں۔استدلال تفصیلی روایت سے ہاس پراشکال ہے۔

اشکال: تفصیلی روایت میں توعنعن ہے اس سے استدلال کس طرح کیا؟

جواب: اجمالی روایت کے بعد تفصیلی کو یہ بتانے کے لئے نقل کیا ہے کہ استدلال دونوں کے مجموعے سے ہے ایک سے نہیں۔

شن: وهو القربة الخلق والجمع اشنان برانامشكيزه.

یخففه عمر ویقلله: تخفیف بمقابله تثقیل باور تقلیل بمقابله تکثیر بُواول کاتعلق کیف سے اور دوسرے کا کم سے بھند انرجمة الباب کمل ثابت ہوگیا۔

فجعَلنی عن یمینه: ... اس سے ثابت بوااگر ایک مقدّی بوتودائی طرف کور ابور ایخ اباری س ۱۲۰ عربی ح۲ ص ۲۵۵، فیص الباری ص ۲۳۰ فتح الباری ص ۱۲۰ بخاری ص ۲۵) **رؤیا الانبیاء و حی:** ۱۰۰۰۰ اس سے اس بات پراستدلال کیا گیا کہ نبی کا دل نہیں سوتا آئکھیں سوتی ہیں ہقسیدہ بردہ کے مصنف نے لکھا ہے۔

#### لاتنكر الوحى من رؤى فان له قلب اذانامت العينان لم ينم

اعتواض: .... واقعہ لیلہ التعریس ہے کچھ لوگ اس صدیث کو بحروح کرنے کے بئے اعتراض کرتے ہیں کددہاں سج کی نمرز کے لئے کیوں نہیں چلا؟

جواب اول: .....سورج کے طلوع وغروب کا تعلق آئھوں کے دیکھنے سے ہے اور دہ سور ہی ہیں دل کا تعلق تو امور غیبید کے ساتھ ہے۔

جواب ثانی: … راجج جواب سے کہ اعم واغلب کے عتبار ہے جھی جھی دل پر بھی نیندطاری ہوجاتی تھی ،تشریع مسائل کے لئے اللہ یاک جھی الیمی حالت پیدا کردیتے تھے ا

در جات ِنوم ، اور عدم ِ نقض ِ نوم کی وجہ: · · · · اللہ کے نبی کی نیند مثقل نبیں ہوتی اس میں استر غاء مفاصل نہیں ہوتا۔ نیند کے تین در ہے ہیں۔

ا . نعاس : محض آئکھوں پر بہنج گئ آئکھیں چوڑ پھاڑ کرد کھر ہائے گرنظر کے نہیں آتا۔

۲. بسنه: د ماغ کونجی گھیر لے۔

نوم: دل رجي بنجي کن تونوم -

هسئله: جب شارع علميم السلام نے نوم کو ناقض وضوقر اردیا ہے منشاء چاہے کوئی بھی ہوخروج رسح یا استرخا ، مفاصل وغیرہ، تو اب امت کے لئے نوم ناقض وضو ہونی چاہیے۔ چاہے وہ سبب پایا جائے یانہ، یہ مسئلہ میں نے اس لئے بتایا کہ آج کل ایسے شکے ایجاد ہوگئے ہیں کہ جس کے لگانے ہے تین دن تک دبر سے رسح خارج ہی نہیں ہوتی، چاہے خرائے مارکر سوتے رہو۔ وضو ٹیکہ لگانے کے بعد آنے والی نیند ہے بھی ٹوٹ جائےگا۔

ثم قرأ انبی اری فی المهنام انبی اذبحک: ۱۰۰۰ اس آیت ہے بھی استدلال کیا ہے کہ روَیا الانبیاء یعنی انبیاء یعنی انبیاء بعنی انبیاء بعنی انبیاء بعنی انبیاء علی انبیاء بعنی انبیاء علی انبیاد کہ میں حضرت ابراہ میں حضرت ابراہ میں مفرت ابراہ میں مفرت ابراہ میں مفرت ابراہ میں مفرق کر ماہوں، چنانچان کوون کر نے کے لئے لے نبیا وعلیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کوون کی کرد ہاہوں، چنانچان کوون کر نے کے لئے لے گئے تو اگر انبیاء میں السلام کا خواب وی نہ ہوتا تو بھر تو تش کیے جائز ہوتا ؟ اور پھر قطع حمی اور سب سے بردھ کر بیٹے کا تل ؟

وجه استدلال: بي ب كربيغ كوملى دليل س ذيح كيا جاسكنا ب اوردليل قطعى جمى بوسكى ب كروى مواوردل وى ومحقوظ كرتا ب

گربفتوى خون بريزى روااست

بيحكم شرع آب خوردن خطااست

#### مسائل مستنبطه

اول: ·····ان نوم النبي النبي المنطقة الاينقض الوضوء وكفا سائر الانبياء عليهم السلام فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدث ولهذا قال عبيد بن عمير رؤيا الانبياء وحيل

ثاني : ٠٠٠ "بت عند خالتي ميمونة"فيه جواز مبيت من لم يحتلم عند محرّمه. 🐣

الثالث: ..... فيه مبيته عندالرجل مع اهله وقد روى انها كانت حائضا. ٣

الر ابع: .....فيه تواضعه عليه الصلوة والسلام وماكان عليه من مكارم الاخلاق.

الخامس: .. ..صلة القرابة.

السادس: .....فيه فضل ابن عباسٌ.

السابع: ... ..جواز الامامة في النافلة وصحة الجماعة فيها.

الثامن: . ... فيه جواز ائتمام واحد بواحد.

التاسع: ....فيه جواز اثتمام صبى ببالغ.

العاشر: .... فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الامام.

الحادي عشر: ....فيه المبيت عند العالم ليراقب افعاله فيقتدي بها.

الثاني عشر: . ... فيه ان النافلة كالفريضة في تحريم الكلام لانه عليه الصابوة والسلام لم يتكلم. ٣

(! \* !)

بانب اسباغ الوضوّء وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوّء الانقآء اچھ طرح وضوکرنا، ابن عرکا قول ہے کہ وضوکا پوراکرنا (اعضاء کا)صاف کرنا ہے

وتحقيق وتشريحي

ربط: پبلاباب تخفیف کاتھ اوریہ باب اسباغ کا ہے۔

اسباغ وضوکے افراد: اس کے تین فرد ہیں

ا۔ تمام اعضاء کوالگ الگ دھونا کہ کوئی جگہ خشک نے رہے۔

۲\_ تمام اعضاء کوتین باردهونا اور بیسنت ہے۔

س- اطاله غره بھی اسباغ کی ایک شم ہاور بیستحب ہے۔

وقال ابن عمر اسباغ الوضو الانقاء: الساغ كي تغير وتشريح انقاء كرناتفسير باللاذم باللاذم باللاذم

إ. ووجه المناسبتين بين الباس من حيث ان المذكور في الناب الأول تحقيف الوصو والمذكور في هذا البات مايقابله صورة
 أوان كان لابد في التحقيف من الإسباع يصاحما ذكريا عيني ص٢٥٨ ح ١٢ هم الغزاري ص٢٨)
 ٢٠ ( يُحَيِّي سُخ ٢٥٨ عن ٢٠٠٠ مع ١٠٠١ كانهذا تعلق الحرجة عندال القرف مصلمة موصد لا يسماد صحيح و اشارية الممالة المراد المالية الممالة المالة الممالة الممالة المالة الممالة المالة المالة

ع ( عش . المح ٢٥٨ ، جدم ، مع در رئ م ١٨٠ ) وهذا تعليق احرحه عبدالوراق في مصيفه موصولاً باسباد صحيح و اشاربه الي ان عبدالله بن عمر فيسر الاسباع مالايقاء (عيبي صفحه ٢٥٨ ، جندم)

( • ٢٠ ) حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ہم سے عبداللد بن مسلمہ نے بیان کیا ، ان سے مالک نے موی بن عقبہ کے واسطے سے ،انہوں نے کریب مولی ابن عباس عن اسامة بن زيد انه سمعه عقول دفع رسول الله مَنْ على عرفة ابن عباس سے تقل کیا، انہوں اسامہ بن زید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ علیہ عرفہ سے چلے حتىٰ اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأولم يسبغ الوضوء جب گھانی میں پہنچے تو اتر گئے آپ نے (پہلے ) پیٹاب کیا ، پھر وضو فرمایا اور خوب اچھی طرح وضو نہیں کیا فقلت الصلواة يا رسول اللهقال الصلواة امامك فركب تب میں نے کہایارسول اللہ! نماز کا وقت (آگیا) آپ نے فرویا نماز تمہارے آگے ہے (لینی مزولفہ چل کر پڑھیں گے) فلماجآء المزدلفة نزل فتوضأفاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلوة فصلى المغرب توجب مزدلفہ میں پنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھرنماز کی اقامت کہی گئی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ثم اناخ كل انسان بعيره٬ في منزله ثم اقيمت العشآء فصليٰ بھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بھایا پھر عشاء کی اقامت کہی گئی تو آپ نے نماز پڑھی ولم يصل بينهما.

اوران دونو ں نماز وں کے درمیان کو کی نماز نہیں پڑھی۔

انظر ۱۹۲۲،۱۹۲۹،۱۹۲۲ ا

اسامة بن ريد كل مرويات ٢٨ ا

﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله فتوضأ واسبغ الوضوء.

حضرت اسمامه كم حالات: اسامه بن زيد بن حارثه بن شر احيل الكلبي المديي وكان مولى النبي ميسة روى له ما تة حديث وثما نية وعشر ون حديثا، ما ت بو ادى القرى سنة اربع وحمسين على الاصبح وهو ابن خمس وخمسين اسامة بن ريد ستة احدهم هدال

عرفة: - عرفة على وزن فعلة اسم للر ما ن وهو اليو م التا سع من ذى الحجة سميت به لان آدم عر ف حو ابها فان الله تعالى اهبط آدم في الهبد وحو اء بجدة فتعارفا الموقف اولان جبريل عليه الصلوة والسلام المناسك هناك.

#### مسائل مستنبطه

الاول: . فيه دليل لابي حيفة و محمد بن الحسن فيما ذهبا اليه من وجوب تاخير صدوة المغرب الى وقت العشاء حتى لو صلى المغرب في الطريق لم يجز وعليه اعادتها مالم يطلع الفجر ع

الثاني: . فيه اشتراك وقت المغرب والعتباء في المجمع خاصة وكذا وفت الطهر والعصر في عرفة حاصة وليس دلك في غيرهما. ٣

 $\triangle \triangle \triangle$ 

(1 • ٢)

باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة چركامرف ايك چلو(پانى) ترسونا

(۱۳۱)حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال انا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال <sub>کا س</sub>ے محدین عبد الرحیم نے بیا ن کیا انہیں ابو سلمہ الخزاعی منصور بن سلمہ نے خبر دی اناابن بلال یعنی سلیما ن عن زید بن اسلم عن عطآء بن یسار عن ، انہیں ابن بلال یعنی سلیمان نے زید بن اسلم کے واسطے سے خبردی ،انہوں نے عطاء بن سیار سے ، توضأ فغسل انة عباس ابن انہوں نے ابن عبال سے تقل کیا کہ (ایک مرتبہ)انہوں نے ( یعنی ابن عبال ؓ نے )وضوکیا تو اپناچہرہ دھویا (اس طرح کہ پہلے ) اخذغرفة من مآء فتمضمض بهاواستنشق ثم اخذ غر فة من مآء فجعل بها هكذا یانی کی ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں بانی دیا، پھر پانی کی ایک چلو لی ، پھر اس کو اس طرح کیا (یعنی ) اضافهااليٰ يده الا خرىٰ فغسل بها وجهه ثم اخذ غرفة من مآء فغسل بها يده اليمني دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چرہ وحویا پھر یانی کی دوسری چلو کی اس سے اپنا واہنا ہاتھ دھویا ثم احذغر فة من مآء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم احذغرفةمن مآء فرش على رجله اليمني پھر ایک اور چلو لے کر بایا ں ہاتھ دھویا ،اس کے بعد سر کامسے کیا ، پھر پانی کی چلو لے کر واہنے پاؤ س پر ڈالی حتى غسلها ثم اخذغرفة اخرى فغسل بها يعنى رجله اليسرى پھر ووسرے چلوسے بایاں ياؤل

ثم قال ہلکذا رأیت رسول الله علی یتوضاً اس کے بعد کہا کہ بیںنے رسول اللہ علی ای طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے

### وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم اخذ عرفة فجعل بها هكذااصافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه غرفة بالفتح بمعنى المصدر وبالضم بمعنى المعروف وهي ملء الكف

غرفة واحدة كى صورت : يب كه چويس بانى لے لينا پھراس كے ساتھ دوسرا ہاتھ ملاكر چرودھولينا۔

غوض الباب: امام بخاری اس باب میں بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غرفہ لے کراس کے ساتھ دوسراہاتھ ملاکر چہرہ دھونا چاہتے ۔ اعضاء وضو میں سے ایک چہرہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے دھویا جاتا ہے اور دوسرامسے دونوں ہاتھوں سے دھویا جاتا ہے اور دوسرامسے دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے۔ اشکال امام بخاری نے ابواب وضو میں ترتیب نہیں رکھی ،سب سے پہلے شرطیت بیان ک ہے ، پھرافضلیت ۔ اب اگر طریقہ ذکر کرنا تھا تو مضمضہ واستنشاق کا ذکر ہونا چاہئے تھا اور اگر موجبات وضوکا ذکر کرنا مقصود تھا تو استنجاء اور استجم روغیرہ کا ذکر ہونا چاہئے تھالے

جواب اول: علامه کر انی شارح بخاری نے ہتھیار ڈال دیئے۔علامه صاحب نے فر مایا که امام بخاری نے کسی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا، البذا ابواب وضومیں ترتیب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔

جواب ثانی: مصلمان جرامی کہیں ترتیب بیان فرماتے ہیں لیکن بعض جگہوہ بھی ہتھیارڈال دیتے ہیں۔

جواب ثالث: علامینی رتب بیان تو کرتے ہیں مگر مناسبت بعیدہ ہوتی ہے۔ بیتیوں حضرات قدیم شراح میں سے میں سے

جواب رابع: متاخرین شار مین فرماتے ہیں کہ امام بخاری گنے تر تیب کا کمل لحاظ رکھا ہے کین امام بخاری گ کچھ عادات الی ہیں جن کی وجہ سے بے تہ تیمی کا وہم ہوج تا ہے۔

ا ( فق الباري س ۱۲۱) س (لامع الدراري ص ۲۸)

عاوت انسسامام بخاری بھی ایک باب قائم کرتے ہیں پھراس کا تندلاتے ہیں۔ناظر، تندکوستفل باب بجھ کربے ربطی محسوس کرنے گلاہے۔

عادت ٢: د... بهى ايے بھى ہوتا ہے كداما مصاحب آيك باب قائم كرتے ہيں پھراس باب كوثا بت كرنے كے لئے ايك حديث الت جي ايك اورائم مسئلہ بھى ثابت ہو ايك حديث الت جيں۔ اس حديث سے ايك اورائم مسئلہ بھى ثابت ہو رہا ہوتا ہے ، اس كے لئے امام بخار كى دوسرے باب كاعنوان قائم كردية ہيں۔ اس باب كو باب فى الباب سے تعبير كرتے ہيں۔

عاوت نمبر الله بناری کی تیسری عادت بدہے کہ جب کی مئلد کو باب فی الباب یا تمد کے طور پر ذکر کر رکہ جاتے ہیں تو پھراس کواپنے موقع پر ذکر نہیں کرتے ،اس لئے غلط وہم ہوجا تاہے۔

یہ باب پہلے باب کا تتمہ ہے: سسال سے پہلا باب اسباغ الوضوء ہے۔ اس باب سے امام بخاریؓ فرمانا چاہتے تھے کہ (طلبہ کرام) غرفہ چاہے آپ ایک ہی ہاتھ سے لیں لیکن چیرہ دھوتے ہوئے آپ کو دونوں ہاتھ استعال کرنے پڑیں گے۔

غرفه بالضم چلومين ليا موا يانى: .... غرفه بالفتح مصدرى معنى مين ايك مرتبه يانى لينا ـ

الفّعلة للمرة والفِعلة للحالة ﴿ المَفعل للظرف والمِفعل للأله

فَرَشَّ على رجله ... فرش كتين معانى بيان ك جات بين ـ ل

- (1): ملكادهونا
- (٢): وهونے سے پہلے جو پانی ڈالا جاتا ہے چونکہ وہ رش کی طرح ہوتا ہے اس لئے تشبیبہارش کہددیتے ہیں۔
- (۳) . . رش بمعنی دهونانهی استعال بوتا ہے بیم مثلاً ترمذی شریف میں روایت ہے سُتیُه ثیم اقر صیه بالماء ثیم رہشیہ و صلی فیہ۔

ا (فیض الباری ۱۳۳۳) ۲ (فیض الباری ۱۳۳۳)

(۱۰۳) باب التسميةعلىٰ كل حال وعند الوقاع برحال بين بم الله پر بهنا، يهال تك كه جماع كوفت بهي

انظر ۲۵٬۳۲۸۳٬۵۲۱ م۸۸۳۲،۲۹۳۷

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة التحديث لاحد شقى الترحمة لدى هو الحاص وهو قوله عند الوقاع وليس فيه ما يطابق الشق الاحر الدى هو العام وهو قوله على كل حال الخ

الشكال: پهروبى بات كه امام بخاري في ترتيب كالحاظ نيس كيا ـ كهال وضواوركهال جماع ـ اس ميس كيامنا سبت هي؟ جو اب اول: قال الكوماني من ان البخاري لايو اعي حسن التوتيب لي

رغینی صفحه ۲۱، حدد ۲ فتح الباری ص ۱۲۲)

جواب ثانی: امام بخاری اس باب میں وضو سے پہلے تمید کا مسلم بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کواپی شرا لط کے مطابق کوئی الی روایت نہیں ملی جو تسمید عند الوضو کو ٹابت کرے اس سے تسمید عند کل حال و عند الوقاع کو ذکر کر دیا کیونکد ان کے لئے دلائل تھے۔ تو جب بیٹابت ہوا تو قیاساً تسمید عند الوضو بھی ٹابت ہوگیا کیونکہ وقاع کا موقع توایک متھے ن موقع ہو ہے ل

سوال تميه عند الوضوير استداء كي لئے تحت الباب ميں كوكى مديث كيوں ذكر نبيل فرمائى؟ ((مديث لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه تو مذى ص ١٣ مكتبه ايج ايم سعيد كمپنى ) اى ذكر ريخ مين عليه عليه تو مذى ص ١٣ مكتبه ايج ايم سعيد كمپنى ) اى ذكر

جواب: تسمیہ عندالوضو پراستدلال کے لئے تحت الباب حدیث تو کیا ذکر کرتے امام بخاری کوتو اس قابل بھی کوئی حدیث نہیں ملی جس کوتر جمدالیوب میں ماتے اور ذکر کرتے ۔ اس لئے تحت اسباب میں حدیث نہیں لائے اور لا وضوء والی حدیث اس لئے نہلائے کہ وہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں تھی۔ سے

سوال: ترجمة الباب كروجز بين (۱) المتسمية على كل حال (۲) وعند الوقاع ترجمة الباب كروجزون مين سے مرف دوسراجز عابت ہے۔ پہلے جز عكا ثبوت كيے ہوگا؟

جواب اول: جب تسمیة عند الوقاع ثابت ، و گیاتو علی کل حال بھی ثابت ، و گیا۔ عند الوقاع صراحة اور علی کل حال استدلالاً ثابت ، والسي

جواب ثانى: پہلا جزء بعیندا کیت حدیث کا خلاصہ ہے اور وہ حدیث مشہور ہے کان رسول الله صلى الله علیہ وسلم یذکر الله علی کل احیانه ہے۔ اس کے اس جزءکوٹا بت کرنے کی ضرورت نہجی۔

یبلغ به النبی صلی الله علیه وسلم: ۱۰۰۰سےمقصدیہ بے کہ یہ صدیث موقوف علی ابن عباس النبی عباس میں عباس میں عباس م نہیں ہے بلکہ مندالی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے کے

<sup>[</sup> لين اباري م ٣٣٣) کل چنی منور ٢٦٩، جلرم) مسل چي منور ٢٦١، جدرم) مهم ( منح الباري م ١٣٣) هـ ( مسلم شريف م ١٦١، ج ا) که فرصر ان ليس موفوفاً على ابن عباسً بل هو مسبد الى الوصول عليه الصلوة والسيلام الع، عيسي منور ٢٤٠٤، جلرم)

سوال: اتناتكلف كرنے كى كياضرورت حى؟ يول كهدوية عن النبي صلى الله عليه وسلم

جواب: چونکہ حصرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں اختال تھا کہ ابن عباس نے اس کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بلاواسط سنا ہے یا بالواسط سیدالفاظ بول کراس وہم کو مقطع کردیا۔اسی لئے یہ سارا تکلف کیا۔

المی اهله . ... یشمیه کس وقت پرونی چایئے بعض روایتوں میں افائنول کے الفاظ میں ، تو اس روایت اور روایت الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ تسمیہ عندالجماع ہواس میں اختلاف ہے ۔امام مالک امام غزا آئی عندالجماع کے قائل میں (میں ۲۰۲۵)۔ جمہورائم پرونکہ نظے ہونے کی حالت میں مکروہ کہتے ہیں اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ ارادہ جماع کے وقت پڑھ لے۔اگران دونوں روایتوں میں لفظ ارادکو محذوف مان لیا جائے تو الحالم المدوغیرہ کے مجازی معنیٰ مرادہ وگانہ کہ لسانی۔ اوراگراس کو حقیقت پرمحمول کیا جائے تو تشمیہ قبلی مرادہ وگانہ کہ لسانی۔

لم يضوه سيجوز بضم الراء وفِتحها ويقال الضم افصح لل مُرجماع من پَهِ وعارِّه ل جائز الله يك مارِّه ل جائز الله ياك كنام كى بركت سے شيطان نقصان نہيں پنچا سكتاج

سوال ضررے کیامرادے؟

**جو اب ا**: قال البعض ضررِ جسمانی مراد بجسم پریاعقل پراثر انداز موتا ہے۔

جواب ا: . یا ضرر دین مراد ہے کہ اس کو گمراہ نہیں کرسے گا عاتی نہیں بنائے گاو یقال یعتمل ان یو خذ قولہ لم یضر ہ عاما فید خل تحته المضر رالدینی ویعتمل ان یو خذ خاصا با النسبة الی المضر رالبدنی النح سے مسوال ... برے برے سلاء کی اولا دگر اہ ہوجاتی ہے ہم تو یہ گمان کریں گے کہ علاء وسلحاء نے وقاع کے وقت دعا برحی تو پھر کم یفر ہ کا کیے صدق ہوا کیونکہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں۔

جو اب ا: ..... بیان تأثیر ہے لیکن مانع کی وجہ ہے زائل ہو عتی ہے، اس کی ضائت نہیں ہے مثلاقر آن مجید میں ہے ان الصلو ة تنهی عن الفحشآء و المنگوم جبکہ آپ اس کے خلاف و یکھتے ہیں تو جواب ہی ہے کہ آیت میں بیان تأثیر ہے کہ نماز میں تأثیر ہے کہ وہ فحقآء و منکر ہے روکتی ہے بھی موانع کی وجہ ہے تأثیر میں ہوتی۔

(عینی ص ۲۲ ج ۲ می) اللهم جنباالشیطان النے عینی ص ۲۲ ج ۲ سی عینی و ۲۲ ج ۲ میں ورا آیت ۳۵ سورة عکوت)

جو اب ۲ ..... مولاناعبیدالقدانور سے سنا کرعلاء وصلحا سے اللہ تعالی ہدایت کا کام لیتا ہے ان پرتوشیاطین کا بس نہیں چلتا ان کی اولا دوں کا شیطان بہت پیچھا کرتا ہے شیاطین کی جماعتوں کی جماعتیں لگا دیتا ہے تا کہ وہ آگے ہدایت نہ پھیلا سکیں بلکہ خود گمراہ ہوجا کیں۔

جواب س: .....علاء على على على المتحال موتا ہے كہوہ كى غلطى تھى يس مبتلاند موں كه بم هدايت بھيلار ہے ہيں اگروہ خود ہدايت پرقادر موتے تواني اولا دكو پہلے ہدايت دے ديتے۔

جواب ، : ..... کہ ہدایت حاصل ہونے کے لئے جتنے ادب کی ضرورت ہے علماء صلحاء کی اولا داینے آپ کوعلاء صلحاء کی اولا دستجھتی ہے اس لئے اتناادب ہیں کرتی جتناعام لوگوں کی اولا دکرتی ہے۔

سوال .....وهموانع كيابير.

جواب ..... خولی وا قارب ہیں اور مسموم ماحول ہے۔

لفظی بحث ..... حفزت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میضر ایسا کلمہ ہے جس کے آخر میں نتیوں اعراب جائز ہوتے ہیں لیکن جب میٹمیر منصوب کے ساتھ مل جائے توضمہ تعین ہوجا تا ہے۔ ا

مسئله تسمیه عندالوضوء .....تمیرعندالوضوء می ائدگرام کا اختلاف ہے۔امام احمد واسحال فرض مائے ہیں۔الثانی انها واجبة وهی دوایة عن احمد وقول اهل الظاهر ی امم اسحال پر فرئ كرجاتے ہیں كما گربول جائے يا تاويل سے چھوڑ دى تو اعاده وضوء ضرورى نہيں (وان تركها سهوا او معتقداانها غير واجبة لم تبطل طهارته وهو قول اسحاق بن راهویه كماحكاه الترمذى عنه ) س

جمھور ..... فرماتے ہیں کہ تسمید عندالوضوسنت ہے۔امام بخاری جمہوری موافقت کرتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ تسمید عندکل حال اورعندالوقاع جیسے واجب نہیں ایسے بی بیمی واجب نہیں ہے۔

دلیل امام احمد واسحاق .... ترندی شریف میں ایک روایت ہے آنخضرت الله فی ایک روایت ہے آنخضرت الله فی ایا ((لاوضوء لمن لم یذکر اسم الله)) ع

ر (فیش الباری ۱۳۳۷) ۲ عینی ص ۲۲۹ ج۲) اس (عینی ص ۲۲۹ ج۲) سی (تر مزی ص ۱ امکتبه ایج ایم سعید)

### **دلائلِ ج**مهورُ

دلیل ( 1 ) ..... قرآن پاک میں وضو کا طریقہ بیان ہوا اس میں تسمیہ کا کہیں ذکر نہیں کیونکہ قرآن پاک سے وضو کے چار فرض ثابت ہیں اگر اس روایت سے بعنی روایت الباب سے وضو کے وقت تسمیہ کی فرضیت ثابت کریں تو خبرواصد کے ذریعہ قرآن پاک پرزیا دتی لازم آئے گی جوج ئزنہیں۔

دلیل (۲) .... اگرتسمیه عندالوضوفرض ہوتی تو آنخضرت علیت مسی صلوق کوفر ماتے کہ دیکھ کیم اللہ کے بغیرتیرا وضونہیں ہوگا جارچیز وں کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھنا۔

دلیل (۳) ..... مہاجر بن قنفذ کی روایت ہے کہ بغیرتسمیہ وضو نا پند کیا تواس روایت سے وضو بلاتسمیہ کروہ ثابت ہوتا ہے تم اس کوفرض قرارو سے رہو بیساری باتیں لاوضوم ن لم یذکراسم اللہ کی کزوری سے قطع نظر کرتے ہوئے ہیں ورندامام ترندی نے تو اس حدیث کا ضعف ثابت کیا ہے۔ (حوالہ) قال ابو عیسی قال احمد لااعلم فی ھذاالباب حدیث له اسناد جیدلے

امام احمد اور اسحاق کی دلیل کا جو اب سرندی والی روایت نفی کمال پرمحول کی جائے قرآن پاک کواین حال پر محاف کی ایک روایت ہے جس قرآن پاک کواین حال پر رہنے ویا جائے حدیث ہے سنت مان لی جائے چنا نچروار مطنی کی ایک روایت ہے جس سے جمہور کے دعوے کی تا تیر ہوتی ہے آنخضرت علی ہے فرمایا من توضأ و ذکر اسم الله فانه یطهر جسده کله و من تو ضنا و لم یذکر اسم الله لم یطهر الا مو ضع الموضوء.

#### بيان استنباط الاحكام: ... ...

- (۱) جماع کے آغاز میں لیعنی جماع سے پہلے تسمیہ اور دعاء مذکورہ پڑھنامستحب ع
  - (۲) مطابقت صدیث ترجمه سے ظاہر ہے۔

\*\*\*\*\*

(۱۰۴) باب ما يقول عند الخلآء بيت الخلاء جت وقت كياد عا پڑھے

اسمعت انسایقول اسمعت انسایوه کتاب النبی علای اسمعت انسایوه کتاب النبی علای النبی الخلاء می النبی الخلاء می النبی ا

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

خلاء: ... وهو بفتح الخاء وبالمد موضع قضاء الحاجة سمى بذالك لحلاته في غير اوقات قضاء الحاجة وهو الكنيف والحشن والمر فق والمرحاض ايضا واصله المكان الخالي ثم كثر استعماله حتى تجو زبه عن ذلك واما الحلابا لقصر فهو الحيش الرطب وقد يكو ن خلا مستعملا في باب الاستنجاء ل

اِ(مینی ۱۷۰۶ یم ۲۷)

غرض بخارى : . . . . امام بخارى في تسميه عندالخلاء بهى تسميه عندكل حال كضمن مين تابت كرديا ته اب بتلار به بين كدكونى دعا پزهنى چاهيئ دراصل امام بخارى اس باب مين دوستے بيان كرنا چا جتے بين (1) دعاء استعاذہ (٢) ايك اختلافی مسئله مين فيصله دينا چاہتے بين كه استعاذہ كامحل كونسا ہے ۔ اس لحاظ سے تين بحثيں ہوئيں (1) شرح الفاظ استعاذہ (٢) حكمت استعاذہ (٣) محكمت استعاذہ (٣) محكمت استعاذہ (٣) محكمت استعاذہ (٣) محكمت استعاذہ (٣)

البحث الاول ....

### شرح الفاظ .....

( ا ): ....من النعبث والنعبانث خبث دوطرح پڑھا گیا ہے اگر بضم الباء ہوتو جمع الخبیث مراد مذکر جن ہو نگے خبائث جمع النعبيثة وقال النعطابي بضم النعاء والباء جماعة النعبیث والنعبائث جمع النعبیثة ال مرادمو نث جن معنی بیہواکہ پنرہ کیلاتے ہیں ہم تیری جنوں اور جندی سے۔

(٢):.... خبث بسكون الباء بوتواس صورت ميں يه مصدر بوگا اور برنوع خبث كوشامل بوگا به بمعنى گذرگى پھر گندگى دوشتم پر ہے(۱) ظاہرى (۲) باطنى ، ظاہرى چونكه عندالقصنا محل خبث كے طوث بالنجسة بوجانے كا خطرہ بوتا ہے اسلے اس سے استعاذہ كرنا ہے ۔ اور خبث باطنى پر بھى محمول بوسكتا ہے ۔ كيونكه خبث باطنى ادكان زبان ، جنان تينوں ميں بوسكتا ہے ،

خبث في اللسان: ..... حموث، چغلى

خبث في الاركان: ..... زناء چرى ـ

خبث في الجنان: .....

سوال: ..... خبائث کس کی مفت ہے۔

جواب: · · · · بيموصوف محذوف كى صفت موكى موصوف محذوف خصائل مانا جائيًا يا اشياء، ترجمه اس طرح موكاكه

ا عینی ص ۲۷۰ ح افتح البادی ۱۲۳ علی تقریر بخاری ص ۱۳،۲)

میں پناہ مانگنا ہوں خصائل خبیشہ سے یا شیاء خبیشہ سے،اس میں جن اور جنیاں بھی آ جائینگی۔

البحث الثانى: ..... حكمت استعاده: پہلى حكمت بيلى حكمت بيد الخلاء كندگى كى جكمت مطور بركندى جكموں بركندى جكمت استعاده بيلى حكمت بيده جگہوں برجن اور جنياں ہوتى بين ديوار، جادروغيره كے كذريع انسانوں سے تو اوٹ كرلى، جنوں سے كيسے برده ہوگاتو ده اس دعاء سے موگا۔

دو سوی حکمت: ... بجن چونکه گندی جگهر بنته بین گندی جگه مین ان کوانسان کو ضرر پنجانے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے اس کئے استعادہ ضروری ہے۔

البحث الثالث: ..... على استعاده كياب؟ اس من امام الك اورجمهور كا فتلاف بـ .

مسلک جمهور : .....جمهوربیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد اور نگا ہونے کے بعد دعاء پڑھنے کو کروہ قرار دیتے ہیں۔

امام مالک : ..... جواز کے قائل ہیں امام بخاریؓ نے اس عِکمہ تین روایتیں نقل کی ہیں ا۔اذا دخل المخلاء ۲۔اذا اتبی المخلاء لے ۳۔اذا اراد ان یدخل ۔

دلیل امام مالک : .....اذا دخل العلاء الم الک کی دلیل ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ وخول کے بعد برطع م

دوسری روایت دونوں کے موافق ہو یکتی ہے اگر میر جمہ کریں کہ''' داخل ہوجائے'' تو امام مالک کے موافق ہوگی اور اگر بیر جمہ کریں'' قریب ہوجائے لیجنی بیت الخلاء میں داخل ہونے کے قریب ہوجائے'' تو جمہور کے موافق ہوگ۔ اور تیسری روایت اذا اراد ان ید خل ولیل جمہورہے۔

دلیل امام مالک کا جو اب: ..... جمهور کزد یک اذادهل کے معنی اذاار اوالخلاء کے ہیں جیسا کہ آگے بخاری میں آر ہا۔ صب

رو ایات کا اختلاف اور اسمیں تطبیق: ..... تنوں روایتی مختلف بی تطبیق کی صورتیں یہ ہیں۔ لانج الباری سر ۱۳۲۱ بناری سر ۲۲۱ کی عرص ۱۷۵۱) الصورة الاولى: ذَرَ مَلَى نومين يَعِنَ دوطريقول عدد عرب هم جائق بدا قِلبى الله الى الله فيه ذكران في تو دخول من يهم مواوراً مر يمول جائة ومد مين وكرفلبى كرد وقال عكر من لا يذكر الله فيه بلسانه بل بقلبه إ

المصورت الثانيه: ١٠ اذاجب ماضى يرداض موجائة فظاراد محذوف موتا ينع

مسائل مستنبطه: الاول فيه الاستعاذة بالله عدارادة الدخول في الخلاء وقدا مع على استحبابها وسواء فيها البنيان والصحراء على استحبابها وسواء فيها البنيان والصحراء على استحبابها وسواء فيها البنيان والصحراء

المثانى: ان الا ستعاذة من النبى النبي الطهار للعودية وتعليم للامة والا فهو عليه الصلوة والسلام محفوظ من الجن والاسس وقد ربط عفريتا على سارية من سوارى المسجد.

تابعه ابن عرعرة من شعبة: اى تابع آدم بن ابى اياس محمد بن عرعرة فى روايته هذا الحديث عن شعبة كما رواه آدم.

الحاصل: ان محمدبن عرعرة روى هذاالحديث عن شعبة كما رواه آدم عن شعبة وهذه هى المتابعة التامة وفائدتها التقوية وحديث محمدبن عرعرة عن شعبة اخرجه البخارى فى الدعوات وقال حدثنا محمد بن عرعوة حدثنا شعبة عن عبدالعزير بن صهيب عن انس قال كان النبي عليت الفرائد (عيبي)

قال غندر عن شعبة: هذا التعليق وصله البراز في مسده عن محمد بن بشار بندار عن عندر عن شعبة عنه بلفظه ورواه احمد عن عبدر بلفظ "اذا دخل" في

غندر : . . بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة على المشهور وبالراء ومعناه المشغب وهو لقب محمد بن جعفر البصرى ربيب شعبة وقدمو في بال ظلم دون ظلم. لل وقال موسى عن حماد: . هذا التعليق وصله البيهقي باللفظ ال مذكور

لا قتع الباري ص ٢٣ ابعاري ص٢٦) الرعيبي ح٢ص ٢٤١) الإعيبي ح٢ ص ٣٤٣)

موسيي : ..... هو ابن اسماعيل التبوذكي وقدمر غير مرة.

و حماد : .....هو ابن سلمة بن دينار ابو سلمة الربعي وكان يعد من الابدال .

وقال سعيد بن زيد الى اخره: ... هذا التعليق وصله البخاري في الادب المفرد قال حدثنا ابو العمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبدالعزيز ابن صهيب قال حدثني انس قال "كان النبي عليه اذا اراد ان يدخل المخلاء

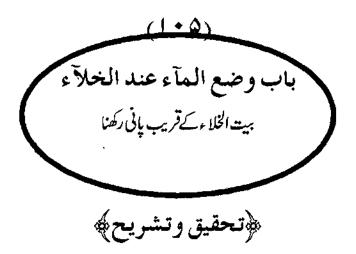

#### غرض الباب: ....

ا۔ آ داب میں سے ہے کہ جب کوئی شخ واستاداستنجاءاور قضاء حاجت کے لئے جائے اور معلوم ہو کہ ان کو پائی کی ضرورت ہوگی تو پانی مہیا کرنا چاہیے۔

۲۔ دوسری غرض سے بے کہ پانی بیت الخلاء میں نہیں رکھنا جا ہیے اور نداتنا دور کہ پند ہی ند چلے بلکہ قریب رکھنا جا ہیں۔ جا ہیں۔

الحاصل: ١٠٠٠ دوآ داب بتلائ ايك إنى ركهنا چيدوسرايد كقريب ركهنا چاہيد

| (۱۳۲ عند عبدالله بن محمد قال ثنا هاشم بن القاسم قال ثناور قاء عن عبيدالله بن ابي يزيد                         |                           |          |                 |                   |              |                      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیاان سے ہاشم بن القاسم نے ان سے ورقاء نے عبیداللہ بن بزید کے واسطے سے بیان کیا |                           |          |                 |                   |              |                      |  |  |  |  |  |
| ľ                                                                                                             | ·                         |          |                 |                   |              | عن أبن               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                           |          |                 |                   |              | وہ این عبال ۔        |  |  |  |  |  |
| هذا                                                                                                           | وضع                       | من       | قال             | ضوءأ              | لهٔ و        | فوضعت                |  |  |  |  |  |
| ه رکھا ہے!                                                                                                    | پوچھا بی <sup>کس نے</sup> | ر) آپ نے | یا (باہر نکل کر | وضو کا پانی رکھ د | زب) آپ کیلئے | میں نے (بیت افلاء کے |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                           |          |                 |                   |              | فاخبر                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                           |          |                 |                   |              |                      |  |  |  |  |  |

راجع: ۵۵

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

وضوء: .....بفتح الواو هو الماء الذي يتوضا به وبالضم المصدر وقد مر تحقيقه في اول كتاب الوضوء.

مدوال: ..... فهم كى دعا كيول فرمائى؟ كوئى اور دعا بهى توكر سكتے تھے۔

جواب: ..... آپ علی کے لئے پانی رکھنا بہت فہم کی بات تھی اس لئے آپ علی نے ان کے لئے فہم کی دعا ، فرمائی ل اور تقریر بخاری کے حاشے (س ۲۱۷) میں تکھا ہے ، حضو واللہ نے نے ان کو دعا دی اللهم فقه فی اللدین اس لئے کہ انھوں نے فقا بت کا کام کیا کہ ان تین مواقع میں سے موقع انسب کو اختیار فرمایا.

 وضع ابن عباس الوضوء للنبي مُثلطة كان في بيتها.

#### بيان استنباط الاحكام

الاول:.....فيه جواز خدمت العالم بغير امره .

الثاني: ..... فيه استحباب المكافاةبالدعاء .

الثالث: ... .. قال الخطابي فيه ان حمل الخادم الماء الى المغتسل غير مكروه وان الادب فيه ان يليه الاصاغر من الخدم دون الاكابر . وقال الخطابي في الحديث استحباب الاستنجاء بالماء وان كانت الحجارة مجزئة ل

**ተ**ተተቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀቀ

(۱۰۲) ﴿ باب لاتستقبل القبلة بغائط او بول الآعند البنآء جدار او نحوه پیثاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہیں کرنا چاہیئے لیکن جب کسی عمارت یادیواروغیرہ کی آڑ ہوتو کچے حرج نہیں

(۱۳۵) حدثنا ادم قال ثنا ابن ابی ذئب قال ثنا الزهری عن عطآء بن یزیداللیثی ایم سے ادم نے بیان کیان سے ابن ابی ذئب نے ، ان سے زہری نے عطابین زیداللیثی کے واسطے سے نقل کیا عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ احد کم الغائط وه حضرت ابوایوب انصاری سے دوایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله عَ

ل (عيبي ص ١٤٧٣ ج ٢)

| اوغربوا                                                                                       |  |  | ولايولها |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| تو قبلہ کی طرف مند نہ کرے اور نہ اس کی طرف پشت کرے (بلکہ )مشرق کی طرف مند کرلو یا مغرب کی طرف |  |  |          |  |  |  |  |  |  |

انطر ، ۳۹۳

## ﴿تحقيق وتشريح

روایت ابوالوب انصاری جوکه طلق بریانی روایت ابن عمر جس سے معلوم بوتا ہے کہ قضاء حدیث کے وقت آپ کا مند بیت المقدس کی طرف تھا اور پشت بیت اللہ کی طرف تھی ۔ اور میناری نے وونوں روایتی نقل کر کے بتلا دیا کہ ابو الیوب انصاری کی روایت مقید ہے لیکن امام بخاری کی عادت ہے کہ جب استدلال کے لئے کوئی حدیث نقل کرتے ہیں اور اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہور ہا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہاب با ندھ کرتر جمہ بنادیتے ہیں جیسے باب من تبوذ علی لہنتین ۔ لیکن شراح کواس کا دھیان بھی نہ ہواتو کہددیا کہ ترجمہ الباب کی کوئی دلیل بی نقل نہیں کی ۔

الحاصل: . . وونول روايتين اى بابكوثابت كرنے كے لئے بين \_

#### مسئله استقبال واستدبار:

عنداليول والغائط استقبال واستدبار كمتعلق مشهور مذهب دوبين

ا - قائل بالفصل ٢ - عدم قائل بالفصل ـ

مذهب ثاني مين پھر دومذهب ہيں

(۱) واؤ وظاہری کہتے ہیں کہ مطلقاً جائز ہے۔

دليل داؤدظا هرى: ١٠٠٠ ابن البرك ايك روايت ب تخضرت عليه فروي استقبلوا بمقعدتى القبلة إلى (٢) دوسرا ندهب يه به كم مطلقة استقبال واستدبار عند البول والمعائط ناج نزب يعنى استقبال واستدبار في الصحرة والبنيان ناجائز ب يندهب الام اعظم البوطيفة كامياً ب فرمات بيل كه استقبال واستدبار في الصحرة والبنيان ناجائز ب يندهب الام اعظم البوطيفة كامياً ب فرمات بيل كه استقبال واستدبار في الصحرة والبنيان ناجائز ب عليه المناه المناه

إلا بن ماجه ص ٢٨ وزارة تعليم اسلام آباد) ٣ ( عنى ٣٠٢٥ ) احتج ابو حنيفة بالحديث المذكور على عدم حوار استقبال القبلة واستدبارها بالبول والعائط سواء كان في الصحرآء اوفي البيان اخدا في دلك بعموم الحديث الى وهو مو حود في الصحرآء والبيان) الصحرآء والبيان

#### مذهب اول:

ندهب اول میں تین مدهب ہیں۔

(۱) ائمَد عمل شفر ، ت بین که صحراء مین مطلقاً ناجائز ہے اور آبادی مین مطلقاً جائز ہے۔

(٢) امام احدً اورائيك روايت امام اعظمٌ مين استقبال مطلقان جائز ہے اور استدبار مطلقا جائز ہے (بيا، م احمد كاند هب ہے اورائيك روايت امام اعظم ابو حنيفةً ہے بھى ہے )

(m) استقبال مطلقانا جائز ہے اور استد بارآ بادی میں جائز ہے، امام ابو یوسف کی ایک روایت میں ہے۔

#### اختلافِ آئمه :

امام اعظم: كنزديك استقبل واستدبار مطلقاً مكروة تحري بير-

داؤ دظاهرى: ٤٠٠ كنزوك مطلقاً جائزين.

امام شافعی اور امام مالک : سے روایت ہے کہ ووثوں فضاء میں مکروہ ہیں اور آبادی میں غیر مکروہ ہیں۔

امام احمد بن حنبل أنس كزويك استقبل مطلقا ممنوع اوراستدبارج زبل

اصلِ اختلاف : ... ١٠١٠م صاحبٌ اورائه ثلاثةٌ كورميان بجس كى بنياداجتهاد بـ

دلیل اهام اعظم : ... حضرت امام اعظم ابوصیفه یخ حضرت ابوایوب انصاری کی روایت کوامل قر ار دیا اور ای کواین ولیل بنایا۔

آئمه ثلاثه کی دلیل: مرادیات کی داردیات کواصل قرار دیااورای کوانی دلیل قرار دیا و اردیا و اردیا و اردیات کواصل قرار دیات کران کی دلیل قرار دیات کران کی نام کردیات کردیات کی توجیح سے ان کے حدیث کالف کی توجیح سے بیش کیس نیر دونول روایت ایج ان کے عداوہ بھی روایات ہیں ان سے اس دفت بحث نہیں ۔ روایت ابوابوب انصاری یا روایت ابن عرفی سے کون می معاوہ بھی روایات ہیں ان سے اس دفت بحث نہیں ۔ روایت ابوابوب انصاری یا روایت ابن عرفی سے کون می از بیان صدائی مسلل وقد دکر ماہ الدس العواد مطلف وقد دکو ماہ الدس العواد مطلف وقد و درویعة الوای و داؤد الذی عددہ القادی ص۲۷۸ ح۲)

روایت راج اور قاعدہ کلیے بینے کے لائق ہے؟ تو جواب ہے ہے کی وجوہ ہے روایت ابوایوب انصاری قاعدہ کلیے بینے کے قابل ہے (۱) قاعدہ کلیے بینے کے قابل ہو روایت ہوتی ہے جس کوآ تخضرت کالیے نے خود فر بایا ہو۔ روایت ابن عمر جو کہ دلیل ائمہ ثلاثہ میں احترام قبلہ ہو۔ (۳) اور وہ ہو بینی ہے جس کوآ تخضرت کالیے نے خود فر بایا ہو۔ روایت ابن عمر جو کہ دلیل ائمہ ثلاثہ ہے اس وقت تک کمل نہیں ہو بینی جب تک قیاس کا سہارا نہ لیا جائے لیعن قیاس کو داخل نہ کیا جائے اور قیاس معارض نص ہور ہاہے۔ اس لئے کہ روایت ابن عمر سے تو بنیان (آبادی) میں استد بار ثابت ہوا استعبال کو استد بار پرقیاس کیا اور یہ قیاس معارض نص ہے۔ آدھی دلیل حدیث سے ہے اور آدھی ولیل قیاس سے اور وہ معارض نص ہے پھر آپ نے تخصیص میں کی اور تخصیص بھی ایسی جس کا خود راوی قائل نہیں ہے روای کے فہم کے خلاف شخصیص کررہے ہیں۔ پھراس طرف اسلیے ابوایوب انصاری جس انصاری جس سے ایسی جس کے انسانہ کیا ہوایوب انصاری جس سے کہ راس طرف اسلیے ابوایوب انصاری جس بیں جس کے خلاف شخصیص کررہے ہیں۔

استقبال اوراستدبار میں آئمہ کے اختلاف کا انو کھا اور مختصر انداز: ... اللہ جانے کونسا انداز آپ کو پسند آجائے اور یا دکرنے میں آسانی رہے۔ اوروہ اندازیہ ہے دونوں روایتوں میں تعارض ہے عندالشوافع ،عندالتعارض اُولاً تطبیق ہے۔ پھر شنخ ہے پھر ترجیح ہے بیتو شوافع کا اصول ہے۔ عندالا حناف ، اولاً سنخ بعدہ ترجیح ورنہ تطبیق اگران میں سے کوئی بھی نہ ہوتور جوع الی القیاس ہے۔

استاذِ محتر م نے فر مایا: .....میں نے اصولیوں اور منطقیوں والی تعبیر بیان نہیں کی کہ افداتعاد ضا تساقطا کیونکہ حضرت شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ بیسوءاد بی ہے۔

تو جیع امام بخاری : ... امام بخاری نے مسلک امام شافع گور جیح دی جاوران کے قاعدہ کے مطابق تطبیق دی ہے۔ اور روایت ابوابوب انصاری میں روایت ابن عمر کی وجہ سے خصیص کی ، جہور آئی کے قائل ہو گئے ۔ لیکن احماف کے بین احماف کے بین کہ روایت ابن عمر کے ذریعہ کی وجوہ سے خصیص نہیں ہوسکتی (ا) ہوسکتا ہے کہ حضو و قلیت کا رخ مستقبل شام نہ ہوسر ف جرہ اوھر پھرا ہوا ہو: ابن عمر کی نظر فجائی (اجبا تک ) بڑی ہواورائ نظر میں یقیناً نہیں کہاجا سکتا کہ قضاء حاجت کے وقت آپ مستقبل شام ہوں (۲) روایت ابن عمر تب مُخصص بن سکتی ہے جب یقین ہوجائے کہ بیت القداور بیت المقدی محاذات میں (آ منساسنے) ہیں (۳) اور روایت ابن عمر شر سب مُخصص بن سکتی ہے جب بیتائیت ہوجائے کہ آ ہوگائی کہا جائیت ہوجائے کہ آ ہوگائی کا رخ بیت المقدی کا رخ بیت المقدی کی طرف ہو۔ (۳) روایت ابن عمر اس وقت مُخصص بن سکتی ہے جب بیتا ابت ہوجائے کہ آ ہوگائی کا رخ بیت المقدی کی طرف ہو۔ (۳) روایت ابن عمر اس وقت مُخصص ہو سکتی ہے جب حضو تقایق بیان تشریع کے لئے کا رخ بیت المقدی کی طرف ہو۔ (۳) روایت ابن عمر اس وقت مُخصص ہو سکتی ہے جبکہ حضو تقایق بیان تشریع کے لئے کا رخ بیت المقدی کی طرف ہو۔ (۳) روایت ابن عمر اس وقت مُخصص ہو سکتی ہے جبکہ حضو تقایق بیان تشریع کے لئے کا رخ بیت المقدی کی طرف ہو۔ (۳) روایت ابن عمر اس وقت مُخصص ہو سکتی ہے جبکہ حضو تقایق بیان تشریع کے لئے

بیٹے ہوں۔ اور بیان تشریع میں اعلان ہوتا ہے اور بیہ مقام تو مقام تستر (پردے کا) ہے (۵) بیا اختال بھی ہے کہ استقبال واستدبارے بہتے کا تھم امت کے لئے ہوآ پ کو تصوصیت کی بناء پردخصت ہو۔ اتنے احتالات کے ہوتے ہوئے صدیث ابن عمر کیسے مُعَظَم میں موسکتی ہے ۔ بعب تظیق نہ ہو کی تو حفید ترجے کے قائل ہوگئے۔ کیونکہ داؤد ظاہری کے علاوہ تو کوئی میں میں خوا کا قائل نہیں جس کو جمہور نے روکر دیا ہے۔

روایت ابو آیوب انصاری کی وجوہِ ترجیح : ..... شافعیہ نے جو قطیق پیش کی اس کو توہم ِ نے نمکورہ بالا وجوہات کی بناء پر دوکر دیا ہے۔ اب ترجیح کی طرف آ ہے ، تو روایت ابوابوب انصاری متعدد وجوہ کی بناء پر دائج ہے۔

- (۱) روایت ابوابوب انصاری سندا اصح ہے امام ترندی اس کو ذکر کرنے کے ابعد ارشاد فرماتے ہیں احسن شی فی هذا الباب و اصبح و ابو ابوب اسمه حالد بن زید .
  - (٢) يدروايت مذكوره مسئله كے لئے اصرح بے بعنی زیادہ صریح روایت ہے۔
    - (m) امس بالقام نے یعنی زیادہ انسب ہے۔ ·
  - (٣) روايت ابوايوب انصاريٌ قاعده كليه بجوران جي اورواقعه ابن عمرٌ جزئي ب-
    - (۵) روایت ابوابوب انصاری قولی ہےاور وہ فعلی ہے گھذارا ج ہے۔
  - (٢) روايت ابن عر ميم علي اورروايت الوالوب انصاري محرم إو التوجيح للمحرم.
- (۸) یہ مسئلہ تب زیادہ ہو جھل بنتا ہے جبکہ تعارض مانا جائے۔لیکن ہم تعارض ہی تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ تعارض تب جوسکتا ہے جب ابن عمر کی روایت سے جمہور کا استدلال ہو سکے اور استدلال ہونہیں سکتا کیونکہ جمہور کا دعویٰ عام ہے اور دَلیل خاص ہے۔تقریب ہی تامنہیں۔ کیونکہ شافعیہ کا دعویٰ ہے کہ استقبال واستد بار دونوں بنیان میں جائز ہیں یا تضیل تقریر بناری سے 18

اورروایت بین استقبال نابت نہیں اورا، ماحمد کنزدیک صحرآ ءو بنیان دونوں میں استدبار جائز ہے اور روایت ابن عرّ میں استدبار جائز ہے اور روایت ابن عرّ میں قیاس کوشامل کرنے کے لئے جمہور ائمہ کو روایت ابن عرّ میں قیاس کوشامل کرنا پڑے گا۔امام شافعیؒ نے استدبار پراستقبال کوقیاس کر کے جائز قرار دیا۔امام احمدؒ نے جنگلوں کے استدبار کو بنیان کے استدبار پر قیاس کر کے فدھب مکمل کیا اور یہ قیاس معارض سے (بینی ابوایوب انصاریؓ والی روایت سے معارض ہے فلااعتبار لھا)

الغائط: .... الغوط المتسع من الارض مع طمانينة وجمعه اغواط وغياط وغيطان وكل ما انحدر من الارض فقدغاط. والغائط اسم للعذرة نفسها لانهم كانو ا يلقونها بالغيطان. وقال الخطابي اصله المطمئن من الارض كانوا ياتونه للحاجة ٢

شرقوا اوغربوا: ..... خطاب لاهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السمت واما من قبلته المربوا: السمت واما من قبلته الى جهة المشرق او المغرب فانه لايشرق ولايغرب سي

\*\*\*\*

<sup>﴾ (</sup>وفي حديث مالك. قال ابوايوب ً فقدمنا الشام فوحدنا مرا حيص بنيت قبل الكعبة فنخر ف ونستعفر اللهتعالي عيني ص ٢٤٦ ح٢، ترمدي ْ ح ا ص ٨ ايچ ايم كمپني كراچي) ٢٤عيني ص ٢٤٥٥ ح٢) ٢(عيني ص ٢٤٧ ح٢)

(۱۰۷) ﴿باب من تبرز علیٰ لَبِنَتين﴾ کوئی څخص دواینوں پر پیٹھ کر قضاء حاجت کرے (تو کیا تھم ہے؟)

(٣٦) حدثنا عبد اللهبن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ہم سے عبداللدین بوسف نے بیان کیاہیں مالک نے یکیٰ بن سعید سے خبردی ،وہ محد بن مجی بن حبان سے، عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسايقولون وہ اپنے بچپاداسع بن حبان ہے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمرٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ دہ فر ماتے تھے کہ لوگ کہتے تھے اذاقعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولابيت المقدس فقال عبداللهبن عمر کہ جب قضاء حاجت کیلیے بیٹھوتو نہ قبلہ کی طرف منہ کرونہ بیت المقدس کی طرف (توبین کر)عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا لقد ارتقيت يوما على ظهربيت لنا فرأيت رسول اللهُ اللهُ على لبتين مستقبلاً بيت المقدس كدايك دن ميں اپنے كھركى حجبت برچ ماتو ميں نے رسول القد عليہ كود يكھاكة آپ بيت المقدس كى طرف مند وقال لعلک من الّذين يصلون علىٰ اوراكهم كركے دواينوں پر تضاء حاجت كيلئے بيٹھے ہيں ، پھراين عرائے (واسع سے )كها كه شايدتم ان لوگول ميں سے ہوجوا پی شرينوں پرنماز باھتے ہيں فقلت ِلاادرى واللَّفقال مالك يعني الَّذي يصلي ولايرتفع عن الارض يسجلوهو لاصق بالارض تب میں نے کہا کہ خدا کی فتم! میل نہیں جانا (کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟) اما م مالک ؓ نے کہا کہ سرینوں پر نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ زمین سے اونجے نہیں اٹھتے سجدہ (اس طرح) کرتے ہیں کہ زمین سے کمے رہتے ہیں

الطر ۲۰۱۳۹۰۱۳۸۰ ۳۱۰۳۳

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله فرأيت رسول الله المنطقة على لستير مستقبلا بيت المقدس.

غرضِ اهام بخاری ... ۱۰۰سباب سے امام بخاری کی دوغرضیں ہیں۔

اول: الصل بیہ کد قضاء حاجت گھرے باہر ہونی چاہیے کیکن ضرورت کے تحت گھروں میں بیت الخلاء بنائے جاسکتے ہیں اور ان میں قضاء حاجت کر سکتے ہیں۔

ثانی: سی گھروں میں قضاء حاجت کے لئے بیٹھنے کی جگہ ذرا اونچی ہونی چاہیئے تا کہ قضاء حاجت کے وقت تدویث نہویا،

سوال: على ظهر بيت لنا: دوسرى روايت مين آتاب على ظهربيت حفصةً ٢ توبظام رتعارض موار

جواب: سسمالاً یا مجازاً روایت الباب میں اپنی طرف نبست کردی در حقیقت وہ حضرت حفصہ بی کامکان تھ طھو بیتنا اور بیت حفصہ اور بیت رسول مطابقہ کہن ہرایک صحیح ہے جسیا کہ دوایات مختلفہ میں ہے ظھو بیتنا تواس کئے صحیح ہے کہ بہن کا گھر اپنا ہی گھر ہے اور بیت حفصہ انہا اس کئے درست ہے کہ دراصل وہ مکان انہی کا تھا ااور بیت رسول عقیقی کے میں اس کئے کہنا درست ہے کہ دراصل وہ مکان انہی کا تھا اور بیت رسول عقیقی کے تھے۔

استدلال ائمه ثلاثه : اس روایت سے اکم ثلاثه فی استدلال فرمایا که جب حضور الله المحمد استدلال ائمه ثلاثه المحمد کا استقبال کے ہوئے تھے تو کعب کا استدبار ہور ہا تھا۔ کیونکہ مدینہ کا کل وقوع ، مکہ و بیت المقدل کے بچ میں ہے جے احتج به مالک والشا فعی واسحٰق و آخرون فیما ذهبو الیه من جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الکحاجة فی البنیان فی

جوابات: ..... جمبورٌ ناسروايت كآ محم جواب دي بير

 ابوب انصاری کی روایت محرم ہے ۔لطذ البن عمر کی روایت کے بالقابل راج ہوگی۔

جو اب ٢ .... ١٠ صول محدثين ميں سے ہے كہ جب تول وفعل كدر ميان تعارض موجائة تول كورج دى جاتى ہے ۔ چنانچ حضرت ابوالوب كى روايت تولى ہے توراج موگ ۔

جواب ۳: ..... حفرت علامہ شوکائی فرماتے ہیں کہ یہ حضوراقد سے علی خطوص ہے اور وہ تول عام ہے۔

یز فعل کے اندراخمال بھی ہے لھذا وہ تول عام کے مقابل جمت نہیں ہوگالہ اس کے علاوہ بھی شراح کرام نے جوابات

دیئے ہیں جو پہلے ذکر کردیئے گئے مزید تفصیل تقریر بخاری ص ۲۵ تا پر درج ہے مثلاً نظر سرسری ہے، کہ ایسے وقت
میں خود دیکھنے والاسیح طوپنہیں دیکھ سکتا اس میں غلطی کا اخمال بھی ہے نیز اسمہ ملا شکا استدلال اس روایت ہے تب ہو

سکتا ہے جب قبلہ کی سیدھ میں بیت المقدس ہو پھر جبکہ آپ کا کعب بھی میں قبلہ ہے پھر فعل میں می احتالات ہیں سے

لعلک من الذین یصلون علیٰ اور اکھم: ..... حفرات شراح فر، تے ہیں کہ بظاہراس جملہ کا کوئی جوزئیں معلوم ہوتا سے

اس عبارت کی کئی توجیہات کی گئی ہیں۔

تو جیہ اول: .....امام الگ فرماتے ہیں کہ توان میں سے ہے جوز مین سے چمٹ کر سجدہ کرتے ہیں۔ زمین سے سرین نہیں اٹھاتے یعنی جو سجدہ کا سنت طریقہ بھی نہیں جانتے توان میں سے ہے۔

تو جید ثانی: ... .. عورتیں سرین پرنمازیں پڑھتی ہیں۔اورعورتوں میں جہالت زیادہ ہوتی ہے تو یہ کلام جاہل ہونے سے کتابیہ ہوگا۔

تو جیه ثالث: ..... کچولوگ متشدد تنے شرمگاه کا استقبال مطلقا منع سیحتے تنے۔ جب سیده میں جاتے تو خطره ہوتا کدسرین زیادہ او نچی ہونے کی صورت میں شرمگاه کا استقبال الی القبلہ ند ہوجائے۔ اس لئے وہ چٹ کرسجدہ کرتے تنے۔ تو فر مایا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے ہے

ا ( فیض الباری ص ۲۵۳ ) س ( تقریر بخاری ص ۲۵۳ ) س ( تقریر بخاری ص ۲۵۳ ) س فیض الباری ص ۲۵۳ لعل الذی یسجد و هو لاصق بطنه او رکیبه کان یظل امتناع استقبال القبلته بفر جه علی کل حال (فتح الباری ص ۱۲۵)

فقلت الاادرى : ١٠٠٠ مى قال واسع الاادرى انامنهم ام الا. و الا ادرى السنة فى استقبال بيت المقدم الدين المتراح في استقبال بيت المقدم الدين المراح في المتراح في المترا

توجیه اول: بین نبین جانتا کهین ان لوگول سے ہوں۔

توجیه ثانی: ... .. یا یه که پین نبیل جانبا کراستقبال بیت المقدل بیل سنت کیا ہے؟ ۲ ادری و الله انا منهم ام لا اولا ادری السنة فی استقبال الکعبة او بیت المقد س

**ἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀἀάἀάἀάἀά** 

(۱۰۸)
﴿ باب خروج النساء الى البراز ﴾
عورتول كاقفاء حاجت كيك عابرتكانا

(۱۳۷) حدثنا یحیی بن بکیر قال ثنا اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شهاب عن عروة اسمے یکی بن بکیر نے بیان کیا ،ان سے بیٹ نے ،ان سے قبل نے ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا ،وہ مروہ سے ، عن عائشة ان ازواج النبی عَلَیْ الله علی یخر جن باللیل اذا تبوزن الی المناصع عروه حفرت عائش سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ کی یویاں رات میں منصع کی طرف قضاء تا جت کے وهمی صعید افیح و کان عمر یقول للنبی عالیہ عالیہ اسماء کے جاتی اور مناصع ایک کلا میدان ہے اور حفرت عرار سول الله عَلَیْ ہے ہویں کو پردہ کرا ہے فلم یکن رسول الله عَلیْ بین کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت مودہ بنت زمعد رسول الله عَلیْ بین کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمعد رسول الله عَلیْ بین کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمعد رسول الله عَلیْ بین کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمعد رسول الله عَلیْ بین کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمعد رسول الله عَلیْ بین کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمعد رسول الله عَلیْ بین کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمعد میں امام جائی ہیں وقال الله عَلیْ بین کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمعد رسول الله عَلیْ بین کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمعد رسول الله عَلیْ بین کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمعد رسول الله علی میں امام جائی ہیں کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمور سول الله علی میں امام جائی ہیں کیا تو ایک روز رات کوعشاء کے وقت حفرت سودہ بنت زمید میں میں کیا تو ایک روز رات کو عمر بیا کیا کے میں میں کو میں کیا تو ایک روز رات کو عمر بیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کو عمر بیا کیا کو سوئی میں کیا تو کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کو کی کو کیا کو کو کیا

انظر ۱۳۷، ۱۳۷، ۲۳۷، ۳۳۷، ۳۳۷، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ببخاری شریف ص ۲۱ نورمحمد اصح المطالع کراچی

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ادا تبرزن الى المناصع.

البراز: .....وهو بفتح الباء المو حدة اسم للفضاء الواسع من الارض ويكني به عن الحاجة ١

غوض المباب: . .... امام بخاری اس باب میں بینا بت کرنا جا ہتے ہیں کہ ضرورت کے تحت عور تیں تضاء حاجت کے طف المباب یہ بین کے طف کے بیش نظر کے لئے موضوع نہیں ہیں لیکن پردہ کے تقاضے کے بیش نظر تضاء حاجت کے لئے موضوع نہیں ہیں کہ بین کرنی چاہئے تو اس باب سے دوغرضیں ہوگئیں۔

غوض اول: .... گرتفاء حاجت كے لئے مناسب بـ

غوض ثانبي: .... ، ضرورت كرخت بابرنكل سكتي بير-

روایت الباب سے ترجمہ الباب ثابت موچکا ہے۔

سوال: - آيت تجاب كب نازل حوثى؟

جواب: ....اس بارے من متعدوا قوال میں السنة الحامسة في قول قتا ده وقال ابو عبيد في الثالثة وعند ابن سعيد في الر ابعة في ذي القعدة ٢

یاز واج مطہرات کی خصوصیت ہے کدان کورات میں بھی نگلنے سے منع کردیا۔

العینی ص۲۸۲ ج۲) ۲ (عمدة القاری ص۲۸۴ ج۲)

اشكال: . ... اس سے معلوم ہوتا ہے كہ آ بت بعد میں نازل ہوئى اور واقعہ پہلے كا ہے ليكن بخارى كتاب الشكال: . ... اس سے معلوم ہوتا ہے كہ آ بت بعد ما ضوب الحجاب لحاجتها النج إتو اس سے النفير ص ٢٠٤٠ مناوم ہواكہ واقعہ نزول حجاب كے بعد كا ہے۔

جواب: . ... حجاب دوتم برئے علامه این جر فق الباری میں ذکر کیاہے کہ حجاب کی دوسمیں ہیں۔

ا: حجاب وجوه ۲: . حجاب اشخاص سع

حجاب و جو ٥: ٠٠ پيپ كه منه كي كونظرنه آئـ

حجاب اشخاص: ..... یہ کرسارے بدن کوروکا جائے۔ تو جب وجوہ پہلے ، زل ہو چکا تھا حضرت عمرٌ از واج مطہرات کا سے تجاب اشخاص کا تقاضا کرتے تھے تو کتاب النفیر میں تجاب وجوہ مراد ہاوراس جگہ جب اشخاص مراد ہے فلا تعارض سے

اس حدیث سے پردہ کے تھم کا نزول ثابت ہوا تعنی عور تین با ہر نہیں جا سکتی اور ضرورت کے تحت جا بھی سکتی ہیں اس پر دوتین خارجی اشکال ہیں۔

انشکال اول: ..... اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پردہ حضرت سودہ کے واقعہ میں نازل ہوااور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نیاب کے داقعہ میں نازل ہوا۔

جواب اول: ....اسابنزول بس تعارض نبيس بوتار

جواب ثانى: ..... قريب زمان مين دوواقع پيش آئة وونون كوسب بزول قرارد دويا-

جواب ثالث: .....ایک واقعدوسرے کے مثابة قااس کئے کہدوا (انزل) مطلب بیے کدانزل فی کذا

الاعينى ص ٢٨٥ ج٢) الإطاريني هم والقارئ ٣٣٠٥ مر التاريك المراحة المومنين ينبن عليهن من جلابيهن الاحجب ثلاثة الاول الا مر بستر وجو ههن يدل عليه قوله تعالى باليها النبي قل لارواجك وبنا تك ونسآء المومنين ينبن عليهن من جلابيهن الايه. قال عياض والحجاب المدى حص به خلاف امهات المعو منين وهو فرض. التاني هو الا مر بارحاء الحجاب بينهن وبي الماس يدل عليه قوله تعالى واذا سنا لتموهن متاعا فاسنا لوهن من وراء الحجاب المطلق هو الا مر بمنعهن من المخر وج من البيوت الا اضر ورة شرعية فاذا حرج لا يظهرن شخصهن كما فعلت حصة يوم مارت ابوها بسترت شخصاحين حرجت وزيب عملت لها قبه لما توفيت.) ٣٤ (بياش مدالي ١٩٥٠)

اشکال ثانی: .... اورِ ابھی گذراہے ل

الشكال ثالث: سساس صديث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے كہ عورتوں كے لئے خروج منع ہے اور ترجمة الباب خور ج النساء الى البواز ہے، ترجمة الباب سے عورتوں كا خروج ثابت ہور باہے تو بظاہر صديث ترجمة الباب كے موافق معلوم نہيں ہوتى۔

جو اب: سام بخاری بھی تفصیلی روایات کی بناء پر باب قائم کرویتے ہیں اور تفصیلی روایت میں خروج کی اجازت ہے، بغضیلی روایت میں خروج کی اجازت ہے، بغضیلی روایت حضرت عاکش سے بیہے عن النبی علی قال قد اذن ان تنحوجن فی حاجت کن قال هشام یعنی البواز ع تفصیلی روایت کے پیش نظر باب قائم کیالطذ اکوئی تعارض نه ہوا۔

م**سوال آیت ج**اب کب نازل ہوئی۔

جواب حضرت عمر کتے میں نے رسول اللہ علیہ سے کہایار سول اللہ آپ کی عورتوں کے پاس ایکھے برے سب لوگ آتے ہیں آپ ان کو پردہ کا حکم کرتے تو کیا اچھا ہوتا اس پر آیت تجاب نازل ہوئی سے اور شان نزول بھی لکھا بعد القاری ص ۲۸ پر ہے و سبب نزول ہا قصة زینب بنت جحش لما اولم علیها و تأخر النفر الثلاثة فی البیت و استحیی النبی علیه الصلوة و السلام ان یا مرهم بالخروج فنزلت ایة الحجاب

موافقاتِ عمر : . ... بهت إلى ال من ايك آيت تجاب بهى بع

ا (فیش اب ری می ۱۲۵۱ مع الدراری می ۱۲۵۲ فی اب ری س ۱۲۵ می حد ۲۰ م تا معلوی ص) سی ( میره القاری می ۱۸۸ ج۲) اس ( میره القاری می ۱۳۸ ج۲)

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للتر جمة ظاهرة لان الباب معقود في حرو جهن الي البراز.

اذن : ... وهو على صيغة المجهول والآذن هوالله تعالى وبنى الفعل على صيعية المجهول للعلم بالفاعل . ل

(۱۰۹) باب التبرز في البيوت گرول پن تضاء حاجت كرنا

راجع ۵۰ ۳۵

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة طاهرة .

غرض بحارى: چونكه تَبَرُّ وفى البيوت كَ صورت مِن هُر مِن بديوكا پايام نا طاهر ب فهذا قضاء حاجت هر ض بحارى: بهر بوتو بهتر بالكِن ضرورت كه بين نظر تَبَرُّ ذفى البيوت بحى جائز بهاى لئے امام بخارى في باب قائم كيا اورات دلال ميں ابن عمرٌ والى روايت ذكركى كه حضور عَيْقَ كُم مِين قضاء حاجت كرر ب تقد ل

حضرت شاہ صاحب کا استدال نسب حضرت انورش ہ صاحب نے امام بخاری کے اس باب سے بیاستدال کیا ہے کہ ام مخاری کے اس باب سے بیاستدال کیا ہے کہ ام م بخاری کے نے مسئلہ استقبال واستد باریس روایت ابن عمر کو مدار نبیا۔ اگر مدار بنایا ہوتا تو اس روایت پر دوسراباب نہ باند صنے جبکہ امام بخاری نے اس پردوسراباب با ندھا ہے ۔حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ دراصل ابن عمر کامنعصود ان لوگوں کا رو ہے جو استقبال الی بیت المقدی کو منع کرتے ہیں فرمایا کہ بیس نے تو حضوں تھا کہ کو استقبال الی بیت المقدی کرتے ہیں فرمایا کہ بیس نے تو حضوں تھا ہیں ہیں بیت المقدی کرتے ہیں فرمایا کہ بیت المقدی کرتے دیکھا ہے۔ لطذ اس روایت (ابن عمر می کا استقبال واستد بررائی بیت المقدی تعلق نہیں ہے۔

ارتقیت: ....ای صعدت .

عن ظهربيت حفصةً:.....

اعتراض: .... دوسری روایت جواس کے بعد آرای ہاس میں ہے علی ظهر بیجا توبظام رونوں میں تعارض موا۔

جواب: ..... بیت حفّصة بیته او کان لها بیت فی بیت عمر رضی اللهٔ تعالی عنه یعرف بهااوصار الیها بعد. تفصیلی جواب صفی ۲۷ پرگذر چکاب و بال دکیم لیس

سوال: . ...روایت ماضیه مین مستقبل بیت المقدس ہے اور آنے والی روایت میں بھی یہی ہے جب کداس روایت میں مستقبل الشام کے الفاظ میں ان میں کیا فرق ہے۔

جواب: عبارتيم مختف بيم عني ايك ب. لانهافي جهة واحدة فافهم سي

ا (فخالبری ۱۲۹) ع (فیق بری ص ۲۵۸ ح (عیسی ص ۲۸۹ ح۲)

راجع:۵۸۱

﴿تحقيق وتشريح﴾

لقد ظهرت . . اى علوت وارتقيت.

**ذات يوم:....معناه يوما.** ..

مستقبل بيت المقدس: .....نصب على الحال

(۱۱۰) باب الاستنجاء بالماء پانی ہے طہارت حاصل کرنا

( 1 0 1 ) حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال تناشعبة عن ابي معافو اسمة عطاء بن ابي ميمونة بم ابوالوليد بشام بن عبد الملك في بيان كياء ان سي شعبه في ابومعاذ سي جن كانام عطاء بن الي ميمونة تقانق كيا

قال سمعت انس بن مالک یقول کان النبی عَلَیْ اَذَاخوج لحاجته انہوں نے انس بن مالک سے نا وہ کہتے تھے کہ جب رسول الله عَلَیْ رفع حاجت کیلئے نکتے اجیء انا و غلام معنا اِداوۃ من مآء یعنی یستنجی به تویں اورایک لاکا پے ماتھ پائی کا ایک برتن لے تے مطلب یہ بے کاس پائی سرسول النہ الله علی اُرت تھے۔

انظر: ۵۰۰،۲۱،۷۰۱۵۲۱

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله يعني يستنجي به.

غوض الباب: .....انام بخارگ یہ باب لاکریہ بتا ناچا ہے ہیں کہ استجاء بالما ء آپ علی ہے۔ اور اس باب سے ابن عبیب ماکل کی رد بھی مقعود ہے اور بعض سحابہ کے قول کا بھی جواب ہے (لان البحادی قصد بھلاہ العرجمة المر د علی من کوہ الا ستنجاء بالماء وعلی من نفی و قوعه من النبی علی ہیں ابن عبیب ماکلی کہتے ہیں کہ استجاء بالماء جائز نہیں ہے (وعن ابن حبیب من الممالكية انه منع الا ستنجاء بالماء جائز نہیں ہے (وعن ابن حبیب من الممالكية انه منع الا ستنجاء بالماء بالماء جائز نہیں ہے (وعن ابن حبیب من الممالكية انه منع الا ستنجاء بالماء لانه مطعوم) مل اور مفرت مذیف بن بمان ہے منقول ہے کہ کس نے ان سے کہا آپ پانی سے استخاء کروں گا تو میرے ہاتھ میں بدیو ہوگ سے ہم منع کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا اگر میں ہاتھ سے استخاء کروں گا تو میرے ہاتھ میں بدیو ہوگ سے جمھور آ کا مذہ ھب: ... جہور جواز کے قائل ہیں آپ علی الماء کوجع کرنا بہت اچھا ہے ) لیکن اس انکر مجتد ین میں امام محد آفر ماتے ہیں الجمع احسن (استخاء بالمح اور استخاء بالماء کوجع کرنا بہت اچھا ہے ) لیکن اس پوتی کی طرح الٹ نہ وجائے جس کا لوٹا بہتا تھا (بیقمہ پہلے گزر چکا ہے)

استنجاء بالماء كر البات پر د لائل: .....

دليل نمبو ا: سسترندى شريف من حضرت عائش دوايت بكر حضرت عائشة ب الملي على المراق

إ (عيسي ص٢٨٧ ج٢) فتح الباري ص٢٦ ا اراد بهر ه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفي وقو عه من النبي سَلِيَّهُ) م (عيني ص٢٨٤ ج٢) م (عَنِي ١٨٤ ج٢) م (ومذ هب جمهو ر السلف والخلف والذي اجمع عليه اهل الفتوي من اهل الامصار ان يجمع بين الما ء والحجر فيقد م المحجر او لا لم يستعمل الماء عيني ص ٢٩٠ ٢٥)

تحصمون ازواجكن ان يغسلو اثر الغائط والبول فإن النبي سيسيم كان يفعله إ

دليل نمبر ٢: ٠٠٠ ابودا كوشريف من بفقصى حاجته فحرج عليها وقدا ستنجى بالماء.

دلیل نمبوس اللہ اللہ الل قبر می نصلت میں گیار ہویں پارہ کی آیت ، زل ہوئی ﴿فِیْهِ رِحالٌ یُجِبُّونَ انُ یَعْطَهُّرُ وَا ﴾ ۲ اوراهِ سِ قباء نے جھادے کام میاتھا کرڈھیلے کے بعد پانی ہے استنجاء کرتے تھے۔

دليل نمبر ٧٠: و حفرت اوهريرةً كى روايت مين ب كدمين پانى ييچيكر جاجب آپ ياليكي بيت الخلاء تشريف كي الماليكي بيت الخلاء تشريف كي المتعدماء هي ثور فاستنجي.

دليل نمبر ٥: ١٠ ابن ماجه ين تو صراحة موجود ب\_ حضرت عائش فرما ياما رأيت رسول الله عليه عليه ما عليه ما على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على ا

دلیل نمبو ۲: سرویت جریم سیم ان النبی سیسی دخل العیضة فقصی حاحته فاتا ه جریر ما داو ة من ما دفا ستنجی منها و مسح یده ما لتر اب ه

دلیل نمبر ک: روایت الباب میں ہے اجتیء انا وعلام معنا اداوۃ من ما ء یعنی یستنجی به کی روایت اللہ علی کی وہیش کے ساتھ منقول ہے۔

دليل نمبر ٨: .... گزشتر صفح پرباب وضع المدء عند الخلاء كتحت روايت در ع به حفرت اين عباسٌ نه بهافو ضعت له وضوا ٢ ...

دليل نمبر 9: ... مسلم شريف مين حضرت انس عمردي عضور ج علينا وقد استنجى بالماءك

ذليل نمبر • ا : ١ ابوعواند نا پي سي سي اي اي الماء ٨ د عليها وقد استنجى بالماء ٨

 جواب ثانی: سانا کہ پانی مطعومات ہے ہے۔ لیکن اس کی اور بھی شانیں صیں۔مثلا ﴿وَالْهُولَا الْمِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورَا﴾ پانی کوشان طہوریت حاصل ہے آپ کا قیاس تب سیح ہوتا کہ جب پانی میں صرف یہی ایک شان (مطعوم ہونے کی) ہوتی۔

جو اب ثالث: ساگرآپ کا قیس سلیم کرلیاج ئو کیڑے کوئی (مادہ تولید) لگ جانے اور برتن خراب ہوج نے گا۔ ہوج نے کی صورت میں یانی کا ستعال مطعوم ہونے کے پیش نظر مشکل ہوج نے گا۔

جو اب رابع: ابن صبيب كاقول شاذ باور شاذ كوندهب كادرجنيس دياجا سكتار والمحق مع المجمهور. غير مقلدين كااعتراض اوراس كاجواب: اعتراض كاحاصل بيب كه غير مقلدين حفيول كوچ ان كاكتر اض اوراس كاجواب الميس كاحاصل بيب كه غير مقلدين حفيول كوچ ان كاكتر كهددية هيس اول من قاس الميس سب بيلي البيس ن قياس كيار الميس كادعوى تها كه ميس بهتر مول قياس كياكة كمنى سافضل بوتا به من فضل من دوسرامقدمه آگ سب بيداكيا موافضل موتا به منتجه فكالاانا خير ميس أفضل و بهتر مول ما كياكة كمنى سافضل المعضول.

جواب: .... ہم کہتے ہیں۔آپ بھی توتیں کررہے ہیں اورآپ کا قیاس قیاس مع الفارق ہے۔اوراہلیس کا قیاس معارض نص ہے۔اور مجتھدین کا بقیاس مظہر نص ہوتا ہے۔

### ﴿مسئله استنجاء بالماء ﴾

فرض،واجب،منت،متنحب ؟

احناف کے نزد یک تفصیل ہے۔

فر ضي: : ..... اگرنجاست موضع نجاست ہے تجاوز کرج نے اور درهم سے زائد ہوتو استنجاء بالماء فرض ہوگا۔

و اجب : ..... اگرموضع نجاست سے متجاوز ہواور بقدر درهم ہوتو استنجاء بالمهاء واجب بے کیکن ورهم سے کم ہو لے ایت نعبر دکوع ہارہ مسر دیں ا

تواستنجاء بالماءواجب ببس بوكار

مسنت : ..... اگرنجاست موضع نجاست مع تجاوزنه موتواستنجاء بالماءسنت ہے۔

مستحب : .... اورا گرتلویث نه بوتومتخب ب، یقصیل کبیری میں ندکور ہے۔

فه قبله ۵: .....على مداين هما مٌ نے فرما يا كداس زمانہ ميں استخاء بالماء سنت مستحب نہيں بلكہ واجب ہے وجہ يہ تاكى كہ پہلے زمانہ ميں قضاص جست كرنے والے يبعرون بعو اوفى زما ننا يا كلون ويشو ہون ويشلطون ثلطا.

مسوال: .... مشهور ومعروف خدام كتن بين؟

جواب: ..... مشہور ومعروف خدام چار ہیں جن کے اساءگرامی بہ ہیں احضرت اس ہے حضرت ابوهرية ۔

٣ ـ حضرت عبدالله بن مسعودٌ ١٣ حضرت جابرٌ ـ

سوال: ....اس حديث پاک ميں کو نسے خادم مراد بيں؟

**جو اب اول: ..... قال البعض عبدالله بن مسعو د"، گربيجواب دووجه سے درست نبيل ـ** 

ا ۔ بعض روایات میں خادم من الانصار آیا ہے اور بیانصاری نہیں مہ جرہیں۔

۲- غلام کالفظ چھوٹے عمروالے پر بول جاتا ہے اور بیتو بروی عمروالے تھے۔

**جواب ثانی**: ..... بعض حفزات نے کہا کہ حفزت جا بڑ ہو نگے لیکن ریجی صحیح نہیں کیونکہان کی عمر بھی غلاموں والی نہیں ہے۔

جو اب ثالث: بعض حفرات نے حفرت ابوهر برة كانام ليا بى گري بھى نہيں ہوسكتے كوئك بيانسارى نہيں ہيں جو اب رابع: سب بعض حفرات نے كہ كرعبارت ميں قلب ہو گيا ہے اصل عبارت اس طرح ہے اجبى وانا غلام ليكن كہاں تك چلو كے ۔ اللى روايت ميں تبعته انا و غلام منّا معلوم ہواكوئى اور ہے ۔

**جو اب خامس: .....**اگر مان لیاجائے کہ پنہیں تو بات آسان ہے علامہ انور شاہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جر

[ ] (وصوح الاسعا عبلي في روايته وعلام ما اي من الابصار ميم مرا ١٣٠٣٨)

عسقلا في فعبدالله بن مسعور موتعين كياب ولمكن لا ادرى من ابن عينه.

غلام کی تعریف:.....

ا: هو الذي طرشا ربه.

٢:..... وقيل هو من حين يولد الى ان يشب.

الا لتحاء.
 ال التحاء.

المخصص هو غلام من لدن فطامه الى سبع سنين ل

يعنى يستنجى: ..... من كلام انسُّ وفاعل يستنجى رسو ل الله مَنْكُ ٢٠٠٠.

(111)

باب من حمل معة الماء لطهوره وقال ابوالدرداء اليس فيكم صاحب النعلين والطهوروالوسادة.

سی شخص کے ہمراہ اس کی طہارت کیلئے پانی لے جانا حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ کیاتم میں جوتے اُٹھانے والے،

یاک پانی لے جانے والے،اور تکیر کھنےوالے نہیں ہیں؟

(١٥٢) حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن عطآء بن ابي ميمونة قال سمعت انسا

ہم ے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم ہے شعبہ نے بین کیا ،وہ عطاء بن الی میموندے نقل کرتے ہیں ،انہوں نے انس سے سنا

يقول كان النبيءَ الشبيخ اذاخرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوة من ماء

ر ( مینی ص ۱۹۹۵ ج ۲ فینش اباری ص (۲۵۸ ) خ (مینی ص ۲۹ ج۲ ) فتح البری ص ۱۲۱ بخاری ص ۲۷)

وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علی قضاء حاجت کے لئے نکلتے میں اور ایک اُڑکا دونوں آپ کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا

راجع: ۵۰ ا

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.

غوض اهام بخاری نسب گزشته باب میں بہتلایا کداستجاء بلماء جائز ہاور یہ کہ کوٹاؤغیرہ بیت الخلاء میں بالکل قریب نہیں لے جانا چاہے اس باب سے بیٹا بت کررہ ہیں کہ ضرورت کے وقت لے جایا بھی جاسکتا ہے۔ اور بیاض صدیق میں لکھا ہے کہ صدیث وہ ی ہے جو نہ کور ہے گر دوسرا مسئدا سنباط کرنامقصود ہے وہ یہ کہ پانی ساتھ لے جانا بھی جائز ہے ص ۲۲۰ (تقریر بخاری میں ہے کہ اس سے قبل بید بیان فر مایہ تھا کہ جب استخاء کرنے جائے تو شاگر و فغیرہ کو چاہئے کہ پانی رکھ دے تا کہ استخاء سے جلدی فارغ ہوجائے تو اب یہاں بیربیان فر ماتے ہیں کہ اولی ہے کہ ساتھ ہی پانی سے کہ حدی سے یا کی حاصل ہوجائے۔

وقال ابو الدرداء اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسادة: .....ابه الدرداء انسارى حابى بير عراق تريف لي كي توعراق آپ سے سائل بوچين كي تو آپ نے فره يااليس فيكم صاحب النعلين ما حب النعلين ما حب النعلين ما درخترت عبدالله بن معود مي اس ايك ادب بحى معلوم بوا۔ كه جب برا آدى معلوم وموجود بوتو مسائل كول كے لئے اس كى طرف بھيجنا جائے۔

ابو الدرداء : ابودرداء كانام عوير بن مالك بن عبدا للد بن قيس بدافاضل صحابيس سے بين ومثق ميں انتقال مواد ومثق ميں باب الصغير كے ياس آپ كى قبر مبارك ہے لي

انا وغلام: علام على كون مرادين مختلف اقوال بين جن كتفصيل كزشته باب مين كزر چكى به وبال و مكه لى جائز و مكه لى جائز (مرتب)

(۱۱۲) باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء استنجاء كيلتے پاني كے ماتھ نيزه (بحي) اٹھانا

(۱۵۳) حدثنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عطآء بن ابی میمونة بم مے محر بن بثار نے بیان کیا، ان سے محر بن بعفر نے، ان سے شعبہ نے عطآء بن ابی میمونہ کے واسطے سے بیان کیا سبع انس بن مالک یقول کان رسول الله علی الله علی المحلاء انہوں نے انس بن مالک ہے ساء وہ کہتے تھے کہ رسول الله علی بات الحلاء میں جاتے تھے فاحمل انا و غلام اداوة من ماء وعنزة یستنجی بالماء فاحمل انا و غلام اداوة من ماء وعنزة یستنجی بالماء بو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہار سے کرتے تھے تابعه النظر و شاذان عن شعبة العنزة عصا علیه زُج تیں دور کی سندی انظر و شاذان غن شعبة العنزة عصا علیه زُج الله وادور کردی سندی انظر اور شاذان نے آس صدیث کی شعبہ سے متابعت کی ہے بھنز والگی کو کہتے تیں جس پر پھیل لگا ہوا ہو کردور کی سندی کے بھنز والگی کو کہتے تیں جس پر پھیل لگا ہوا ہو

راجع: ۱۵۰

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله وعنزة يستنجى بالماء

عنز ٥: ..... وه نیزه ہے جس کے نیچ پھل لگا ہوا ہو۔ اوراس کی لمبائی لاٹھی سے پھیزا کداورر کے سے پھیم لے عنو غوض الباب: .... اس سے بیٹا بت کرنامقصود ہے کہ حضور علقے نیزه پاس رکھا کرتے تھے کیونکہ وہ ڈھیلا اکھاڑنے میں فاکدہ دیتا ہے۔ اس سے بیٹھی معلوم ہواکہ آپ استنجاء بالحجارة کا سامان ساتھ دکھا کرتے تھے کے

أروفي معاتبح العلوم لا بي عبد الله محمد بن احمد النحور زمي هذه الحبة وتسمى العبرة كان النجاشي اهدها للنبي سَنَّ فكانت تقام بين يديه اداخر ح الي المصلى وتو ار لها من بعده الحلفاء أو في الطبقات اهدى النجاشي الى النبي سَنَّ بْلاتْ عنز ات فامسك واحدة لنفسه واعطى عليا واحدة واعطى عمر واحدة عيني عن ٢٩٢ ح٢ / كَلْمَا يُرْصُم مِنْ ٢٠٠) الخلاء: ..... بالمدهو التبرز والمرادبه ههنا الفضال

عنزه:

.... نیزه پاس ر کھنے کی حکمتیں:.....

- (۱) سترہ کے طور پر استعال کیا جاسکتا ہے۔
  - (۲) رشمن ہے حفاظت کے لئے۔
    - (٣) کے سے تفاظت کے لئے
- (٣) ال كاته دُه الله الميزاهِ سكناب ـ
- (۵) زمین کوزم کرنے کا کام بھی دیتا ہے تا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچاجا سکے
  - (١) الرينك بهي لكا لي جاسكتى ٢
  - (2) ما ان بھی لٹکایا جاسکتا ہے ہے

(117)

باب النهى عن الاستنجآء باليمين واكير باتع عن الاستنجآء باليمين واكير باتع عن الاستنجآء باليمين

### (۵۴ ) حدثنا معاذبن فَضَالة قال ثنا هشام هو الدستوّائي عن يحييٰ بن ابي كثير

ہم سے معا ذہن فضالہ نے بیا ن کیا ،ان سے ہشام دستوائی نے یکی بن ابوکٹر کے واسھے سے بیان کیا

إ (عينى ص ٢٩٢ ح٢) ٢(وكانت الحكمة في حملها كثير قامنها ليصلى اليها في الفصاء ومها ليتقي بها كيد المما فقيس واليهو دومنها لا تقاء السبع والمو ذيات من الحيو انات ومنها لتعليق الا منعة ومها للتوكاء عليها عينى ص ٢٩٣ ج٣) (تابعه النصر وشادان عن شعبة) بحارى عيى ص ٢٩٣ ج٢ (فتح البارى ص ٢٤ ابتحارى ص ٢٤ ان محمد بن جعفر النضر بن شميل وحد يثه مو صول عند النسائى (عمدة القارى ح٢ ص ٣٥ ٢) (وشاذان) (فتح البارى ص ٢٤ انتحارى ٢٧) با لو فع عطف على النضر . اى تا بع محمد بن جعفر بن شاذان وحديثه مو صول عند البخارى في الصلاة على ما ياء تى ان شاء الله تعالى وهولقب الاسود بن عا مر الشامى البغد ادى (عينى ص ٣٥٣ ح٢) (العنزة عصا عليه زح) (فتح البارى ص ٢٠ ابحارى ٢٠) هذا لتفسير وقع في رواية كريمة لا غير الزج بضم الزاى المعجمة وبا لحيم المشددة هو السنا ن وفي العباب الزح صطا السهم والمحديدة في الفل الرمح والمجمع زججة ورجاج (عينى ص ٢٩٣ ح٢)

عن عبدالله بن ابى قتادة عن ابيه قال قال رسول الله عَلَيْهُ اذاشوب احدكم ووعبدالله بن ابوقاده عن ابيه قال قال رسول الله عَلَيْهُ اذاشوب احدكم ووعبدالله بن ابوقاده عود الإباب بيان كرت بن ، وه كمة بن كرسول الشعَلَيْة فرايا ، جبتم بن عول بان بن فلايتنفس فى الاناء و اذااتى الخلآء فلايمس ذكرة بيمينه و لايتمسح بيمينه ويرتن بن مانس ندل ، اور جب بيت الخلام بن واظل بوتوائي عضوكودا كي باته عن في اورندا كل باته عدا الخلام بن داخل بوتوائي عضوكودا كي باته عن في اورندا كل باته عدا الخلام بن داخل المناه عند الخلام بن داخل المناه بن داخل الله بن داخل المناه المناه بن داخل المناه المناه المناه بن داخل المناه بن داخل المناه المناه

انظر:۵۳ أ ،۳۰۰ ۵

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ولا يتمسح بيمينه.

أبيه: .... اس مرادالي قاده بين جن كاتام حارث يانعمان ياعمروا بن زبعي مدنى بـ كل مو ويات: ١٤٠٠

غو ص اهام بخواری : .... یہ کراستنجاء الیمین کروہ ہے۔عندالجمور مکروہ ہے اورعندالظو اہرحرام ہے بیاض صدیق میں ہے کداس باب سے آ داب استنجاء کا بیان مقصود ہے۔کددائیں ہاتھ کا استعال نہ کرے محرمعندور مستنگی ہے اور مین کی ہے کوئکہ دوسری جگہ حضور سیالی کے قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ اچھے کا موں میں دایاں ہاتھ افضل ہے اور مکروہ کا موں میں بایاں ہاتھ استعال کیا جا تا ہے ا

فلا يتنفس في الا ناء: .....التنفس له معنيا ن احد هما ان يشرب ويتفس في الا ناء من غيران يبين عن فيه وهو مكر وه والا خران يشر ب الماء وغيره من الا ناء بثلاثة انفاس فيبين فاه عن الا ناء في كل نفس ع برتن على سائس نه لے: ...... تخضرت على الله في كانب سكمالايا اس جمل كا مطلب ينهي كرتن على سائس نه لے دوسرى روايت على سكمالايا اس جمل كا مطلب ينهي كرين على سائس نه لے دوسرى روايت على ہے كرا يك سائس من نه بيك بلكة عن سائس لي اس كا مطلب يه واكم بانى سے منه عناكر سائس لے د

و جو ٥ ادب:.....

(۱) کیونکہ پانی میں سانس لینے سے تعوک ال جانے کا اندیشہ ہے جس سے دوسر سے پینے والے کونفرت ہوگی را مینی س ۲۹۰ مینی ص ۹۵ مرح ۲ مرح سے (تندی جاس ۱۱) سے (مینی س ۲۹۵ ج۲۷)

4

- (۲) بعض اوقات بد بودار ساس ہے ذا نَقَهٔ خراب ہوجا تا ہے۔
  - (۳) بساوقات اچھو یا چھینک آجایا کرتی ہے۔
- ( ۲ ) ادر کچھ بھی نے ہو تہذیہ بالدو آب تو ہوہی جائے گا۔ یہ بھی ٹھیکٹیس لے

اول بحث و لايتمسح بيمينه: من من كرية أهي" كوني عياس من جمهور اوراصاب ظوامركا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزد کی نبی تنزیبی ہے۔علامہ خطائی فرماتے ہیں کہاس برعمل نہیں ہوسکتا کیونکہ ایک طرف استنحاء بالحجارة سنت بدوسرى طرف من ذكر داكي باته على نبيل ع كيونكه جب وهيا واكي باته ے بکڑے گاتو بایاں ہاتھ ذکر کولگائے گاتو داکیں ہاتھ سے استنج ءلازم آئے گا اوراگر ڈھیلا باکمیں ہاتھ سے بکڑے گاتو وایاں ہاتھ و کرکولگائے گا تومس بالیمین ل زم آئے گا۔علامہ خطائی نے حیران کردیا ، خراسان کے ملاء حیران ہو گئے سے دوسرى بحث فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيُمينه: . . يُسْب،علامة طالُّ فرماتے ہیں کہ حدیث کے دونوں جملول میں بظاہر تعارض ہے،اس سے کہ جمعداولی کا تقاض یہ ہے کہ مس دکو بالیمین ندہواور جب مس بالیمین ندہوگا توبائیں ہے کیوکر استنجاء کرےگا،اس لئے کہ بائیں ہے تو ذکر کو پکڑے گا اوردوسرے جملنکا نقاضابیہ ہے کہ دائیں سے استنجاء نہ کرے ،تو اگر بائیں سے استنجاء کرے گاتو ذکر دائیں سے پکڑنا ہوگا۔ حله الاول للخطابي: علامه خطابي ني ايك على بيش كيا كه اس كي صورت يه ب كه كوئي ديوار مو تو با نمیں ہاتھ سے بکڑ کر دیوار ہے مل کر پییٹ ب خشک کرے در نہ ڈ ھیلا دونو ں ایر بیوں میں لے کزسرین *کے* بل بیٹھ کر لِفان قلت قد صبح عن فسُ ان المبي مستشيخ كان يتعس في الاناء ثلاثا قلت المعنى يتعس في معة شربه عند قامة القدر عن المتم لا التعس في الاما ه (عبي ص٣٩٥ ح٣) ٢/وقد بورد الحطابي هها اشكا لا وهو انه متي استجمر بيسا ره استلرم مس دكر ه بيميه ومني مسه بيسا ره استلرم استحما ره بيمينه وكلاهما قد شمله النهي عيي ص٢٩٦ح٢) ﴿ تَقْرِيرَ يَوْارَينَ٢٣٠٨)٣٠ إم بجا ب عن ذلك بقو له قد يقصد الاشياء الصحة التي لا ترول بالحركة كالحدار ومحوه مرالا شياء البنور قليسجمر بها يسارقفان لم يحد فليليصق مقعلته بالارص ويمسك ما يستجمر به بين عقيه او ابها مي رجليه و يستحمر بسيا ره فلايكون متصر فعي شني من فلك بيميه (عيمي ج ٢ ص ٢٩١)، تقرير بحاري ج٢ ص٢٨)،

باكي باته سے ذكر بكر كراس وصلے سے ركزے سے

حله الثانى للعلاهة البغوى : ..... علامه ابن جرعسقلائى علامه نظائى والحلى كالكاركرتي بي وه فرمات بيل كدا تنامشهور مسلداور بجراس كاكوئى على نه بويدكي بوسكات بعلامه خطائى في جس كوبيان كياب وه هيت مستنكره ب لحداس كابهترين على وه ب جوعلامه بغوى اورام غزائى في بيش كيا كدا كي باتحه بيس وهيلا له اور بائيس سة وكريك من كوتكه جوباته و فرك ساته كلتاب و بى استنجاء والاشار بوتا ب اب و هيل والا دايال باته فه تلك و باليمين بين بوگا، اور استنجاء باليمين باين منى بوگا كدوايال باته حا مل اله طهو د ب بيكونادا كي باته بين باين منى بين على اله

حله النالث للعلا مة طیبی: ..... علامط بی نے ایک مل پیش کیا ہاوروہ نیہ کے دیددیث براز کے ساتھ مخصوص ہے یہ درنہ ہول والا تو مس ذکر ہالیمین اور استنجاء ہالیمین کرسکتا ہے، حضرت خلیل احمد سحار نپوری اس بحث میں فرماتے ہیں کہ جب صورت عمل سامنے نہ ہوتو بڑے برے فول پریثان ہوجاتے ہیں، حضرت سہار نپوری فرماتے ہیں کہ اگر وہ حضرات ہارے علاقہ کے ایک بچکو بھی دکھے لیتے تو مشکل پیش نہ آتی۔ عنیوں حلول کے جواب: ....اب رہی یہ بات کہ ان کے حل کیے ہیں؟

- (۱) علامة خطائي كي حل كوتو حافظ ابن جر ان نهينت مستنكو ٥ قرارد ديا بالعدايه عترنيس
- (٢) علامه طبي في في على الماسكي بهي كوني دليل موني جابي جبكركوني دليل موجود بين العدة الخصيص چه هني دارو؟
- (سل) علامہ بغویؒ کے طل میں ڈھلے کو پانی کے لوٹے اٹھانے اور پکڑنے پر قیاس کیا گیاہے۔ اور بیقی س کرنا دووجہ سیسے پہنیں (۱) ایک تو اس وجہ ہے کہ لوٹا منفصل ہوتا ہے ڈھیلانہیں (۲) دوسرااس وجہ سے کہ ڈھیلا نا پاک ہوجا تا ہے، تو حال نجامیت ہوا جبکہ لوٹے میں ایسانہیں۔

مسائل مستنبطة برس

( ا ) برتن میں سانس لینا کرہ ہے۔

(۲) ایک بی سانس میں پانی پینا جائز ہے۔

(س)مس ذكر باليمين كروه --

(۲۷) ال حدیث سے ثابت ہوا کہ استناجاء بالیمین پھی مکروہ ہے تا

ر (منی جام ۲۹۱) و (منی جام ۲۹۱) مر منی جام ۲۹۱)



انظر:۱۵۳ ء

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه.

غرض الباب: ....اسباب كى دوغرضين بير-

ا:.....قال البعض اما م بخاري كامقعو وتخصيص كرنا بـ كم نهى عن مس ذكر استجاء كـ ساته خاص
 بـ ديگراوقات بين من كرسكتا بـ إ.

۲: ..... دوسری غرض بیہ کہ مس ذکر بالیمین بالکل نہیں ہونا چ ہے کیونکہ جب حالت ضرورت میں منع ہے تو اور حالتوں میں کیے جائز ہوگا ؟ مس ذکر بالیمین اس لیمنع ہے کددا کیں ہاتھ کو ہا کی ماتباریت

لافتح المبارى ص ٢٨ ؛ انشاويهذه الترجمة الى ان النهى المطلق عن مس الذكر باليمين كما فى الباب قبله محمول على المقيد بحاله المبول فيكون ما عداه مباحل سر(فيض الباري ص ٢٥٩ أنتي عن الاسماك عام عند ليول وغيره)

فضیلت اورشرافت حاصل ہے۔

- ( ا ) اس لئے کہ جنتیوں کواعمال نامے دائیں ہاتھ میں پکڑائیں جائیں گے، توان کواصحاب الیمین کہاجائے گا۔
- (٢) صديث پاك بين عور (عن عائشة قال النبي عَلَيْكُ ان الله يحب التيامن في كل شئى حتى في طهوره و تنعله و ترجله و شأنه كله) ل
- (۳) حضرت عائش فرماتی بین که آپ عظی کا دایال باته طهور اور طعام کیلئے موتا تھا، پوری صدیث اس طرح ب (و کانت یده الیسوی لخلاته و ما کان من اذی ) ۲.
  - (سم) صدیث پاک میں ہے کلتاهما یمین کراللہ پاک کےدونوں ہاتھ داکیں ہیں۔

فلايأخذن: ..... جواب الشرط وهو بنون التاكيد في رواية ابي ذر وفي روايةغيره بدون النون. شرولا يستنجى بيمينه : ..... عم من ان يكون بالقبل او بالدبر وبه يرد على من يقول في الحديث السابق لفظ لا يتمسح بيمينه مختص بالدبر س

و لا يتنفس: ..... اس من دووجهين جائزين، (۱) لا نافيه بوتوسين مضوم پڙها جائے گا۔ (۲) لا ناحيه بوتو اس وقت سين مجز دم پڙها جائے گاھ

> (110) باب الاستنجاء بالحجارة وهيول سے استخاء كرنا

(۱۵۲) حدثنا احمدبن محمد المكى قال ثنا عمروبن يحيى بن سعيد بن عمروالمكى عن جده بم ساحد بن عمروالمكى عن جده بم ساحد بن محمد المكى قال ثنا عمروبن يحيى بن سعيد بن محمد المكى عن جده بم ساحد بن محمد ألكى في بيان كياده عن البي عالم الله بي ما الله بي عالم الله بي الله بي

الهدايه ج ا ص ٢ ٢ مكتبه شركت علميه ملتان ٢ ( ينيع ٢٠ ٣١٠) ال (عيى ٢٠٥٥) الرعبي ٢٠ ص ٢٠١) ١٥ ( يني ٢٠٥٥)

و کان لا یلتفت فدنوت منه فقال ابغنی احجارا استنفض بها اونحوهٔ آپ کی پیچے پیچے آپ کریب پیج آپ کا مادت مبارکتی کمآپ (چینیت ادهراده فرنیس دیکھا کرتے تھے تیسی بیکی آپ کی پیچے پیچے آپ کریب پیج گیا (نصر کیکر ) آپ (نیک کے فرمایا کہ مجھے ڈھونڈ دوتا کہ میں اس سے پاکی حاصل کروں یا ای جیب کوئی لفظ فر مایا و لاتاتنی بعظم و لاروث فاتیتهٔ باحجار بطرف ثیابی فوضعتها الی جنبه اورکہا کہ بڑی اورگوبرندلانا، چنانچے میں اپنوائس شری ڈھیل (مجرکر) آپ کے پاس کے گیااور آپ کے پہلومی رکھ دیے و اعرضت عنه فلما قضی اتبعهٔ بهن المجان المجا

انظر ، ۳۸۲۰

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ابغني احجارا استنفض بها .

لا يلتفت: ....فكان النبي الله الدامشي لايلتفت ورا ئه وكان هذاعادةمشيه عليه الصلوة والسلام ال

فلدنوت هنه: .....اس معلوم ہوا كەحضور عَنْ الله كنزوك قرب د بعد مختف تفاتويه اختلاف عالم الغيب كنزوك قريب بيس ہوا جاتا۔ كنزوك نبيس ہوا كرتاج اس سے رہمی معلوم ہوا كه آپ دور تھے ہرجگہ حاضر ناظر كے تو قريب نبيس ہوا جاتا۔ استنفض بھا: ..... صفائى حاصل كروں ميں ،اى سے ترجمة الباب ثابت ہوتا ہے۔

لاتاتنی بعظم و لاروث: .....ال سے بتایا کہ استنجاء ڈھیلوں سے کرنا چاہیے ہڈی وگوبر سے نہیں کرن چاہیے۔ عظم: .... ہڈی سے استنجاء کی وجوہ سے درست نہیں (۱) زخی ہونیکا اندیشہ ہے، (۲) چکنا پن کی وجہ سے قالع نجاست نہیں ہے۔ (۳) جنول کی خوراک ہے سے

ارعیی ح۲ ص ۲۹ شنح الباری ص ۲۸ ایجاری ص ۲۵) ح بیاش صدیق س ۲۳) سران با هریرة قال لیس سنت ما فرع ما بال العظم و الروث قال هما من طعام العبن عیبی ج۲ ص ۲۹ مرروی ابو عبدالله المحاكم فی الدلائل ان رسول الله سنت قال لا بن مسعود گیلة العبن اولنك جن مصیبین جاؤبی فست لوالراد فمتحتهم بالعظم والروث فقال له وما یعنی منهم فلك یا رسول الله قال انهم لا یجدون عظما الا و حدو اعلیه قحمه المذی كان علیه یوم احذولا وجدو اوو تا الا وحدوا فیه حده الدی كان یوم اكل فلا یستنجی احد لا بعظم و لا بروث عیبی ج۲ص ۲۰۰،

### و لا روث: معنى گوبر ـ اس سے استنجاء بھى كى وجوہ سے درست نبيں ـ

- ا . اس لئے كدوه خود ناپاك ہے توپاك كيے كريگا۔
  - ۲ ، ' جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے۔
  - ۳. چکناین ہے ازالہ نجابت نہیں کریگا۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ استنجاءاس چیز ہے ہوگا( ا ) جوفالع نجاست ہو( ۲ ) محترم بھی نہ ہو( ۳) فیمتی بھی نہ ہولے صدیث سے قاعدہ کلیہ کا استخر اج نہیں اجزاف نے اس مثبت ومنفی مدیث ہے ایک قاعدہ کلیہ نکال جویہ میکہ

، یجوز الاستنجاء بکل شنی قالع غیر «محترم تافیه (معمول چیز) راس سے بیکم ٹابٹ ہوا کہ اکتفاء بالحجارہ جائز ہے لے

مسئلة اختلافیه: .... استخاء بالحجاره میں ایک بحث ید کی جاتی ہے کہ عدد مقصود ہے یا اِنقاء (صفائی) اس میں آئم دھزات کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔

امام اعظم ابوصنیفہ اور امام لک فرماتے ہیں کہ استنجاء بالحجارہ سے انقاء مقصود ہے امام شافعی کا ند بب اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہ عدد مقصود ہے۔ تفصیل سے پہنے دوفقہی جزیئے یادکرلیس۔جوفقہ فلی اور فقہ شافعی میں پائے جاتے ہیں۔

جزئيه اولى: ··· فقد في من كما بكراكردوده ياول عانقاء (صفائي) بوجائة تين استعال كرلين عابيس ـ

جزئیه ثافیه: فقد ثافی میں لکھا ہے کہ اگر تین سے انقاء نہ ہوتو چو تھے کو استعمال کرلینا چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ دو سے انقاء نہ ہوتے کی صورت میں تین سے ھارب ہیں اور شافعیہ تین سے انقاء نہ ہونے کی صورت میں تین سے ھارب ہیں اور چو تھے کے طالب ہیں تو آخرا ختلاف کیا ہے؟

جواب: ... يعنى تعجب كاجواب يه ب كرثمرة اختلاف صحقيقت آشكارا موجائ كى ، اورثمرة اختلاف يه ب كه دودهيلو سافقاء موجائ توشافعيد كرزديك تثليث واجب بادر حنفيه كزديك سنت ب اوراكرتمن م

<sup>[</sup> الإفيص الياري ص ٩ د ٢ بكل شني طا هر قافه قالع دلسجا سنه) م ( فيش ا برز اس ٢٥٩)

انقاء نه ہوتو شافعیہ کے نزد یک ایتار واجب ہے جبکہ ہمارے نزدیک انقاء واجب ہے۔

دلائل احنافّ:....

**دليل اول: .....اگل** صريث اخذالحجرين والقي الروثه الخ.

**ر و ثه**: · · · · چونکه انقاء کرنے والانہیں تھااس لیے اسکو پھینک دیا اور دوکواستعمال کرلیا دو کے استعمال ہے معلوم ہوا · کم عد دمطلوب نہیں ہے ، بلکہ انقامِ تقصور ہے۔

اعتراض: ..... شافعیہ تیسرے ڈھیلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک صدیث پیش کرتے ہیں۔جس میں ہے کہ آپ میلائی نے فرور یا کہ تیسرا ڈھیلالا ؤلے

جواب اول: ....اولاً قوه مديث ضعيف ججس مين تيسرا دُهيلالا نے كاتھم جـ

**جواب ثاني: .....اگرتهم ديا بهي به وتولاتا ثابت نبيس به اگروبان سے ل سکتا تو ابو بربرهٌ بہلے ہی لے آتے۔** 

**جو اب ثالث: .... شانعیہ نے اس سسلہ میں جتنی بحثیں کی ہیں اپنے مقتداو پیشوا کے خلاف کی ہیں ، امام** تر مٰدیؓ نے شافعی ہونیکے باوجود استنجاء بالحجرین کواس جگرتشیم کیا ہے۔

احناف کیدلیل ثانی: ... .. حضرت عائش ہے روایت ہے جب کوئی استجاء کے لیے جائے تو تین و کھلے لے جائے۔ فانھا تعزی عند ع

دليل ثالث: .... ابوداود شريف شرروايت ب من فعل فقداحسن ومن لافلاحرج.

نظیو : ' …. آپ اسکوایک مثال سے سمجھ لیں۔ تین ڈھیلوں کا ذکر توا سے بی ہے جیسے کسی تُحرِم کے کپڑے کوخوشبوگل ہوئی تقی تو آپ میں تھا تین مرتبہ دھونے کا تھم دیا اس پرعلامہ نو وکٹ شافعی فرماتے ہیں کہ بیا کثری ہے اور عالب کے لحاظ سے ہے کہ اتنی باردھونے سے خوشبوعمو مازائل ہوجاتی ہے تھم احتر ازی نہیں۔

دليل د ابع: ... .. جملة طهير نجاسات مين انقاء كاعتبار موتائ المحلدايهال بهي انقاء كاي اعتبار موكار

دوقد قال ابو الحسن بن القصار المالكي روى انه اتاه بثالث لكن لا يصح عيمي ج٢ ص٣٠٥) ٢. ابو د نو د ص∠فليذ هب هم بثلثة احجار يستطيب بهن فا بها تجر ني عبه ابو داود ص٠١)

احناف کی دلیل خامس: ··· انقام بالاتفاق بین متر وکنیس بوتا، اور تثلیث بالاتفاق متر وک بوجاتی بے۔ اس سے معدم بواکة تثلیث بالاتفاق مطلوب بین ہے اور انقاء بالاتفاق مطلوب ہے۔

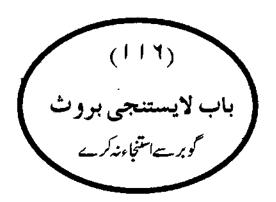

## وتحقيق وتشريح،

دلیل اهام اعظم : ابوداؤر میں ایک روایت بے فلیدهب معه بطاغة احجاریستطیب بهن فانها تجزئ عنه سُ تو اس معموم مواکر تین درجہ کفیت میں ہے ورنہ و بوب تین کا نہیں البتد ایتار مستحب ہالا الله و تو یحب الو تو ۔ اور اما م شافعی کا مثلیث کو ضروری کہنا صرف استجاء میں ہے دیگر مقامات پرامام شافعی میں سید کو شروری قرار نہیں دیتے جیسے محم کے بارے میں طیب (خوشبو) زائل کرنے کیلئے سے

قال ليس ا بوعبيدةً:

سوال: ... العبارت كولاف كامقعدكيات؟

جواب: ... بيعبارت لاكرابواتن ابنى روايت كومتصل بيان كرنا چاہتے ہيں۔ اس ليے كه حديث كى سند ميں دو واسطے ہيں۔ اس بيع عبد الرحمن مصر بيق الى عبيد أو والاطريق مصل بيں۔ ٢ . بهمى طريق عبد الرحمن مصل بيد أو والاطريق متصل بيده والدا على كہ بيروايت دوطرح سے مروى ہا يك ابوعبيده مصل نہيں ہے۔ طريق عبد الرحمن مصل بي يو ابوا عاق كہتے ہيں كه بيروايت دوطرح سے مروى ہا يك ابوعبيده عن ابن مسعود اورا يك عبد الرحمٰن بن اللسودعن ابيعن ابن مسعود بي كونكه بيدا كرچ بنازل بدرجة بيعن الى عبيده عن

الهج البادي ص ٢٩ ابعادي ص ٢٠ بياض مديق ص ١٢١ ع بداين اص ٤ مكتبه شركت علميساتان سع ابو د اود ص ٤ سمياض مديق ص ٢٢٣،٢٢١

ابن مسعود یہ گراس کا اتصال بینی ہے اور ابوعبیدہ کی روایت اگر چہ بیک درجہ عالی ہے گراس میں اختلاف ہے کہ ابو عبیدہ کا لقاء اپنے ب سے ہے یہ نہیں ؟ تو چونکہ اس کا احتمال ہو گیا اس لیے اس کو میں نے ذکر نہیں کیا ، حاصل ہیہ کہ ابواعتی دواسا تذہ سے روایت کرتے ہیں اول عن ابی عبیدہ عن ابن مسعود ۔ دوسر ے عبد الرحمٰن بن الاسودعن ابیعن اس ابن مسعود ی تو ابواعتی کہتے ہیں کی بیروایت مجھ سے عبد الرحمٰن بن الاسود نے بیان کی نہ کہ ابوعبیدہ نے بینی میں اس وقت ابوعبیدہ کی روایت نہیں بیان کرر ماہوں بلکہ عبد الرحمٰن بن الاسود سے نقل کرر ماہوں ا

مدوال: .....ابوالحق کے بارے میں مُدلِّس ہونیکاطعن ہے۔اور مدلس جوعنعند سے روایت کرے تو وہ سند کمزور ہوتی ہے، ا، م بخدری کیسے اس روایت کو بخاری شریف میں لائے؟

جواب ا: .....اس کایہ ہے کہ امام بخاری نے دوسری سند ذکر کر کے اس روایت کے عنعنہ کوختم کردیا دوسری سندوہ ہے جس میں ابوالحق تحدیث (حدثنا) ہے بھی روایت کرتے ہیں۔

جو اب ۲: .... دوسراجواب پیہے کہ محدثین روایتوں کی تضعیف وتوثیق میں مجتہد ہوتے ہیں ،لھذاامام بخارگ ابو الحق کی وہ روایت جوعبدالرخمٰن بن اسود ہے ہے اس کوتر جیح دے رہے ہیں اورامام تر مذکی ابوعبیدہ والی روایت کو۔

سوال: .... طريق ابويبيدة منقطع كيون ب؟

جواب: ....اس لئے کدابوعبیدہ کا آپ باپ سے ساع ثابت نہیں۔ (فائدہ) بدوہ مقام ہے جہاں شاگرد نے استاد کی مخالفت کی ہے وہ اس طرح کہ جس روایت کواہام بخاری مرجوح قرار دے رہے ہیں اس کواہام ترفدی ترجع دے رہے ہیں۔ یہاں دواصول مستنبط ہوئے۔

اصولِ اول: .... ایک مُحدِّث کے نزدیک اگر ایک صدیث مرجور ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دوسرے پہی جمت ہو ہو۔ جب کہ کا جت ہو ، ہر مُحدِّث صدیث کی صحت وضعف میں خود مجتبد ہوتا ہے۔

اصولِ ثانی: ..... يجى معلوم بواكه بعدوالول كاكوئى قول امام اعظم كے خلاف جحت نہيں۔ (افسوتل) اس ملك ميں بواظلم بونے لگاكہ بعدوالول كى باتول كوليكر بيلول كوضعيف قرار دياجانے لگا۔

ا ( تقریر بخاری ج می ۳۰)

سوال: امر تنگ ابوسبیده کی روایت کو منقطع مان کر مصل پرتر جی دے رہے ہیں ایسے کیوں؟ جو اب: .... اسکی چندو جوہ ہیں۔

الوجه الاول: ۱۰۰ ابوعبیده والی روایت کوابواسحاق نے قش کرنے والے اسرائیل میں اوروہ دوسروں کی بنسبت راجح میں۔

الوجه الثاني: سمحف بالقرائن ہونیکی وجہ ہے بعض اوقات محدث کے زدیک پھھا سے قرائن ہوتے ہیں کہ جن کی بنایروہ منقطع کو مصل پرتر جیح و بے دیتا ہے۔

الموجه الثالث: ابوسيده كمتعش كهرج تاج اعلم بروايات ابيه، اگر چه باپ سے مع ثابت نبيس كا



(۱۵۸) حدثنا محمدبن یوسف قال ثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطآء بن یسار بم سے محد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سفیان نے زید بن اسلم کے واسطے سے بیان کیا، وہ عطاء بن یسار سے عن ابن عباس قال توضا النبی علی مرق موق موق اوہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی فی وضو میں اعتباء کو ایک ایک مرتبہ دھویا

## وتحقيق وتشريح

اس کے بعد مرتبن مرتبن کاباب ہے اوراسکے بعد ثلث مرات کا باب ہے۔

غوض اهام بخاری : .... امام بخاری نے یہ باب باندھ کر ٹابت کیا کہ فرض درجد ایک بار ہے۔دومر تبہ جائز ہے۔اور سنت تین تین مرتبہ ہے امام بخاری نے جب تین باب باندھے تو تینوں کے مجموعہ سے مجموعہ بھی ثابت ہو گیا

ا ((رح الديريم الاعداد مر ا ٢١١ ل الديه الكاملة ثلاثا ثلاثا ولا اصل في الواجب عسل الاعصاء مرة وازيادة عليها سنتيني ح محس ٨)

تو کل چ رطریقوں سے وضو ٹابت ہو گیا چوتھا طریقہ جمع کا ہے۔

مرةً: . . . . ظرفيت كى بنا پر منصوب ب.

سوال: .... اس سے توبیر فاہر ہوتا ہے اور لازم آتا ہے کہ آپ علیہ نے تم معرمیں ایک باروضؤ کیا جب کہ ایس نہیں اور یہ بات توظاہر البطلان ہے۔

جواب اول: الايدزم بل تكرار لفظ مرة يقتضى التفصيل والتكريل

جواب ثانى: ···· ان المراد انه غسل فى كل وضؤكل عضومرة مرة لان تكرار الوضؤمن رسول الله الناسية معلوم بالضرورة من الدين هكذا قاله الكرماني ع

(۱۱۸) (پاب الوضوء مرتین مرتین په دخونا دضویس برعضوکود دد دمرتبده ونا

(۱۵۹) حدثنا الحسین بن عیسی قال ثنا یونس بن محمد قال انا فُلَیْح بن سلیمان جم سے حین بن عیسی نے بیا ن کیا ، ان سے یونس بن محمد نے آئیں فلح بن سلیما ن عن عبدالله بن ابنی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم نے عبدالله بن ابنی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم نے عبدالله بن بر بن محمد بن ح واسط سے خردی ، وہ عباد بن تمیم سے نقل کرتے ہیں عن عبد الله بن زید ان النبی علیہ توضا موتین موتین موتین موتین موتین موتین موتین الله بن زید کے واسط سے بیان کرتے ہیں کہ بی الله نے وضویں اعضاء کو دودو بار دھویا

ا (عینی ح ۲ ص ۳) ۱ عیسی ح ۳ ص ۳ فتح الباری ص ۱۳۰ ای اکل عضو)

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

اي هذاباب في بيا ر الوضؤمرتين مرتين لكل عضو

عبدالله بن زيد: ..... يعبدالله بن زيد بن عصم ، زنى بين، اورص حبر ويا اذان عبدالله بن زيد بن عبد

موتین موتین: ﴿ خرفیت کی بنایر منفوب ہے۔

(۱۱۹) هجاب الوضوء ثلثا ثلثا الله وضوين برعضوكوتين تين باردهونا

ويديه الى المرفقين ثلث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلث مرار الي الكعبين اور کہدیو ں تک تین بار اپنے ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر کامسح کیا، پھر مخنوں تک تین مرتبہ اپنے یاؤں دھوئے ثم قال قال رسول الله سُلطُهُ من تو ضا نحووضوئي هذا ثم صلى ركعتين بھر کہارسول التعلق نے فرما یا ہے کہ جو شخص میرے وضوکی طرح وضو کرے بھر دور کعت <u>ایسی پڑھے</u> ذنبه تقدم من يحدث فيهما نفسه غفرله جن میں اپنے آپ سے کوئی بات ندکرے (معنی خشوع وخضوع سے نماز پڑھے ) تو اس کے گذشتہ گن ہ معاف کرد ئے جاتے ہیں وعن ابراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب و لكن عروة يحدث عن حمران اورروایت کی عبدالعزیزنے ابراہیم ہے،انہول نے صالح بن کیسان ہے،انہوں نے ابن شباب سے،لیکن عروہ حمران سے روایت کرتے ہیں فلما توضأ عثمان قال لاحدثنكم حديثا لولا اية ماحدثتكموه الهجب حضرت عثمان في وضوكي توفر مايد مين تم ساك مديث بيان كروس كالكر (سسد من) آيت (١٥١)ند بوتى تومين صديث تم كونسنا تا معت النبي مُنْظِيُّهُ يقول لايتوضارجل فيحسن وضوَّء ه و يصلي الصلواة میں نے رسول النھ اللہ سے سنا ہے کہ آپ (علالہ )فر ماتے سے کہ جب بھی کوئی خض اچھی طرح وضو کرتا ہے اور (سوس سے ساتھ )فر وزید حتا ہے ١٠لصلوة بينة الاغفرلة وبين تو اس کے ایک نما زمے دوسری نما زکے پڑھنے تک کے گنا ہ معاف کردیے جاتے ہیں الَّذِيْنَ يَكُتُمُوُنَ مَا ﴿ أَنُوَ لُنَا ٳڽۜٞ الاية عروة قال عروہ کہتے ہیں وہ آیٹ پیہ ہے (جس کا مطلب پیرکہ )جولوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ھدایت کو چھیا تے ہیں جواس نے لوگوں کے لئے اپنی کتاب میں بیان کی ہے،ان پر انٹد کی لعنت ہےاور ( دوسرے ) لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے

انظر: ۱۰ ۲ ۱ ، ۱۲ م ۹۳۳ م ۹۳۳ م

عشمان بن عفان: كل مرويات: ۲ سم ا

## ﴿تحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

تحدیث نفس کے بارے میں قاضی عیاض اور علامہ نو وی کا اختلاف ... قاضی عیاض عوم پرمحمول کرتے ہیں کہ تحدیث با علی نہ ہو۔ ند دنیوی ، نیاخر دی ، نیافتاری ، نیفیرا فتیاری ۔ پھر جاکر بید درجہ مے گالے علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ بیتحدیث دنیا وی خیالات کے ساتھ مقید ہے ، آخرت کے خیالات معزمیں ہیں اس طرح دینی خیالات بھی معزمیں ہیں مثل قرآن کے معنی سوچ رہ ہے اور اس طرح غیر افتیاری بھی معاف ہیں آئے بھی معزمیں ہیں مثل قرآن کے معنی سوچ رہ ہے اور اس طرح غیر افتیاری بھی معاف ہیں آئے بھی سے اور اس اللہ تجاوز عن امنی ماوسوست به صدر ها مالم تعمل به او تتکلم ) کے علامہ ان جرزے علامہ نوو کی کا تئیری ہے ، کہ جوم کر کے جوآج ہے ہیں کہ جن کو دفع نہیں کرسکتا وہ معاف ہیں۔ عاصل یہ ہے کہ علامہ نوو کی گئدیث کی تقیید کرتے ہیں کہ دنیوی خیالات ہوں اور افتیاری ہوں ، دینی اور حاصل یہ ہے کہ علامہ نوو کی تحدیث کی تقیید کرتے ہیں کہ دنیوی خیالات ہوں اور افتیاری ہوں ، دینی اور

بہتر: ال اختلاف کے باوجودا تفاقی طور پر بہتریبی ہے کہ باطل ندآ کیں تواعلی درجہ ہے سے

اخروی خیالات ع با ختیاری مول عابے غیرا ختیاری لاباس بد

دودرج: ....

ا: معافی کاورجه ۲. انعامی درجه

انع می : . . . درجه بیه به که بالکل تحدیث نه دوه اور بیدرجه انبیاء کیهم السلام اوراو بیازً کے ساتھ خاص ہے۔

حضرت الاستاذ مدخلہ کی قار کی فتح محمہ صاحب سے دور کعت پر بات ... حضرت الاستاذ مدخلہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ منورہ میں حضرت قار کی فتح محمہ صاحب سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میں ری زندگ گزرگی مگردو رکعتیں ہی پڑھنی سے میں ۔قویین کرقاری فتح محمہ حب رو پڑے اور میں ہی ہو کی روپا۔ جضرت قاری فتح محمہ صاحب کا رونا تو ، تواضعا تھا اور میں حقیقة روپا۔

ا يوقل القاصي عياص يويد بحديث العس الحديث المعطب والمكسب وما مايقع في الحاطر عا للطيس هو المراد عيى حـ٣صـ) ﴿ (مُشَاوَة شُرِينَـص ١٨) ﴿ (مُشَاوَة شُرِينَـص ١٨) ﴿ (التحقيق فيه ان حديث العس قسمان مايه حم عليه ويعمو فعها ومايترسل معها ويمكن قطعة فيحمل الحديث عليه دون الاول لعسر اعتبار الاعيى حـ٣صـ)

وور کعتوں کا ایک اور واقعہ: ..... حضرت مولانا عبدالی صاحب اور شاہ اسلیل شہید تحضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس بیعت کے لئے گئے، انھوں نے حضرت سید احمد شہید کے پاس بھیج دیا بسید احمد شہید تمر میں ان سے چھوٹے سے بسید احمد شہید نے بدایہ النحو تک کتابیں پڑھی تھیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس آئے ، عرض کیا کہ جھے الفاظ پہلے پہلے نظر آئے ہیں، فر مایا پڑھائی چھوڑ دو خدا تمہیں (اپنی رحمت سے) خود علم دے دیں گے، چنا نچہ الیابی ہوا دنیا والوں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے آپ کوس قدر علم اور اس کے انوارات سے نوازا۔

بہر حال جب بید دونوں حضرات سید احمد شہید کے پاس آئے ان کو دیکھ کردل میں خیال آیا کہ اس لونڈ ہے ہمیں کیا ملے گا تو ان کوکشف ہو گیا، سید احمد شہید ؓ نے ان سے فرمایا سنت کے مطابق دور کعت پڑھ کر آؤ۔ بیعت کرلول گا ساری رات وہ دور کعتیں ہی پڑھتے رہے، پوچھا تو بتلایا کہ جب بھی دور کعت پڑھ کرلو نئے لگتے تو خیال آتا کہ صحیح نہیں پڑھی گئیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، اسی طرح رات گزرگی۔

جہاد کے لیے جب بالاکوٹ تشریف لائے تو شاہ آسمیعل شہیدٌ وغیرہ کا خیال تھا کے علاء سرحد کے سوالات کے جوابات ہمیں دینا پڑیں گےلیکن ہمیں جوابات دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی ، آپ یعنی سیداحمد شہیدٌ نے ہرشم کے جوابات دیئے، جس سم کا بھی سوال ہو چھا گیا، فلفہ کا ہو یا فقہ کا۔ آپ فورا جواب دیا۔ پھر ہم نے آپ سے بو چھا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے کہ ایسے بجیب وخریب فلسفی وفقہی سوالات کے جوابات آپ کیے دے دیئے، تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے امام ابوطنیفہ اور حضرت بوطی سینا کی روح کو حاضر کر دیا، جب وہ فقہی سوال کرتے تو امام ابوطنیفہ کی روح کی طرف رجوع کرتا لے کہ تا اور جب فلسفی سوال ہوتا تو بوعلی سینا کی روح کی طرف رجوع کرتا لے

غفرله ماتقدم من ذلبه: ....يعنى من الصغائر دون الكبائر كذاهو مبين في مسلم وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب ولكنه خص بالصغائر والكبائر انماتكفره با لتوبة وكذلك مظالم العباد ٢

ا شکال: .... اس جملہ کاسنن کی روایات سے تعارض ہے جن میں ہے کہ وضوّ سے ہی سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اس جملہ کا سام معافی ہوجاتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وضوّ مع صلوۃ رکھتین سے معافی ہوتی ہے ہیں۔

جواب اول: ....سنن کی روایات اس کیلئے تائخ ہیں کیونکدانعامات امت پر بتدریج ہوئے ہیں۔

\_(هج البارئ ۱۳۱۶ بخدی می ۱۳۱۲ میلی البارئ (۲۷۲ ) میلوعنی جسموس) سیمن تو ض هکذا غفر له ما نقدم من ذنه وفی الصحیح من حدیث لمی هر یو ة افا تو ښا العبد المسلم خر جت خطایاه عیمی ص۱۲ ج۲ ) سیمیمورو به طوی ج۲ ص۲۳

جواب ثانی: ..... قاعدہ ہے کہ جب کوئی عمل مصادف گناہ ہوج ئے تو گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اگر مصادف للذنوب نہ ہو یعنی گناہ پہلے ہی معاف ہو چکے ہول تو ترقی درجات ہوتی ہے اس سے ان احادیث کا تعارض بھی رفع ہوگیا، جس میں جعدالی الجمعداور عیدالی العید مغفرت کا ذکر ہے س

جواب ثالث: .... گناہوں کی اقسام کے اعتبار سے بیاختلاف ہے۔ کہ بعض گناہ صرف وضو سے اور بعض وضو اور نماز سے معاف ہوجاتے ہیں۔

جواب رابع: .....ويحتمل ان يكون ذلك با ختلاف الاشخاص فشخص يحصل له ذلك عند الوضؤ آخر عند تمام الصلوة سم

قال ابن شھاب: ۱۰۰۰ ابن شہاب اپ دوسرے استاذ کا حوالہ دیکر اگلی بات بیان کرتے ہیں یا در ہے کہ اس ہے کہا کہ استاد عطاء تھے سے کہا کہ استاد عطاء تھے سے

فلماتو ضأعثمان: . . . . يالفاظ ال مديث من بين بيل من نيس ـ

لولااية : .. ... أكرآيت نه بوتي \_

سوال: .... كنى آيت كاطرف اشاره كيا؟

جواب: .. .. وه آيت بر ع ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا اَنُزَلْنَا ﴾ ٥

مسو ال: ..... به آیت نه ہوتی تو کیوں بیان نه کرتے؟اس کےعلاوہ بھی تو آپ علیہ کا تھم ہے کہ میرانظم پہنچاؤ۔ جو اب: تب آیت سے خاص کیمی آیت مراذ ہیں ملکہ اس مضمون کی ہرآیت وحدیث مراد ہے۔

وجه عدم نبیان: ....

ا: ..... غلبدرجاء والوپ سے خوف زدہ ہوکر کہ اگر بیان کرتا ہوں تو غلبدرجاء والے دورکعت پڑھ کرفارغ ہو کر بیٹھ حاکمیں۔

۲: ..... دوسر اخوف میہ ہے کہ غلب عقل والے کہیں گے کہ اتنے سے عمل سے سارے گن ہ معاف ہو جا کیں گے ارکینی جہم ۱۳) تا (مینی جہم ۱۳) سرعیسی ص ۱۲ جس میر تقریبخاری جہم ۲۳) دے ۱ (مینی جہم ۱۲) کیا؟ بعض لوگوں کوفضائل کی حدیثیں من کر تھلی ہونے گئی ہے کہ تھوڑے سے عمل پر اتنا زیادہ تو اب کیسے بل جاتا ہے؟ تہمیں کیا تکلیف ہے؟

قسمت پڑیوں میں دس روپ کی پرچی پردس لا کھانعام کے طور پرل جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں سوال سے کہتم وہ کیوں دیتے ہو؟ فرق صرف اتبا ہے کہتم لوگوں سے اکھٹے کرکے دس لا کھ دیتے ہواور القد تعالی تو اپنے پاس سے اجرعظیم عنایت فرماتے ہیں۔

#### مسائل مستنبطه: .....

- ( ا ) عالم برفر ض ب كده ووسرول تك علم بينجائد
- (۲) عبادت الله تعالی کی رضا وخوشنو دی کے لئے ہو۔
- (m) ان جیسے اعمال سے صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے ل



(۱۲۱) حدثنا عبدان قال انا عبدالله قال انا عبدالله قال انايونس عن الزهرى قال اخبر نبى ابوادريس مم يع بدان في ابوادريس في ابوادريس في بنايا من من من بيان كيا، أنهيس ابوادريس في بنايا يا من من من بنايا يا من من بنايا بنايا من ۲۰۱۸ من بنايا بناي من بنايا بناي

| فليستنثر | ضأ         | تو     | من       | قال         | عَلَيْكُ اللهُ | النبي      | عن              | <sup>ر</sup><br>هريرة | ابا | سمع             | انهٔ   |
|----------|------------|--------|----------|-------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|-----|-----------------|--------|
| ۔ماف کرے | إبيئ كهناك | وساه   | نسوکر ب  | يا جو مخص و | که آپ نے فرما  | ت کرتے ہیں | <u>سےروا پر</u> | ،وه نې علقطه          | ئے۔ | ئے ابو ہر رہے ہ | انھوں  |
| فليوتر   |            |        |          | جمر         | است            |            | <u></u>         | من                    |     |                 | و      |
| ی ہے کرے | بات )۶     | بخ ياس | تين ياپا | ايك يا      | ق عدد (لیعن    | اینے کہ طا | ا ہے ج          | ستنجاء کرے            | ے ا | يُونَى وْصِلِي  | اور جو |

انظر ۱۹۲

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله من توضأ فليستنثر

سوال: سبیب که اصولاً کلی کاذکر مقدم ہونا چہتے تھالیکن امام بخاریؓ نے استثار کو مقدم بیان فر میااس کے بعد مضمضہ کاذکر فر میا ، خلاصہ مید کد تر تیب وضو کے خلاف کیول کیا؟ استثار کاذکر پہلے آگیا کلی کاذکر نہیں کیا تو بیر تیب کے خلاف ہوگیا۔

اس كشراح نے كى جواب ديے بيں جن ميں سے چندا يك يہ بيں۔

جواب اول: ... علامكر مائى في يكهكر جان چيزالى كه بى كى ربط كالحاظنيس بـ

جواب ثانی : ..... علام عینی مناسبت بعیده بیان کرتے ہیں کدوخو کابیان ہور ہاہا دراستدا روضو سے متعلق ہی تو ہاس سے باہرتونہیں ہے۔

جواب ثالث: ... الیکن بعض حضرات فرماتے میں کداستدا رکومقدم کرنیکی کوئی وجد ضرور ہے۔ اور یہال بیان ابھت کی وجہ سے مقدم کیا کیونکہ امام احمد بن عنبل اس کو وضوئیں واجب کہتے ہیں!

جواب رابع: .....علامدابن حجرعسقلائی نے بھی ایک جواب دیا ہے کہ تاک میں مند کی ہنست زیادہ تستر ہے اوراس میں تلویث بھی زیادہ ہے اور باطن کی صفائی ظاہر کی صفائی سے مقدم ہوتی ہے پھر جبکہ تلویث بھی زیادہ ہوتواس اولویت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقدم کیا۔ کو ککہ تاک میں تطہیر باطن ہے سے

ا ( تقریر بخاری ج مص ۲۳ سی ( تقریر بخاری ج مص ۲۳ )

جواب خامس: سام بخاری نے یہ بے تہی اختیار کر کے اشارہ کردیا کہ وضو میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

استعثار: .. کے معنی ٹاک جھاڑنا،نٹرہ۔ناک کی چونچ کو کہتے ہیں۔تواستنار کے معنی ہوں گے نٹرہ (چونچ) کو حرکت دینا۔تواس میں چونکہ حرکت نٹرہ ہوتی ہے۔اس لئے اس کواستنار کہتے ہیں۔

استنشاق: .... يانى چ هانے كوكت بير يووه لاوى طور بر ثابت موكيل

من استجمو فليو تو: ...اس جمله كروعن بير

ا:... استجماروهو مسح محل البول والغائط بالجمار، بمار چوئے پھر کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا استعال جاریعنی ڈھیلے کا ستعال۔

٢ ..... وُهوني دينا ـ تو دونو س كام تين تين مرتبه و نے چا بين كيكن تثليث چونكه اقل درجه وتر ہے اس لئے مثليث سے ترجمه كرديتے بيں ـ ليكن بھى تثليث سے انقاء (صفائى) فيه وتو إيتار مستحب بوجا تا ہے۔

(۱۲۱)
﴿ باب الاستجماروتراً ﴾ طاق (يعنى بے جوڑ) عدد سے استنجاء کرنا

(۲۲) بحدثنا عبدالله بن يوسف قال انامالك عن ابى الزناد عن الاعوج عن ابى هويرةً المحرج عن ابى هويرةً المحربية سع عبدالله بن يوسف في بيان كيا،أهيل ما لك في ابوالزنادكواسط عن بردى، وه اعرج سع، وه حضرت ابومرية سع

۔ ایک و عنمان وعید نئیس رید وابی عیلی شخصی التی شخصی اللہ کے ذکر الاستیار فی او صوّعتمان بی عمل الح فتح الماری ص اسم ایستوی ص ۲۸ لا مع المار اوی ص ۵۰ کوالمعنی ان هؤلاء روز الانستار فی الوصو ان الدی رواه عنمان گفت احر جدمو صو لا فی الب الملک قبدو ا جدمو صو لا فی بات المستح و اما حدیث ابن عباس فقد احر حدمو صو لا فی باب عسل او جدمی عرفة مشتی م ۱۳۲۲ می ۲۲

| مآء           | انفه      | فی                        | جعل            | م فلي           | احدكِ       | توضأ       | اذا      | نال       | مثلبالله<br>مغلب<br>مغلب   | , اعْلَ   | رسول     | ان       |
|---------------|-----------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------|----------|-----------|----------------------------|-----------|----------|----------|
| بادے          | _ يس پارل | لها پي نا ک               | ۔<br>ے جاہئے ک | ر <u>س</u> انوا | ہے کوئی وضو | بتم میں۔   | اکہ جر   | نے فرمایا | التعليفة                   | كدرسول    | تے ہیں ک | نقل کر   |
| ليوتر         | فا        |                           | ستجمر          | ١               | مِن         |            | و        |           | ننثر                       | ليسن      |          | ثم       |
| وکر ہے        | يے استنجا | ، اِ تَمْن اِدْ عُجُ<br>- | عرو (بعن آیک   | له بے جوڑ       | ے جاہئے     | نجاء کرےا۔ | ب سے است | اڈھیلوا   | اور جو مخضر<br>اور جو مخضر | ۔<br>بکرے | ے)صاف    | چر(ا_    |
| ضوئه          | فی و      | خلها                      | ن يد-          | قبل ا           | يدهٔ        | فليغسز     | نومه     | من        | حدكم                       | ظ ١-      | استيق    | واذا     |
| <u>حوب لے</u> | اہے د     | ے پہلے                    | النے ۔         | ہاتھ ڈ          | پانی میں    | فِضُو کے   | الخصے تو | ہو کر ا   | ، کوئی                     | میں سے    | ب تم     | اور جب   |
| يده           |           | باتت                      |                | اين             | ی           | يدر:       |          | <u> </u>  | کم                         | احد       |          | فان      |
| ريا           | كيال      | باتھ                      | ۔<br>ان کا     | <br>کو ابر      | رات         | جانتا که   | تہیں     | كوئي      |                            | میں       | تم       | ، کیونکه |

راجع ١٢١

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ومن استجمر فليوتر

ر بط: ..... یہ باب فی الباب کے قبیل سے ہے دراصل پہلے باب کی دلیل بیان ہور ہی ہے۔قاعدہ یہ ہے کہ امام بخاریؒ جب کی باب کیلئے کوئی دلیل قائم کرتے ہیں اور اس باب میں کوئی اہم بات پیش آ جاتی ہے تو اس کا بھی باب باندھ دیتے ہیں یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔

واذااستيقظ احدكم من نومه: .... مديث كاس جمله ك تحت دو بحش سير ـ

البحث الأول:.....

سوال اول: .....من نوهه اس قيدكى كيا ضرورت تقى؟ كياكو كى كن دوسرك كى نيند سے بھى جا گنا تيعنى من نومه كمنے ميں كيا حكمت ہے؟ جيئے من نومه كمنے ميں كيا حكمت ہے؟ جيئے من الحل الامن او د بقلبه وادى بطرف لا يرى بسوانه خواب اول: .....دراص عثى سے احتراز ہے۔

جواب ثانی: ..... لیك كرافض سے احر از بے جبكه سویانه و

سوال: احدكم كاقيدكون لكالُ؟

جواب : ١٠٠٠ ال عليهم السلام كالميس كرف كديم سكليوم امت كاع، نوم انساء عليهم السلام كالمبير

البحث الثاني: ... \_ يتكمنوم ليل كساته فاص بيامطلق ب؟

امام احمدٌ فرماتے ہیں کہ بیتھم نوم لیل کے ساتھ خاص ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ بیتھم مطلق ہے کہ نوم لیل ہو، نہار ہو، قائما ہو، جالسا ہو۔ آپ کوجیرا گل ہوگی کہ نوم قائماً کیے؟

نوم قائماً کا ایک واقعہ .... حضرت الاستاذ نے اپنا اور اپنے تکراری کا ایک واقعہ سنایا کہ ہم دونوں تکرار کرر ہے تھے تکراری ساتھی نے کہا کہ میں پانی پی کر آتا ہوں وہ پانی پینے گیا اور میں کافی دیرانظار کرتار ہاوہ واپس ہی نہ آیا ،اضطراب ہوا، جاکردیکھا تو یانی کے یاس کھڑ اسور ہاتھا۔

امام احمد بن صنبل في وليل: ... روايت ترندي بي كرجسمين اذا استيقظ احد كم من الليل كالفاظ بين إ

جواب اول: · · · يقيدا حرّ ازى نيس غالى بـ

جواب ثانی: ..... آپ الله فی مُعَلَّل ذکر فر مایا ہے آخر میں علت ذکر فرمائی فانه الایدری این باتت الله است کا تق ضائے کنوم لیل ونہاروغیرہ مساوی ہو۔

جواب ثالث: سنوم كى حقيقت مساوى بينوم نهار جويانوم ليل ،اليانبيس كه ايك ميس استغراق بواورايك ميس نه جو،اوراييا بهي نبيس كدون كو پية چل جائة اور رات كو پية نه يلے۔

فليغسل يده قبل ان يد خلها: ....اى جله كتحت بهى وربحثين قابل ذكرين

ا: ایک بیکہ ہاتھ دھونا فرض ہے یامتخب ۳: ... دوسری بیکہ ہاتھ دھونا احکام وضوئیں ہے یا احکام میاہ میں ہے۔اسکی تفصیل درج ذیل ہے۔

رز وی ساج ۱)

البحث الاول: فلبريكاند براصى بطوابرك نزديك بإنى من باته والني يهم باته والني يهم باته كادهون واجب ب

جمھور کی امذھب: جمہور علاء وفقہا کے زدیک پانی میں ہاتھ وڈانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا مستحب ہے۔ اصحاب ظواھر: سنے تو یہاں تک کہدیا کہ اگر ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ڈال دیئے تو پانی ناپاک ہوجائے گا۔

تعجب خیز بات: .... ظاہر یکا مُدہب تو کیا بی عجیب ہے؟ کہتے ہیں کہ باتھد هوئے بغیر ڈالو گوتا پاک ہوجائے گا اوراگر ماءرا کد میں پیٹا ب ڈال دوتو نا پاک نہیں ہوگا۔ انکے پاس اس پردلیل بھی ہے بینہ مجھیں کردیل نہیں ہے۔ ولیل اصحاب طوا ہر: ....روایت ابو ہریرہ ہے جس میں ہے لا یبولن احد کم فی الماء الدائم اس سے معلوم ہوا کہ بول فی الماء منوع ہے۔ کیونکہ اس سے روکا گیا ہے اوراگر آپ نے بول فی فاحیة الماء کیا ہے اوروہ بہہ کر چاگیا توبینا پاک نہیں ہے ل

جمہور کے نز دیک ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھون مستحب ہے۔

جمہور کی دلیل قرینہ ہے: کہ ان ہاتھوں کانا پاک ہونا بقین نہیں ہے بلکہ وہ ہم ہے، عرب واے چونکہ پائی استعال نہیں کرتے تھے بلکہ براز کے بعد ڈھلے استعال کرتے تھے، اور ایک اسباسا کرتہ پہنتے تھے نیچ لنگوٹ وغیرہ نہ ہوتا تھ تو ہاتھ شرمگاہ تک پہنچ سکتا تھا۔ اس وہم کی وجہ سے دھونے کا تھم ہے چونکہ وہم سے کوئی تھم ٹابت نہیں ہوتا اس لیمستحب قرار دیا، ہاتھ سونے سے پہلے تو پاک ہوتے ہیں سونے کے بعد وہم ہوا، اور شک کیوجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا الیقیں لا یزول بالشک.

اعتواض: ظاہریانے بیاعتراض کیا ہے،اور کہاہے کہ ہم نقد کوج نتے ہیں ہمیں صرف ظاہریہ ہی تہ مجھووہ کہتے میں کہ جب نیند کی حالت میں نبیست کا وہم ہوتو تم نے (یعنی جمہورؒ نے ) ہاتھ دھونے کومتحب قرار دیا ہے، سوال یہ ہے کہا کیک آ دمی ہاوضؤ سویا ہوتو اس صورت میں خروج نباست کا وہم ہی تو ہے پھرتم یعنی جمہور دضؤ کو واجب کیوں کہتے ہو؟

إروبد حل فيه عدة مسائل من الحديث من متعلقات الوصوء او المياه فيص الباري ص ٢٢٠)

نفس بزاجالاک ہے بات سیحنے ہی نہی ویتا کہتا ہے کہ ہم سیجھ کرعمل کررہے ہیں کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں مدینٹ پڑعمل کرتا ہوں فقہ پڑعل نہیں کرتا تو اس کا یہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ صدیث سیحنے کوتو فقہ کہتے ہیں،فقہ قرآن وحدیث سے جدانہیں بلکہ قرآن وحدیث کو سیحنے کانام ہی فقہ ہے۔

جواب اول: ..... ظاہریہ کے اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے کہ نائم کے لئے وضو کا وجوب صریح صدیث میں موجود ہے۔ اور شارع عبدالسلام سے ثابت ہے جب شارع علیہ السلام سے ایک بات ثابت ہوجائے تو اب یہ موجود ہے۔ اور شارع عبدالسلام سے ثابت ہے جب شارع علیہ السلام سے ایک بات ثابت ہوجائے تو اب یہاں جا ہے تا آئی ہا کہ اور اب قیاس اس کے مقابلہ میں جسٹ نہیں رہاجیے یہ آیت دلیل ہے ﴿ يَاۤ اَنّٰهُا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ال

جواب ثانی: ..... تو ہم تو ہم میں بھی فرق ہے۔ ایک تو ہم محض تو ہم کے درجہ میں ہے وقوع کی کوئی اغلبیت نہیں اور ایک وہ تو ہم وہ ہے جس میں وقوع کی اغلبیت ہے۔ آپ اللہ نے نے فرہ یا، ((فا نه اذااضطبع استو خت مفاصله)) لیٹنے سے جوڑ ڈھیلے ہوجاتے ہیں اور جب جوڑ ڈھیلے ہوجا کیں تو وقوع اغلب ہے کھذا آپ اللہ نے نوم مکا محدث (بوضو گی) کے قائم مق م قرار دے دیا۔ بخلاف مسئلة الباب کے کہ پہلے تو یجی احمال ہے کہ کی نجاست میں نجاست ہے جس یانہیں؟ پھر ہا تھ پہنچا بھی ہے یانہیں؟ پھراگر ہاتھ پہنچا گیا ہے تو نجاست گی ہے یانہیں؟ کیور کا تھی بہنچا بھی ہے یانہیں؟ پھراگر ہاتھ پہنچا گیا ہے تو نجاست گی ہے یانہیں؟ کیونکہ پینے بین بین ہو نو نو بین جبکہ وہاں نہیں۔

البحث الثانى: ..... سوكرا شخف ك بعد إنى من باتحد ذاك يه بها باتحدد هون كاحكم احكام مياه ما متعلق بالحكام وضو ساء الله من اختلاف ب-

شمر ف اختلاف: ..... جوحفرات ہاتھ کے دھونے کو احکام وضوّے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے ہوئے جب بسم اللّذا لخ پڑھے گاتواسے دوبارہ وضوئشروع کرتے وقت بسم اللّد پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہاتھ دھوتا

ا (مارولا) الإابو دالو د ص ۳۰ ج ۱)

احکام وضویس نے ہے، لھذا پہلی بسم اللہ کافی ہے۔ بخلاف دوسرے حضرات کے ان کے نز دیک دوبارہ پڑھنی پڑے گی پہلی کافی نہ ہوگی ، کیونکہ ان کے نز دیک ہاتھ دھونا احکام میاہ میں سے ہے۔

فائدہ: .....اب تواکثر مساجد میں تو نٹیال گئی ہوئی ہیں، برتن میں ہاتھ ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آتی ضرورت ہی بنہیں یرقی لھذااب مسئلہ بھی ندر ہا ، ہاں اگر کہیں برتن میں یانی ہوتو پھراس کا خاص خیال رکھا جائے گا۔

مسوال: .... برتن اگر چھوٹانہ ہو بلکہ بڑا ہوتواب ہاتھ کیسے دھوئے جا کیں۔

جواب: ..... تواس کی صورت بینے کہ کپڑا پانی میں ڈالیس جب بھیگ (تر ہو) جائے تو نچوڑ کر ہاتھ دھولے سوال: ..... اگر کپڑاند ہوتو بھر کیا کرے؟

جواب: ..... توصرف تین انگلیاں پانی میں ڈال کرتھوڑ اتھوڑا پانی کیکر ہاتھ دھوئے پھر پورا ہاتھ ڈال لے۔ اعتواض: .... ہاتھوں کے متعلق تو کہدیا کہ جب سوکراٹھیں تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھولو۔ کیونکہ کل نجاست تک پہنچ کرنجاست لکنے کا احمال ہے۔ تو کپڑ اجو ہروقت ساتھ لگار ہتا ہے اسکودھونے کا تھم کیوں نہیں دیتے۔ جواب : .....اسکی دووجہیں ہیں۔

اول: .... ایک تواس دجه سے کہاس میں اہلاء زیادہ ہے جبکہ ہاتھوں میں اتنا اہلاء نہیں ہے۔

ثانى: ..... دوسراييكه باتھوں كاضررمتعدى ہے كيڑے كانہيں۔

این ماتت یدہ: ..... (ترجمہ)''کہاں ہوتے ہیں ہاتھاس کے'' کہیں بیتر جمہ کر کے پھنس نہ جا کیں کہ''کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے''۔

#### مسائل مستنبطه: ....

- (۱) وقوع نجاست سے پانی نا پاک ہوجا تا ہے، بدحدیث مالکید کے خلاف ہے۔
  - (٢) نوم النبياء عليهم السلام اورنوم امت مين فرق ہے۔



(۱۲۳) حدثنا موسی قال ثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن یوسف بن ماهک عن عبداللهبن عمرو بهم می مولی نے بیان کیاان سے ابو گواند نے ، دہ ابویشر سے دہ یوسف بن ، کہ سے دہ عبدالله بن کر وایت کرتے ہیں قال تخلف العبی علی میں ہو سفرة فادر کنا وقد ارهقنا العصر دہ کتے ہیں کہ (ایک مرتب ) رسول الشکالی ایک سفری سفرة فادر کنا وقد ارهقنا العصر دہ کتے ہیں کہ (ایک مرتب ) رسول الشکالی ایک سفری میں ہم سی بھی دہ گی بھر (یکھ دریادہ) آپ نے ہمیں پالیا اور عمر کا دفت آپ بنیا فی موسل علی اور جلنا وجعلنا نتوضاً و نمسح علی ارجلنا و نمسح علی ارجلنا فی موسور ایکس طرح پاؤل دور سے ) ہم پاؤل پر می کرنے گے (یود کھی کر دور سے ) فینا دی باعلی صوته ویل للا عقاب من النار مرتبن او ثلثا فینا دی باعلی صوته ویل للا عقاب من النار مرتبن او ثلثا آپ (می ایک باند آواز سے فرمایا ایز ہوں کے لیے آگ کا عذاب ہے ، دو مرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا

راجع: ۲۰

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة تفهم من انكار النبي المُنْكُمُ مسحهم على ارجلهم لانه ما انكر عليهم بالوعيد الا لكونهم لم يستوفواغسل الرجلين ل

ر بط ا: ..... علامه کرمائی فرمات بین که اس باب کوماقبل سے کوئی ربطنہیں ۔ کیوندام سخاری کے ہاں تر تیب کوئی ضروری نہیں۔

اے(عینی ص ۲۱ ح۳)

(۱۲۳) ﴿باب المضمضة فى الوضوء قاله ابن عباس وعبداللهبن زيد عن النبى على على وضوير في النبى على النبى على وضوير كل كاروس وضوير كل كاروس كل كرارس كرارس كل كرا

إوالمناسبة بيهما ظاهرة لان كلامنهما مشتمل على حكم من احكام الوضوء: عمدة القارى ص ٢١ ج٣)

| كعتين    | یٰ ر        |            |          | نىوئى ھ           |            |                |             |        |
|----------|-------------|------------|----------|-------------------|------------|----------------|-------------|--------|
| ت پڑھے   | ہے ) دورکعہ | نوص ول 🔐   | ے اور (خ | جبيها وضو كري     | ے اس وضو   | له جو شخص مير. | ے فرمایا    | اور آپ |
|          |             |            |          | غفرالله           |            |                |             |        |
| ويتاہے ۔ | عاف فرما    | پچھلے گن ہ | ر کے     | تو الله تعالى الر | نہ کر ہے ) | ، سے با تیں    | میں اینے دل | (جس    |

راجع ۱۵۹

## ﴿تحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم تمضمض إ

سوال: قاله میں قال کی ضمیر کا مرجع ابن عباس میں تو (و) ضمیر منصوب متصل کا مرجع کون ہے؟

جواب: ....(ه) ضمير كامرجع مضمضه بـ

سوال: ....ر ق اور مرجع کے در میان مطابقت نہیں راجع ضمیر مذکر ہے اور مرجع مضمضه مؤثث ہے ، جبکه مطابقت ضروری ہے۔

**جواب اول: .....مضمضه مصدر بے يستوى فيه التذكير والتانيث اور قول بمعنى الحكا بيب ـ** 

جواب ثانی: ..... ضمیرکاندکراد ناندکور کاعتبارے ہے ج

ل والمناسبة بين البابين من حديث ان كلا منهما مشتمل على حكم من احكام الوصوّ قاله ابن عباس هداتعليق منه اى من البخارى ولكنه احرج حديث ابن عباس مو صولا فى باب عسل الوجه بالبدين (عينى ج ٣ ص ٢٢) وعبدالله بن ريد . وكذاحديث عبدالله بن عاصم الخرجه مو صولا فى باب عسل الرجلين الى المكعبين على ماياتى عن قريب (عمدة القارى ج ٣٠٠٠) و ١٤ مدولا الله المكعبين على ماياتى عن قريب (عمدة القارى ج ٣٠٠٠) و ١٤ مدولا الله المكلمة المدين على ماياتى عن قريب (عمدة القارى ج ٣٠٠٠)

(۱۲۳)
﴿باب غسل الاعقاب﴾
﴿ باب غسل موضع النحاتم اذاتوضاً وكان ابن سيرين يغسل موضع النحاتم اذاتوضاً ايرايوں كادهونا، ابن سيرين وضوكرتے وقت انگوشى كے ايرايوں كادهونا، ابن سيرين وضوكرتے وقت انگوشى كے ينچى جگہ (بھى) دهويا كرتے تھے

(۱۲۵) حدثنا ادم بن ابی ایا س قال حدثنا شعبة قال حدثنا مجمد بن زیاد قال سمعت ابلهریرة می می ایاس نا رکیا، ان سی شعب نے ان سے محد بن زیاد نے اور کی اس بنا الوضوء و کان یمر بناو الناس یتوضئون من الم مطهرة فقال اسبغوا الوضوء وہ ہمارے پال سے گزرے اور فی بڑے برتن سے وضوکر رہے تھے آپ نے کہ اچی طرح وضوکر و فان ابا القاسم می میں السلام قال ویل للاعقاب من الناو کی نکہ ایونکہ ابو القاسم محمد علیہ ایونکہ ایونکہ ایونیوں کیلئے آگ کا عذاب ہے کیونکہ ابو القاسم محمد علیہ ایونکہ ایونیوں کیلئے آگ کا عذاب ہے

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترحمة في قوله ويل للاعقاب من النار

مسوال: ... اس سے پہلے مضمضہ کابیان تھا۔ اب ایر یوں کا بیان ہے، کہال مضمضہ اور کہاں ایر یاں؟ دونوں بابوں میں ربط نہیں۔

جواب: ..... جیے اس سے پہلے غسل الرجلین کاباب لاکر استثاریں استیعاب پر استدلال کیا۔ ایے بی سے

باب لاكر بتلايا كمضمضه مي باني اخيرتك ببنجاتا ب- كيونكدايريان باول كاخير مين بوتي بين إ

سوال : ١٠٠٠ العبارت كاترهمة الباب كماته كياربط ب؟

جواب: .... اس سے امام بخاری کا مقعود یہ بیان کرنا ہے کہ اعضاءِ وضوَ کے دھونے میں استیعاب کرنا ضروری ہے تو امام بخاری گائے مثال وے دی ع

فان اباالقاسم: ..... دیکھئے استدلال عدیثِ مرفوع سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ معنسل رجلین پراس سے استدلال کررہے ہیں۔ توامام بخاری کرمیس تو کیا حرج ہے سے

(۱۲۵)
﴿ باب غسل الرجلين في النعلين ولايمسح على النعلين النعلي

(۲۲) حدثنا عبداللهبن يوسف قال انا ما لک عن سعيدن المقبرى عن عبيدبن جريج بم عبدالله بن يوسف قال انا ما لک عن سعيدالله بن يوسف خرين عبدالله بن يوسف خريان كيان عين الك في سعيد المقبرى كواسط في فيردى وه بيدالله بن جري سفل كرتي بين

ل وكان ابن سيرين يعسل موضع الحاتم ادا توضأ الأول ان هدالتعليق اخرجه ابن ابى شيبة فى مصفه بسند صحيح موصولا عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين وكذا اخرجه البحاري موصولا فى التاريخ عن موسى بن اسماعيل عن مهدى بن ميمون عنه ,, انه كان ادا توصأحرك حاتمه ، الثانى مداهب العلماء فيه فقال اصحابا الحقية تحريك الحاتم الصيق من سن الوصو لانه فى معى تخليل الاصابع وان كان وإسعا لا يحتاح الى تحريك وبهذا التعصيل قال الشافعي واحمد قال ابن المنذر وبه اقول وكان اس سيرين وعمو بن دينار وعروة وعمر بن عبدالمزيز والحسن وابن عيينة وابوثور يحركونه فى الوصور عيى ص ٢٣،٢٢ ح٣) المطهرة بكسرالميم وفتحها الاداوة والفتح اعلى ويجمع على مطاهر وفى الحديث السواك مطهرة للفم ومرصاة للرب من عنى ج٣ ص ٢٣)

انه قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبدالرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ار احدامن اصحابك يصنعها ك أنهول في عبدالله بن عمر على كواسابوعبدالرحمن إمل تحميل جادايسكام كرتے موئ ديكھا جنہيں تبدار سماتھيوں كوكرتے موئيس ديكھ قال وما هي ياابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانين وہ کئے گلے سالن برت کور جابکام) کیا ہیں؟ مان برت کے کہا کہ ہی خطواف کے وقت آپ کو یکھا کتم دویمانی کرنوں کے مواسی اور کن آئیس چھوتے رأيتك تلبس النعال السبتية و رأيتك تصبغ بالصفرة (دوسرے) میں نے آپ کوسبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھااور (تیسرے) میں نے دیکھا کرتم زردرنگ استعمال کرتے ہو و رأيتك اذاكنت بمكة اَهَلُّ الناس اذا رأوا الهلال ادر چوتی بت) میں نے بیدیکھی کہ جبتم مکر میں تصول (ذی الحجد) عاند کھے کر لیک پکارنے لگتے ہیں (اور ) جج کااحرام باندھ لیتے ہیں ولم تُهلَ انت حتى كان يوم التروية قال عبدالله اما الاركان فانى لم ار اورتم ہ تھویں تاریخ تک احرامہیں باندھتے جھزت عبدالقد بن عرائے جواب دیا کہ دوسرے )ارکان کو میں یون نہیں جھوتا کہ اس نے الله عَنْ الله اليمانيين واما النعال السبتية رسول اللہ عَلِی کے بیانی رکنو ب کے علاوہ کوئی رکن چھوتے ہوئے نہیں ویکھا اور ہے سمتی جوتے ا فانى رأيت رسول اللهُ عُلَيْتُهُ يلبس النعال التى ليس فيها شعر تو میں نے رسول اللہ علیصلہ کو ایسے جوتے ہینے ہوئے <u>دیکھا کہ جن کے چیڑے پر بال نہیں تھے</u> ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها واما الصفرة فاني اورآپ انہی کو سنے پہنے وضوفر مای کرتے تھے، تو میں بھی انہیں کو پہننا پہند کرتا ہوں اور زردرنگ کی بات بیے کہ میں نے رسول التعلیق کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی ای رنگ سے رنگنا پیند کرتا ہوں

# واما الاهلال فانی لم ار رسول الله عَلَيْ يهل حتیٰ تنبعث به راحلته اور احرام باندھے ویکھا اور احرام باندھے کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْ کو اس وقت احرام باندھے ویکھا جب آپ کی اونٹن آپ کو نے کر نہ اُٹمن

انظر:۱۵۱۰۲۵۵۱۰۴۰۲۱۵۲۸۲۰۱۵۸۵

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ويتوضأ فيها

ربط اور غرض المبخاری: .....غسل رجلین کابیان اور باب چل رہاتھا۔ تواہم بخاری نے کہا کہ یہی بتلادیا جائے کہا گرغسل دِ جلین فی النعلین میں استیعاب ہوجائے تو بھی کافی ہے۔ اصلی مقصودان ابواب سے اسباغ وضوئے وہ حاصل ہونا چاہئے۔ چاہے غسل رجلین فی النعلین کی صورت میں بھی کیوں نہ ہو لیکن پاؤں پرمسے نہ کرے۔ یہ مقصودی ترجمہ تو نہیں ہے لیکن چونکہ صدیث سے علم مسح علی النعلین ٹابت ہوتا تھا اس لئے اس کو بھی ترجمہ کا جزء بنا دیا۔ صدیث میں مراحة فرکورنیس ۔ اسی سے استنباط ہے کہ جوتوں میں پاؤں دھوتے تھے نے میت بناج عہد ا

روایت الباب میں ابن جریج نے حضرت عبداللہ بن عمر پر چاراعتر اضات کئے ہیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے۔ اور ان کے جوابات بھی خاضر ہیں۔

اعتراض اول: ..... آپضرف يمانين كااتلام كرتے ہيں -چاروں ركنوں كااتلام نہيں كرتے - آخرايسا كيوں؟ (حضرت امير معاويةً اور بعض دوسرے حضرات كاند جب چاروں اركان كے اسلام كاتھا)

جواب: ..... حضرت عبدالله بن عمر في فرمايا من توحضور عليه كى سنت كالمتبع بول مين في آپ الله كويمانيين كاستلام كرتے بى ديكھا ہے۔

اعتراض ثانی: ..... آپ صاف دھوڑی کے جوتے پہنتے ہیں۔ سبتیة۔ اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کے بال اتارے ہوئے موٹ کے بال اتارے ہوئے ہوں۔ عرب میں ایسے جوتے پہننے کا رواج نہ تھا۔ اہل عرب چمڑے کے اوپر کے بال صاف نہیں کیا کرتے تھے۔

جو اب: · · · · عبدالله بن عرَّ نے جواب دیار أیت رسول الله عَلَیْتِهُ یلبس النعال التی لیس فیها شعر.

اعتراض ثالث: .... آپ زردرنگ سے رنگتے ہیں۔ کپڑے یابال مراد ہیں؟

جواب: .... مين خصور الله كوايد كماب

الشکال: .....اس جواب نے مشکل میں ڈال دیا۔ حضرت عبدالقد بن عمر نے دیکھا ہے۔ تو کیا جمہور بھی اس کو مانتے ہیں؟ جبکہ حضور علیا نے نے تو معصفر کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ (جیسا کہ صدیث پاک میں ہے) پھر جمہور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ علیا تھے ہے رنگنا ثابت نہیں ہے۔ لہذا اب مشاہدہ ابن عمر کی تاویل کرنے پڑے گے۔ کام بڑا مشکل ہے، کیونکہ مشاہدہ کو جھٹلانہیں سکتے و یسے تو تاویلیں آسان ہوتی ہیں کیکن مشاہدہ کی تاویل بہت مشکل ہوتی ہے۔ جو اب اول نہ سے آپ علیاتی عالی کے ساتھال کی ہوگا۔ اس کارنگ تونہیں چڑ ہتا لیکن انہوں نے ایسی عالت میں دیکھا ہوگا۔

جواب ثانی: · · · بعض مرتبہ بال سفید ہوجانے سے پہلے زردی مائل ہوجاتے ہیں جس کا مشاہرہ آپ بھی کرتے رہتے ہیں۔تو ہوسکتا ہے کہ ایسی ہی صورت ہو۔

اعتواض رابع: آپ احرام یوم روی کو باندھتے ہیں جبکہ باتی جاج پہلی تاریخ کو باندھتے ہیں۔ تواس میں دو بتیں ہوئی (ا) ایک یہ کمدوالے پہلے کوں باندھتے تھے؟ (۲) اور دوسری یہ کہ آپ آٹھویں کو کیوں باندھتے ہیں؟ جو اب: سواقعہ یہ تھ کہ باہر سے طواف کے لئے آنے والے لوگ آٹھویں سے پہلے احرام باندھ کر آجاتے سے ۔ اور مکہ والے سلے ہوئے کپڑول میں پھرتے رہتے ۔ حضرت عرش نے تھم فرمایا کہ اہل مکہ تم بھی تجاج کے احرام میں پہلی تاریخ سے بیلی تاریخ سے بھی تاریخ سے بیلی تاریخ سے بیلی تاریخ سے بیلی تاریخ سے بی

احرام باندھنے لگے۔لیکن ابن عمرٌ منہیں باندھتے تھے۔اور فرمایا کرتے تھے کہ حضور عَلَقِطَةً نے جب جج کا سفر شروع کیا۔تواحرام باندھا۔ میں بھی جب سفرِ حج شروع کروں گا۔تواحرام باندھوں گا۔

فائده: .... حضرت استاذ محترم دامت بركاتهم في فرمايا - كداب اكثر حجاج آته دو والحجه كواحرام باند سعت بين -

يتو ضأفيها: ....اس كى دوتشريح كى جاتى يس-

ا: ..... ایک تشریخ تو امام بخاری نے باب بائد هر بتلادی۔ که جب جوتا ایسا ہو (موجوده دور میں عام استعال ہونے والے جوتوں کی طرف اشاره فرمایا) تو آسان ہے جیسے ہوائی چپل وغیره۔ اور جب جوتا بند ہو۔ تو پھر جوتوں سمیت وضو کرنے کا کیا مطلب؟

النا ..... ووسری تشریح میہ ہے کہ پاؤں کو دھوکر خشک کئے بغیر جوتے میں ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کہد دیتے ہیں کہ جوتوں سمیت ہی وضؤ کرلیا۔

سوال: ..... آپ علی احرام کب باندھتے۔

جواب: ....اسباسبارے میں تین روایتی ملتی ہیں۔(۱) ایک روایت میں ہے کہ آپ علی جب اوٹنی پرسوار ہوتے تواحرام

باندھے تھے۔(۲) دومری روایت میں ہے کہ آپ علی نماز کے بعداحرام باندھے تھے(۳) تیسری روایت میں ہے کہ وادی

پرچ ہے کے بعداحرام باندھے تھے۔ان تینوں میں تطبیق کی صورت بیہ کہ اور حقیقت بھی یہ کہ ہے آپ علی نماز

پرچ ہے کہ بعداحرام باندھ لینے تھے۔لیکن اس کا پیت صرف قریب والوں کوئی چاتا تھا۔ اس لئے انہوں نے بیردایت کی۔اور جب آپ

منالیت نے نوٹنی پرچ ھے کر انڈرا کبر کہا تو کھی دور والوں نے ساتو انہوں نے کہا کہ اب احرام باندھا ہے اس لئے انھوں نے یہ روایت کر دیا یا

إلى المستية سبة الى سبت بكسر السين وسكون الباء الموحدة وفي آخره تاء مشاة من فوق وهو جلد البقر المدبوع بالقرظ وقال ابو عمرو كل مدبوع فهو سبت وقال ابو ريد هي السبت مدبوعة وعبر مدبوعة (عمدة القارى ح٣ص٣٥) اهل من اهلال وهو رفع الصوت بالتلبية وفي المعرب كل شئ ارتفع صوته فقد استهل (عيني ح٣ص٣٠) حكم الإهلال واحتلف فيه قعد البعض الافصل ان يهل لاستقبال ذي المحجة وعند الشافعي الافصل ان يحرم اذا البعث راحته وبه قال مالك واحمد وقال ابو حيفة رضى الله تعالى عبد يحرم عقيب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه وعني ح٣ص٢١) من الاركان اى من الاركان الكعبة الا ربعتو اليمانيين الركن اليماني والركن البماني الدى فيه المحجر الاسود ويقال له الركن العراقي لكونه الى جهة العراق والذي قبله بماني لانه من جهة البراكان عراص ٢٢) ماركان على قواعد ابراهيم المناتين عراص ٢٢) ماركان على قواعد ابراهيم المناتين عراص ٢٢) بهاركاني الماني والمركن العراقي والذي عند المناتين على قواعد ابراهيم المناتين عراص ٢٢) بهاركاني المانين على المانين على قواعد ابراهيم المناتين عراص ٢٢) مان الكركان الكركان الكركان المانين عرائية والمانين تعليبًا لاحدالاسمين وهما باقيان على قواعد ابراهيم المناتين عرائين حرائين عرائية والمانين تعليبًا لاحدالاسمين وهما باقيان على قواعد ابراهيم المناتين عرائين عرائين عرائية والمانين تعليبًا لاحدالاسمين وهما باقيان على قواعد ابراهيم المناتين عرائية واعد المانين عرائين عرائين عرائين عرائين المانين عرائية واعد المانية المانين عرائين عرائية واعد العراقية واعد المانية والمانية والمانية واعد المانية واع



| ين عن        | نت سير      | يفصة ب                 | لدُّ عن ح | نال ثنا خا        | ــمٰعيلُ ف | ل ثنا ال                 | ا مسدد قا      | ا )حدثن     | ۲۷)      |
|--------------|-------------|------------------------|-----------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------|----------|
| نقل کیا ،    | کے واسطے ۔۔ | سيرين -                | خفصہ بنت  | ہے خالد نے        | ب نے ،ان   | ہے استعیل                | بیا ن کیا ،ان  | مسددنے      | ہم ہے    |
| ابنته        | غسل         | فی                     | لهن       | صليالله<br>عارشيا | النبي      | قال                      | قالت           | عطية        | ام       |
| نے فرہایا کہ | ینے کے وقت  | .ً) کوشس<br>.) کوشسل د | تضرت زينب | صاحبزادی(<        | للہ نے اپن | سول التعلي<br>سول التعلي | ت کرتی ہیں کہ  | به سے روایہ | وهامعط   |
| منها         | وء          | الوض                   | Č         | مواضي             | و          |                          | بِمَيَامِنِهَا |             | ٳؠؙۮٲؙؽؘ |
| اء کرو       | کی ابتد     | غسل                    | د ہے      | عضاء وضو          | اور ا      | ے دو                     | طرف _          | راتني       | عنسل     |

انظر: ۱۲۹۳ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۱

مطابقة العديث للترجمة في قوله بميانها ل امعطيد بنت كعب اورات بنت الحارث الساريكي كهاجا تا باورا لكا نام نسية (بضم النون) ب. كل مرويات: • ٣٠

(المابقة محرف) القيام المابقة على بعض العوام الاسودين ويأتى فيه التعليب ايضاً . قلت . أو قيل كذلك ربما كان يشتبه على بعض العوام ال في كل هدين الركين الحجو الاسود وكان يفهم التثنية لا يفهم التغليب لقصور فهمه بحلاف المابين عبي جهم ٢٦) حتى كان يوم التروية وهواليوم التامن من ذى الحجة واختلفوا في سبب التسمية بذلك على قولين حكاهما الماوردي وغيره احدهما لان السأس يروون فيه من الماء من زمرم لامه لم يكن بصى ولا بعرفة ماء والثاني انه اليوم الذى رأى فيه آدم ملتظية حواء قلت وفيه قول آخر وهو الجبريل عليه الصلاة والسلام اتاه الوحى في مامه ال يلبح ابنه فتروى في نفسه من الله تعالى هذا ام من الشيطان فاصبح صائماً فاما كان لينة عرفة اتاه الوحى في مابي صائح عنه ثم قال لينه عرفة الوجى في مابي صائح عنه ثم قال عليه الموادق وروى ابو الطهيل عن ابن عباس أن ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتلى بذبح ابنه اتاه حبريل عليه الصلاة والسلام فأراه ماسك الحج ثم دهب به الى عرفة قال وقال ابن عباس سميت عرفة لان حبريل قال لابراهيم عليه الصلاة والسلام هل عرفت قال مع فعن ثم سميت عرفة (عيبي جهم ٢٠)

إُحدثنا مسددُ قال حدثنا اسماعيلُ مطابقة الحديث للترجمة في قوله "بميامنها،،لان الامر بالتيمن في التعسيل والتوضة كليهما مستفاد من عموم اللفظ (عيمي ح٣ص٢٨) (۱۲۸) حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرنی اشعث بن سلیم بم سے حفص بن عمر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ،آئیس اشعث بن سلیم نے خر دی قال سمعت آبی عن مسروق عن عآئشة "قالت کان النبی عَلَیْ اللّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّٰ الللهِ اللهِ الل

انظر:٢٦٦، • ٨٣٥، ٥٨٥،٢٦٩٥٤

## وتحقيق وتشريح،

ربط اور غوض امام بخاری : .....علامه کره فی اورعلامه عنی گر تیب میں جوابوں کے علاوہ اصل جواب کے علاوہ اصل جواب ہے کہ مقصود نیمن فی الوضو کو بیان کرنا ہے ۔ لیکن وضو کے باب میں امام بخاری کی شرائط کے مطابق روایت نہیں تھی مرحسل کے باب میں تھی ۔ تو اس سے تیمن فی الوضو پر استدلال کر لیا ۔ لیکن چوککہ روایت میں تیمن فی العسل کا ذکر تھا۔ تو ترجمہ میں بھی اس کا اضافہ کردیا۔

فى غسل ابنته: ١٠٠٠ العبارت معلوم بوتا بكرآب عَلَيْهُ كَا يَكُو عُسَل ديا جار باتها تواس وقت آپ عَلَيْهُ كَا يَيْ كُوْسُل ديا جار باتها تواس وقت آپ عَلَيْهُ فَي يَيْ كُوْسُل ديا جار باتها تواس وقت آپ عَلَيْهُ فَي يَعِيدُ مِن اللهُ الل

افيه المطابقة للترجمة لان فيه اعجابه عليه الصلاة والسلام في شأنه كله وهو بعمومه يتناول استحباب التيامن في كل شئ في الوضؤ والعسل والتغسيل وغير دلك واما الماسبة بين الحديثين فظاهرة (عيني ج ص ٢٩) التيمن هو الاخذ باليمين في الاشياء وقال الشيخ منى الدين هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي ان ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والحف و دخول المسجد والسواك, والاكتحال وتقليم الاظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وعسل أعضاء الطهارة والمخروج الى الحلاء والاكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الاسودوغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه واماما كان بضده كدخول الحلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستجاء وحلع الثوب والسراويل والخص وما اشبه ذلك فيستحب التياسر فيه ويقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا وما يستحب فيه التياسر ليس من ألافعال المقصودة بل هي اما تروك واما عير مقصود (عيني ج اص ٣٠) تنعله اى في لبسه النعل ترجله. اي قلحية (عيني ج اص ٣٠)

سوال: .....أس سے تیامن فی الوضؤتو البت نہیں ہوا۔ تو یہ تیامن فی الوضؤ كى وليل كيے بنتى ہے؟ تواس كى چاروجوه استدلال بيان كى كى بيں۔

و جه الاول: ...... لفظ مواضع الوضؤ كاعطف هاء ضمير پر ب رادر قاعده بير بكر معطوف عليه كامتعلق، معطوف كابھی متعلق ہوتا ہے۔ زياده سے زياده اعتراض بيرہوگا كه بدول اعادة جارعطف جنمير مجرور پر جائز نہيں۔ تو جواب بير ہوگا كه الياعطف كوفيول كے نزد يك جائز ہے۔

وجه الثاني : ....ابدأن بميانها كعموم ساستدلال بـ كدونو كوسل برقياس كراياجائكا-

وجه الاستدلال الثالث: ..... ومواضع الوضوّ منها اس كي ضميرميامن كى طرف اوثى بــ

وجه المرابع: ..... ترجمة الباب كم بر بر جزء كا ايك مديث سے ثابت بونا ضرورى نہيں ہے بلكه وضوً پر استدلال الكي مديث سے ثابت ہے۔

طهوره: .....يدفو اور شل دونون كوشال ب ا

مشافه کله: ..... اعتر اض\_به صدیث ان دوسری روایات کے ساتھ معارض ہے جن میں بعض کاموں میں تیاسر(بایاں) کو پہند کرنامعلوم ہوتا ہے۔ جیسے استثار ، استنجاء ، جوتاا ٹھانا وغیرہ۔

جواب اول: ..... بيمديث مخصوص أبعض ہے۔

جواب ثانی: ..... تعارض بی ثبیں۔اس لئے کہ شاندے مراد حالت دنہے۔جس حالت کواچھا سمجھا جاتا ہے۔ای میں تیامن کو پہند کیا جاتا ہے سم

لإحاشيه)شان.هوالحال والخطب واصله الشأن بالهمزة الساكنة في وسطه ولكنها سهلت بقلبها الفاء لكثرة استعماله والشأن ايضاً واحد الشؤون وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاها ومنها تجي المدع عزعيني ج٣٠ص ٣٠) كمسائل مستبطه.الاول فيه الدلالة على شرف اليمين الثاني فيه استحباب البداء قبشق الرأس الايمن في الترجل والغسل والحلق الثالث فيه استحباب البدايا في التنعل والتخفف كذلك الرابع فيه استحباب البداء ة باليمين في الوضؤ رعمدة القاري ج٣ص٣٠)

## باب التماس الوضوء اذا حانت الصلوة وقالت عآئشة حضرت الصبح فالتمس المآء فلم يوجد فنزل التيمم نمازكاوتت موجاني بي پانى كى تلاش ، حضرت عائش فرماتى بين كد (ايك مفريس) صبح موكى پانى تلاش كيا گيا، جب نبيس ملا، تو آيت يتم نازل موكى

(۱۹۸) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن اسحق بن عبد الله بن ابی طلحة عن انس بن مالک انه بم عبرالله بن يوسف نے بيان كيا، أنين الك نے الحق بن عبدالله بن ابا هو ہے جردی، وه انس بن ، لک صدوایت كرتے بيل قال رأیت رسول الله علاق حان صلو ق العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجد و اله وه فرماتے بين كه بين نے رسول الله علاق کود يكھا كه عمر کی نماز كاوقت آگيا، لوگوں نے پانی تلاش كيا، جب نہيں ملا فاتى رسول الله علاق الله على الله الله على الله

الطر ۳۵۷۵،۳۵۷۳،۳۵۷۳،۳۵۷۲،۳۰۰، و ۳۵۷۵،۳۵۷۳،۳۵۷۳

ارحاشیه)ای هدا بات فی بیان التماس الوصوادا حالت الصلاة والوضوبعت الواو وهوالماء الدی یتوضاء به (عینی حسم ۳۲)حالت ای قرب وقته

## وتحقيق وتشريح،

غوض باب: ... بیرے کہ جب نماز کا وقت آجائے تو التماسِ ماء مستحب ہے۔ اور وقت جوں جوں تنگ ہوتا جائے۔ قوالتماس بھی شدید ہونا چاہے۔ اور جب نماز کا وقت ضائع ہوجانے کا خدشہ ہو۔ تو التماسِ ماء فرض اور واجب ہوجاتا ہے۔

وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم: يه يعلم عائشة حضرت الصبح على الماء فلم يوجد فنزل التيمم: يعلى الماسمة المام الم

حضرت الصبح فالتمس الماء: - استرهمة الباب ثابت بوا

فنزل التيمم: ١٠٠٠ عنزلت آية التيمم واسناد النزول الى التيمم مجاز عقلي ٢

حدثنا عبد الله بن يوسف الخ: فلم يجدوا عنى اتأنيس بايد كمل وضو كرسكس، فاتى رسول الله يستن بوضو قليل مقدار مين بانى ال كيافلات رض عبارت مين بظهر تعارض تعادا س مختر شريح دا دانع كرديا كيا-

من عند اخوهم: . . قدري عبارت الطرح بـ من اولهم الى احرهم اوريجيع س كن بيهوتا بسي

سبع ماء من الاصابع: والأمجر ومتعدواوقت مين ظاهر موامق م حديبيين اورايك مرتبدينطيب مين بهي ،اوربعض سفرول مين بهي پيش آيا مشهورمقام حديبيوالاقصد ب-اوريهال بهي حديبيوالاقصد مرادب ع نوعيت معجزه: ... ..اس باربين دوقول مين -

القول الاول وهو الراجع: ... انگلال جب پانی مین رکیس توه و پانی بهنا اور بز منا شروع مو گیا۔ یعنی

إوهو قطعة من حديثها في قصة برول آية التيمم دكره في كتاب التيمم (عسى ٣٠ص٣) ٢(عسى ٣٠ ص ٣٠) ليسع من تحب اصابعه وفي بعض الرويات يقور من بين اصابعه وفي بعصها يتقحر من اصابعه كامثال العيون وفي بعصها سكب ماء في ركوة ووصع اصبعه وبسطها وعسلها في الماء وهذه المعجرة اعظم من تقحر الحجر بالماء وقال العربي ببع الماء من بين اصابعه اعظم مما اوتيه موسى عليه الصلاة والسلام حين ضرب بعصاه الحجر في الارض لان الماء معهود ان يتفجر من الحجارة وليس بمعهود ان يتفحر من بين الاصابع وقال عيرة واما من لحم ودم فلم يعهد من عيرة سيست (عيبي ح٣٠ ص٣٠٠) ٢( بإض صد لتي ص٢٤٥)

ائی پانی میں برکت ہوگئ ۔انگلیوں سے پانی نہیں نکلا۔

ثانی: .... دوایت البب میں من نحت اصاعه اور بعض روایتوں میں من بین اصابعه کے الفاظ بیں که انگیوں سے پانی نکاتا شروع ہوااور پھر بہن شروع ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اعجاز زیادہ ای میں ہے ۔

﴿ افضل المياه التي قد نبع ١٥٠ ١ من بين اصابع النبي المجتبي ﴾

(۱۲۸)
﴿باب المآء الذي يغسل به شعر الانسان﴾
وه پانی جست دی کے بال دھوئے جائیں (پاک ہے)

وكان عطآء لايرى به باساان يتخذمنها الخيوط والحبال وسور الكلاب. وممرها في المسجد.

عطا ء بن الى رباح كے نزد يك آ دميوں كے بالوں سے رساں اور ڈورياں بنانے ميں بچھ حرج نہيں اور كوں كے جو شھے اور ان كے مجد سے گزرنے كابيان -

وقال الزهرى اذا ولغ في انآء ليس له وضوّء غيره يتوضأ به وقال سفيان علا الفقه بعينه لقول الله عزوجل فلم تجدوا مآء فتيمموا وهذا مآء وفي النفس منه شيء يتوضأبه ويتيمم.

زہری گہتے ہیں کہ جب کیا کسی برتن میں مند ڈال وے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے اور پائی نہ ہوتو اس پائی سے
القول الزهرى هذا رواه الوليد بن مسلم في مصفه عن الاوراعي وعيره عه . عمدة القارى ص ٣٦ ج٣) الاهذا هو التورى عمدة القارى ص ٣١ ج٣)

وضو کی جاسکتا ہے ابوسفیان کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اللہ تعالی کے ارشاد سے بھھ میں آتا ہے کہ جب پانی نہ پاؤٹو تیٹم کرلو ،ادر کتے کا جوشا پانی (تق) ہے ہی (گمر)طبعیت ذرااس سے کتراتی ہے (بہرحال) اس سے وضوکر لے اور (احتیاطاً) تیٹم بھی کر لے۔

انظر: 141

عبيده : بفتح العين وكسرالباء الموحدة وفي آحرها هاء ابن عمر ويقال ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي الكوفي اسلم في حياة النبي النبي الميالية ولم يلقه (عمدة القاري ص ٣٠ ج٣)

(۱۷۱) حدثنام حمد بن عبدالرحيم قال نا سعيد بن سليمان قال ثنا عباد عن ابن عون بم عيم بين عبارتهم في بيان كيا بأهيل سعيد بن سليمان في فردى بال سعيد في المنطب سعيان كيا عن ابن مسيوين عن انس ان رسول اعلامية الما حلق رأسه وها من سيوين عن انس ان رسول اعلامية في المعامل بالمراب المراب الم

توسب سے پہلے حضرت ابوطلح نے آب کے بال لیے تھے۔

راجع: ١٤٠

# (۱۲۹) ﴿باب اذا شرب الكلب في الانآء﴾ کتابرت من سے کھ پی لے (توکیا حکم ہے)

(۱۷۲) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن ابى الزناد عن الاعرج عن بم سے عبدالله بن يوسف نے بيا ن كيا ،أنبيل مالک نے ابو الزناد سے فبر دى ،وہ اعرج سے ابى هويوة ان رسول الله عليه قال اذا شوب الكلب فى انآء احدكم ،وہ ابو برية سے دوايت كرتے بيل كرسول التعلق نے فرايا كرجب كاتمهار كى كرتن ميں سے (كرچه) بي لية فلي خسله سبعا.

اس کوسات مرتبه دهولو (تو پاک ہوجا ہے گا)

### $^{\circ}$

(۱۵۳) حدثنا اسطق قال اخبرنا عبدالصمد قال حدثنا عبدالوحمن بن عبدالله بن دینا ر به اساق نیان کیا انہوں نے به اسمعت ابی عن ابی صالح عن ابی هویوة عن النبی عربی النبی عربی الله النبی عربی الله النبی عربی النبی الن

الطر ۲۰۰۹،۲۳۲۲،۹۰۳

#### 

قلت ارسل کلبی فاجد معه کلبا اخو قال یس نے کہا یہ کار کے ساتھ دوسرے کے کود یکھا ہموں۔ آپ نے فرمایا فلا تاکل فائما مسمیت علی کلبک ولم تسم علی کلب اخو پھر مت کھاؤ کیونکہ تم نے بم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی ،دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی کھر مت کھاؤ کیونکہ تم نے بم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی ،دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی

انظر:۳۵ م ۲۰۵۳۸ کـ ۵۳۸ د ۲۰۵۳ م۳۸۵ م۳۸۵ م۳۸۵ م۳۸۵ د ۲۸۵ م۳۸۷ م۳۸۷ ک

عدى بن حاتم: بورانام اس طرح بعدى بن حاتم بن عبد الله الطائي كل مرويات . ٢٦ ا

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

غرض الباب: .... يهال كل ياني ترجع بن -ان من عدومقصودى اورتين غيرمقصودى بن -وه ياني يدين

- (۱) الماء الذي يغسل به شعر الانسان.
  - (٢) سؤر الكلب بيدونون مقصودي بين
    - (٣) ممر كلاب في المسجد.
- (٣) حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب.
  - (۵) حكم الصيد اذا اكل الكلب

بیتن جعا ،غیر مقصودی ہیں۔اوران تین میں سے پہلے دوتو صراحة فدکور ہیں۔اورتیسراصراحة فدکور ہیں۔

ہے۔تفصیل اس بحث کی ہے ہے کہ یہال مقصود سو رکا تھم اورانجاس کا تھم بیان کرتا ہے (انہی دوکو مقصودی ترجمہ کہا

گیا ہے ) کداگر کسی پانی میں کوئی نجاست پڑجائے یا جو تھا ہوجائے تو کیا تھم ہے۔لیکن ان دوتر اجم میں سے اصل بیان

ور کا ہے ۔ پانیوں کا تھم حبعاً بیان ہوجائے گا۔ چنانچہ امام بخاری جامی سے سے باب مایقع النجاسات فی

السمن والمماء بائد ہیں گے۔وہاں تھم ماءاصالة ہے اور تھم آس ر (جو تھوں کا تھم ) مبعاً ہے۔تو پہلاتر جمہ ہے کہ

پانی میں اگر انسان کا بال گرجائے۔تو کیا تھم ہے۔جو حضرات شعر (بال) کو نجس کہتے ہیں ان کے نزد یک تو بیمسکلہ

اوالمساسة بین البابیں من حیث ان فی الباب الاول السماس النکس الوصوولا یا تمس للوصوالا الماء الطاهر وفی هذا الباب غسل شعر

الانسان و شعر الانسان طاهر فالماء اللہ یفسل به طاهر فعلم ان فی کل من البین اشتمال علی حکم الماء الطاهر رعیمی جام مسی

وقوع نجاست فی المهاء کا ہے۔ ای نسبت ہے ورکلب کوبھی بیان کردیا۔ جب کلب کا ذکر آیا تو ممو فی المسجد کوبھی بیان کردیا۔ چرکب کے طلبہ کو کیوں تشند (پیاس) چھوڑ دوں ۔ تواس برتن کا تھم بھی بیان کردیا۔ جس بیس کتے نے مندڈ الد ہو۔ پھرای نسبت ہے اس صیر کا بھی تھم بیان کردیا۔ جس کو کتے نے کھایا ہو۔

ربط: ... دوجواب علامه کر مانی اور عدامه عینی والے تو آپ کو معلوم ہی ہیں ۔ تیسرا جواب یہ ہے۔ کہ لله ادق نظر البخاری اوم بخاری نے جب اس سے پہلے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا ذکر کیا۔ تو بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بال ٹوٹ کر پانی میں گر پڑتا ہے۔ تو اس کا حکم بھی بیان کردیا۔ (یہ پانچ ترجے جواو پر ذکر کئے ہیں۔ اب ان میں سے برایک پرو اکل امام بخاری کی روسے بحث ہوتی ہے)

دلائل شوافع: . . .

دلیل نمبر ۱: ۱ سکایز بنادیل حیات ہے۔

جواب: برہنادلیل حیات نہیں۔اگران میں حیات ہوتی تو کا شخے سے تکلیف ہوتی ۔ان کی مثال درخت کی ہے۔ اس میں کونی حیات ہوتی حیاتی نہیں۔ ہے۔اس میں کونی حیات ہے۔ یہ برہنا نباتاتی توت ہے۔ یقوت حیاتی نہیں۔

شوافع کی دوسری دلیل: ... جیے میت انقاع حرام ہا یہ ان سے بھی انقاع حرام ہے۔ جو اب: .... یا پاک ہونے کی وجہ سے نیس بلکہ کرامت انسانی کی وجہ سے ہے ی

اروشعر الانسان وعظمه طلهر وقال الشاقعي نجس هدايه ص ٣٠ ج ا مكتبه شركت علميه ملتان ٣ (حد اييم٣٠) كتبرشرك منيلاتان

## دلاتل جمهورٌ:.....

- (۱) ایک دلیل و یمی ہے کہ کننے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اگران میں جان ہوتی تو تکلیف ہوتی۔
- (۲) دوسری دلیل بیہ ہے کہ بالا تفاق کسی کی ٹا نگ کاٹ کر، یاکسی دینے کی چکی کاٹ کراستعال کرناحرام ہے کیونکہ جزء صحیح تھاتم نے بغیر ذرئح کئے اس کو کاٹ کراستعال کی ہے۔ کیا کسی نے بیجی بتلایا ہے کہ اگر کسی جانور کے بال کاٹ کرری بناؤتو نایا ک ہے۔ اور جائز نہیں ہے۔
- (٣) چوشی دلیل بیہ کدامام بخاریؒ نے دوسری دلیل ابن سیرینؒ کی روایت نقل کی ہے۔قال قلت لعبیدة عندنا من شعر النبی منطقیہ اصبنا من انسؒ او من قبل اهل انسؒ فقال لان تکون عندی شعرة منه احب الی من الدنیا وما فیهامن متاعها ع
- (۵) بانچویں دلیل بیام بخاری کے بیان کردہ دلائل میں سے تیسری دلیل ہے اور وہ بیہ بے کان ابو طلحة اُ

جواب دلائل بخاری: .....امام بخاری نے جتنی روایش بیان کی ہیں۔وہ حضور علی کے بارے میں ہیں۔ آپ الله کے بارے میں بین ۔آپ الله کے کاری کا یہ قیاس بین ۔آپ الله کی خصوصیت ہے۔ اور بیآ پی الله قیاس درست نہیں ہے۔ کیا آ سے الله کے بیثاب کے پاک ہونے پرایک عام آ دمی کے بیث ب کوقی س کرلوگے؟

(۲) جمہور کی چٹمی دلیل، و هو الدلیل۔ یہ ہے کہ از واجِ مطہرات کے استعال شدہ پانی کو آپ علیہ استعال فرماتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ان کے بال بھی گرجاتے ہوں گے۔

لما حلق رأسه: ..... بظاہر معلوم ہوتا ہے كہ آ پھانگ نے اپنے سركے بال خود مونڈے ہیں۔ بيتو بہت مشكل ہے۔ حقیقت وواقعہ کے بھی خلاف ہے۔

 مسئله تبر كات: آخضرت الفي كالمبارك مفرت طحدٌ في لي سادك عفرت طحدٌ في لي تقداورات بي سركه لئ مقد الرائد في سركه لئ مقد الروس عن المرائد من المرائد المرائد من المرائد المرائد

ایک اور مسئله: ..... آج کل جوکهاجاتا ب کدفلال جگدآپ عظی کاتبرک ب، جبه، یال بین اس کاکیا تھم ہے۔؟

**جواب:** سیے کے تھم التمر کات تھم ایا جادیث ہو جس جدیث کا وصول قطعی نہ ہوتو کیاتم اس حدیث کی تو بین کرو گے؟ ہرگزنہیں \_ بلکہ خاموش رہوگے۔

واقعه اولئی: .... يهان خير المدارس ميں بھی ايک مرتبه ايک جبه آيا۔ بهت سارے رومالوں ميں لپڻ ہوا تف بہت ہے لوگوں نے دیکھ۔ جب سب دیکھ کرچلے گئے تو آخر میں جبه والا روگیا۔ اور حضرت مولانا خير محمدُ صاحب روگئے ۔ تو فرویاس کومیرے سر پر رکھ دو۔ مجمع کے سامنے ایسے کیوں نہ کہا؟ اسلئے کہ احتمال کذب ہے۔ اور اسليم میں احتمال صدق کی وجہ سے فرمایا کہ میرے سر پر رکھ دو۔

قصة ثافیه: . . . د حضرت شواساعیل شهید کے زمانے میں کہیں تبرکات تھے۔ بادشاہ ہفتہ میں ایک دن ان کی زیارت کرواتا تھا۔ جب تبرکات گزارے جوت تولوگ احر اما اٹھ کر کھڑے ہوجاتے ۔ دھرت شاہ صاحب بیٹے رہے ۔ لوگوں نے شور مجادیا کہ ہے ادب ، ہادہ اور بادشاہ تک بات پیٹی ۔ تو بادشاہ نے بلایا۔ پوچھاتو فرمایا کہ اٹھنا جو کرنہیں ہے۔ بوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دلیل قرآن وحدیث ہے ہے۔ دوسر علاء جو کہ اٹھنے کے جواز کے قائل تھے۔ ان سے بادشاہ نے پوچھا۔ تو انہوں نے کہ کہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت شاہ اساعیل شہید سے دیل مانگی گئی۔ تو فرمایا کہ سب لوگوں کے سامنے بتلاؤں گے۔ بہت سے لوگ جمع ہوگئے۔ فرمایا قرآن الاؤر آن کو ہاتھ میں بھڑا۔ اور موش رہے۔ اور فرمایا بھی میری دلیل ہے۔ کہ جن کا تبرک ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ ان کے لئے تو کوئی بھی کھڑ ایونا کھڑ ابیونا کھڑ ابیونا کھڑ ایونا ہو اور جن کا تبرک ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ ان کے لئے تو کوئی بھی کھڑ اور جن کا تبرک ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ ان کے لئے تو کوئی بھی کھڑ اور جن کا تبرک ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ ان کے لئے تو کوئی بھی کھڑ اور جن کا تبرک ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ ان کے لئے تو کوئی بھی کھڑ ہے وہ بھی ۔ ان کے لئے تو کوئی بھی کھڑ اور جن کا تبرک ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ ان کے لئے تو کوئی بھی کھڑ اور جن کا تبرک ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔ ان کے لئے تو کوئی بھی

جائز ہوتا تو قرآن وحدیث کے لئے سب کھڑے ہوتے قرآن وحدیث کے لئے تو کوئی بھی کھڑ انہیں ہوا۔

توجمهٔ ثانیه سؤر الکلاب: ..... کول کے جمولے کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا جمونا پاک ہے یائیں۔ اس میں جار نداہب ہیں۔

اول: ..... مطلقاباک ہے۔ بیند بب امام الک کا ہے۔ ان کنزدیک ناپاک ہونے کے لئے تغیر اوصاف شرط ہے۔ ثانی: ..... عند الجہور " نجس ہے۔

ثالث : ..... امام زبري كيز ديك عندالضرورة استعمل جائز -

رابع: ..... سفیان توری کافد ب - اس کے سؤر کے بارے میں تردد ہے ۔لہذا وضو اور تیم دونوں کرلے۔اصل تقابل پہلےدو فد بیوں کا میں جدوسرے دونوں فد بب شاذ ہیں۔

مذهب البخاري:.....

سوال: ١٠١٠م بخاري كاكياند ببع؟

جواب: ....اى بارے ميں شارعين نے مخلف اقوال بيان فرمائے ہيں۔

- (۱) علامه ابن جر قرمات بي كداه م بخارى كاما لكيه والاندهب ب-
  - (٢) علامة ينتي فرمات بي جمبورٌ والاند بب بـ
- (٣) تیسرا قول بیہ ہے کہ امام بخاری کو پاکی ناپاکی میں تر دد ہے۔ تر دد کا ثبوت اور وجہ بیہ ہے کہ امام بخاری دونوں قتم کے دلائل لائے ہیں نجاست کے بھی۔ اور طہارت کے بھی ۔ علامہ ابن چر ؒ نے نجاست والی روایات کی توجید کی ہے۔ اور طہارت والی روایات کو ترجیح دی ہے۔ علامہ عینیؒ نے طہارت والی روایات کی توجید کی ہے اور نجاست والی روایات کو ترجیح دی ہے۔

امام بخاري كاند بب بظاهرامام ما لك والامعلوم بوتاب-

دلائل اهام بخارى مع الاجوبة: ....ام بخارى في اسمئله من جودلائل نقل كة بين ان كوذكركيا

جائے گاجوجمہور کے خلاف ہوں گےان کی توجید کردی جائے گ۔

**دلیل او**ل: ··· · قال الز مرئ الخ یعن عندالضرورة طا مرہے ل

جواب اول: ..... بیات تو حفیہ کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال اس مخص کی ہے۔ جس کے پاس نا پاک کپڑے ہوں۔ جیسے وہ نگانماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور کپڑے پہن کر بھی۔ اس طرح بیہ ہے۔ توبیمسئلہ فاقد الطھورين والا ہو گیا۔

جواب ثانی: ....زېرگاقول مارے ظاف جمتنيں ہـ

جواب ثالث: ..... مصنفى عبدالرزاق مين قول زبرى اس كے خلاف موجود بـ

جواب رابع: .... امام بخاري كا دعوى توقول زبري سے ثابت بىند موار كيونكدوه تومطلقا طبارت كوتك ميں ـ

دليل ثانى: .....قول سفيان ثوري هذاا لفقه بعينه لقول الله تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءُ فَتَيَمَّمُوا ﴾ وهذ ماء وفي النفس منه شئ يتوضأ به ويتيمم إ ادريه بإلى بالمذاوض كرتا جائد

جواب اول: .. ... سفیان تُورى خود كهرب بين وفي النفس منه شئ يتوضأويتيمم خودان كوتر دوب

جواب ثانى: .. ...فلم تجدوا مآء ي مرادوه ماء جوائي اصل پر بوراصلِ ماء، ماعِطبور بيعني پاک پانى نه بوتو پهرتيم كرير ـ ورندماء البطيخ و ماء الورس وغيره بهى توپانى بير ـ

دلیل ثالث: ....عن ابی هریرة ... اذا شرب الکلب انحدیث یددلیل احتاف ہے۔ کونکہ جب برتن ناپاک ہوگیا تو پائی کیے پاک رہا۔ اس کوعلامہ عینی ترجیح وظیتے ہیں۔ اورعلامہ ابن چر محسقلانی اس کی تو جیہ کرتے ہیں۔ دلیل رابع: ....عن ابی هریرة عن النبی عالیہ ان رجلا رأی کلبایا کل الثوی من العطش النج (بحادی صدیح عبی جسم ۲۳) اس محض نے اس موزے کو ضرور استعال کیا ہوگا جس میں کتے کو پائی پلایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بؤرکلب یاک ہے۔

ع ( بغاری س ۲۹ ج ۱ ) م ( مینی جهوس ۳۱ )

جواب اول: .... موزے کو بلانے کے لئے ظرف نہیں بنایا بلکداس کو پانی نکالنے کے لئے آلہ کے طور پر استعال کیا ہوگا۔اور تکال کرشیبی زمین میں ڈال دیا ہوگا۔

جواب ثانی: ... بغیردھوے موزے واستعال کرنے کی آپ کے پاس کوئی بھی دلیل ہیں ہے۔

جواب ثالث: على سيل التسليم كه بغير دهوئ بى استعال كرليا ـ توجواب يه ب كه يه شوائع من قبلنا كِتْبِيل سے بے ـ جن كے بم مكلف نہيں ہيں -

جواب رابع: ..... ایک مختل سے آپ صریح معارض روایتوں کے خلاف کیے استدلال کر سکتے ہیں۔

دلیل خامس: .. ...وقال احمد بن شبیب .....قال کانت الکلاب تقبل و تدبر فی المسجد فی زمان رسول میلید فلم یکونوا یرشون شیا من ذلک است مدیث سے معلوم مواکد کول کا آنا جاتا مجدکونا یا کنیس کرتا توسؤرکلب بھی نایا کنیس موگا۔

جواب: ... اس سے تو و رکلب کی طہارت پراستدلال صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ مرور سے تلویث لازم نہیں آتی۔

دلیل سادس: .. حفص بن عمر .....اذا ارسلت کلبک المعلم فقتل فکل واذ ااکل فلا تأکل المخ ع اگرکوئی کماکی شکارکوئل کردے۔تو کھانا جائز ہے۔ظاہر ہے کددانت مگیس گے، لعاب سگے گا۔تو خبت ہواکہ ورکلب یاک ہے۔

جو اب: ··· ·اس مديث من صلتِ صيد كابيان بي -طهارت و ركابيان نهيل -

فائدہ: .... یکل چودلائل بیان ہوئے۔جن میں سے پانچ جمہور کے خلاف ہیں۔جن کی توجیہات تفصیل سے عرض کردی گئیں۔اورایک روایت ابو ہریڑہ جمہور کے موافق ہے۔عدامدائن مجر اس کی توجید بیان کرتے ہیں۔ کہ لیہ امر تعبدی ہے۔ اور علامہ عینی فرماتے ہیں۔ کہ اس کے مقابلہ میں اذا شوب الکلب والی روایت زیادہ مضبوط اور مفول ہے۔
موس ہے۔

ادعیسی ح م ص ۳۳ بخاری ص ۴۹ ح ۱) ۲ (بعداری ص ۲۹ ح ۱، عینی ح م ص ۵ م)

الترجمة الثالثة: ....ممرها (الكلاب) في المسجد الترجمه كذريدام بخاري في المسجد وكياب ... ودكياب ...

100

( ا ) مسلکِ امام شافعی : ....ام ثانی کے زدیک کتا بین ہے لہذااس کے تف گزرنے سے بی جگا اس کے تف گزرنے سے بی جگا یا کہ موجائے گا۔

(۲) مسلکِ اها م بخاری : امام بخاری فرماتے ہیں کہ کتاباک ہے۔اوردلیل کے طور پر بیصدیث لائے ہیں۔ جس میں ہے کہ کتا اگر پیٹا بھی کردے تو وہ جگہ حالاً بھی باک ہے۔ اور مالاً بھی پاک ہے۔ تو وہ جگہ حالاً بھی باک ہے۔

اشكال: ... مديث من توبول كاذكرى نبين لهذا تقريب تام نه موئي ـ

جواب: .... بيے كبعض روايات من بول كاذكر بے۔ امام بخارى كااستدلال ان بى روايات سے ہے۔

مسوال: ....ام بخاري فجس مديث الماسدلال كياب الموركيون نبيس كيا؟

جواب: ....امام بخاري كى شرائط كے مطابق نتھى \_اس لئے اسے ذكر نہيں كيار

(۳): ..... مذهب احناف کر بیناب کردے ۔ تووہ زمین حالاً تو ناپاک ہے۔ گرمالاً پاک ہے۔ اور اگر بیناب کردے ۔ تووہ زمین حالاً تو ناپاک ہے۔ گرمالاً پاک ہے۔ اور اگر بیناب نہیں کیا۔ تو حالاً بھی پاک ہے اور ماٰلاً بھی ۔ اب بیردوایت (روایت الباب) احناف کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تو سرے سے بول کا ذکر بی نہیں ۔ اور نہ بی وہ روایت کہ جس میں بول کا لفظ ہے وہ احناف کے خلاف ہے اس لئے کہ اس میں بیذکر بی نہیں کہ خشک ہونے سے پہلے نماز پر جے ہوں۔

(۱) امام مالک اور امام بخاری کے نزویک ایسے برتن کوسات مرتبدد ہونا ضروری ہے۔

دليل : ... روايت الوجريرة جس من اذا شرب الكلب في انآء احدكم فليغسله سبعاً ٢ يام تعبدى

ا ( بدایدج اص ۲۵ شرکت علمیدماکان ) می اعبی ۳۰ ص ۳۸ )

ے ۔ لہذاسات مرتبدہ ہونا ضروری ہوگا۔

(۲) احناف کے نزدیک وادغ کلب والے برتن کوئین بارد ہوئے۔ توسیعاً والی روایت کی توجید کرنی ہوگ۔ حضرت امام بالک اورامام بخاری کی دلیل کے تی جوابات دیئے گئے ہیں۔ان میں سے چندایک سے ہیں۔

جواب اول: .... بیروایت حضرت ابو ہریڑہ کی ہے۔ اور حضرت ابو ہریر کا فتوی دار قطنی اور طحاوی شریف میں حفیہ کے مطابق موجود ہے۔ قاعدہ بیہ کہ جب کی جب کی حالی بی ہی روایت کے خلاف ہو۔ تو وہ ولیل ننخ ہوا کرتا ہے۔ ورزم حالی کا غیر عاول ہوتالا زم آئے گا۔ والصحابة کمھم عدول۔ بیصحابہ کی شان ہے۔ کوئی محالی غیر عادل نہیں ہوسکتا۔ یا نچواں سوار (مودودی) کہتا ہے کہ صحابہ معیارت نہیں ہیں۔القدان کو بجھ عطافر مائے۔

جو اب ثانی: ..... شروع میں کو سے بارے میں شدت تھی۔ بیشدت کے زمانے کا تھم ہے۔ بعد میں نری ہوگئ۔
جو اب ثالث: ... استی برمحول ہے۔ کیونکہ جراثیم زائل نہیں ہوتے۔ جتنا بھی دھولیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔
جو اب ر ابع: .... چوتھا جواب ہے ہے کہ روایات مضطرب ہیں۔ لیکن ہم اس کونہیں لیتے ۔ کیونکہ تطبیق ہو سمتی ہے۔ اگر اس کو مضطرب کہہ کر کمز ور کرو گے تو نجاست میں بیا حناف گے کا مشدل نہیں رہے گی۔ جب کہ نجاست کے مسئلہ میں بیروایت احناف گے کی دلیل ہے۔ لہذا اس کو بھی شامل کرن پڑے گا۔

الترجمة المخامسة: ... كتے كے شكار كائكم اس بات پراتفاق ہے۔ كداگر كلب مُعَلَّم سے شكاركيا جائے تووہ حلال ہے۔ ليكن اس كى پچھشرائط ہیں۔

- (۱) کلب مُعَلَّم ہو۔اورتعلیم بیہ ہے کہ شکار کر کے کھ نے نہیں۔ بلکہ مالک کے پاس لائے۔اگر کھانا شروع کر دیا تو معلوم ہوگا کہ مالک کے لئے شکارنہیں کیا۔
  - (٢) كلب مُوسَل مولعنى الك فودچهو را اوكاليخ آب ندليكا او
    - (٣) مرسل بالتسمية بوـ
    - (٣) عندانی صنیفه شکار کورخی بھی کردے۔
    - (۵) کلب غیر معلم ے شریک ہونے کا بھی اختال نہ ہو۔

(۲) کسی اورسب سے موت کا حمّال نہ ہو۔ مثلاً کتے نے جھپٹ ماری اور شکار دوڑتے ہوئے کوال میں گر گیا اب یقین نہیں کہا سے کلب معلم نے ہی ماراہے۔

سوال: ... .: زخم كاستدلال المام اعظمٌ ن كهال سي كياب؟

جواب : .... قرآن پاک میں لفظ جوارح آیا ہے۔جیما کہ چھٹے پارے میں آتا ہے۔ ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْمَعُوادِح ﴾ لفظ جوادح کواحناف نے متدل بنایا ہے۔

سوال على البخاري : ....ام بخاري ني يبلي تين ترجي قائم كئـ

- (۱) وقوع شعرِ انسان اس كے لئے اثر سے استدلال كيا ہے ۔ اور مرفوع روايت سے بھی۔
- (۲) دوسراتر جمه و رکلاب ہے۔اس پر قول زہری اور سفیان سے استدلال کیا ہے۔ کیکن مرفوع روایت سے کوئی استدلال نہیں کیا۔
- (۳) تیسراتر جمه مصو محلاب ہے۔اس پر نه مرفوع روایت استدلال کےطور پرلائے۔اور نہ بی کسی اثر ہے۔ استدلال کیا۔
- (٣) اس کے بعداذا شوب الکلب کاباب باندہا۔ اس پراستدلال کے طور پرچارروایتیں درج کیں۔ان میں ہے دو(۱)شرب کلب والی (۲) خف والی، بیتو ترجمۃ الباب کے مطابق ہیں۔اور دوسری دویعن ممر کلب اور حلیت صیدوالی کوترجمۃ الباب سے کوئی مناسبت نہیں۔

جواب: ....ولائل کا سلسلہ اخر تک چاتا ہے۔ باب اذا شرب الکلب، باب فی الباب کے قبیل سے ہے۔ پانچوال ترجم صراحة ذكر نبیس كياوه حكماً ثابت ہوگيا۔ دراصل سارے دلائل ان تين ترجمول سے مناسبت رکھتے ہیں ل

او كان عطاءً لايرى الح هذا تعليق وصله محمدً بن اسحاق الفاكهي في اخبار مكة بسند صحيح الى عطاءً بن ابي رباح الله كان لايرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق يمني(عيسي جسم ٣٥)

الحيوط جمع حيط والحبال جمع حيل والقرق بينهما بالرقة والغلظ وقال ابن بطالٌ اراد البخاريٌ بهده الترحمة رد قول الشافعيّ ان شعر الانسان ادا فارق الجسلمجس واداوقع في الماء نحسه اذلو كان نجسالما حاراتخاده حيوطا و حبالا ومذهب ابي حنيفة انه طاهروكذا شعر الميتة(عيس ج٣ ص٣٥)

وسؤر الكلاب ومرها في المسجد وسؤر الكلاب بالجر عطف على قوله الماء وقصد البحاريّ بدلك اثبات طهارة الكلب وطهارة سؤر الكلب (عيني ج ٣ ص ٣ ٣)السؤر بالهمزة بقية الماء التي يبقيهاالشارب وترك الهمرة ليس بخطأولكن الهمزة

اقصح وأغرف (٣٢)ممر الفتح الميمين وتشديد الراء

وقال الرهريّ اسم الرهري محمد بن مسلم بن شهاتُ اذا ولغ الكلب. ولع ماض من الولغ وهومن الكلاب والسباع كنهاهو. ان يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مالع فيحركه فيه(عيني ج٣ص٣٦)وضوّ بفتح الواوالماء الذي يتوصأ به

وقال سهيان هذا الفقه بعيبه الخ سهيان هذا هوالمورى لان الوليد بن مد لمم لما روى هذاالاثر الذى رواه الزهرى ذكر عقيبه بقوله فدكرت ذلك لسهيان الفورى فقال هذا والمه الفقه بعيبه ولولا هذا التصريح لكان المتبادر الى الذهن اله سهيان بن عيبة لكونه معروفا بالرواية عن الرهرى دون الرهرى هذا الفقه بعينه ازاد ان الحكم بانه يتوصأ به هوالمستفاد من قوله تعالى فلم تحدو ماء الاية

حدثها مالك بن اسماعيلٌ عندنا من شعر البي عليه الصلاة والسلام اى عند با شئ من شعره ويحتمل ان تكون من للتبعيض والتقدير بعض شعر البي عليه الصلاة والسلام فيكون بعض مبتدأ وقوله عندنا حبره ويجور ان يكون المبتدأ محدوقا اى عبدنا شئ من شعر النبي عليه الصلاة والسلام اوعبدنا من شعر البي عليه السلام شئ اصبا من قبل انس أى حصل لـا من حهة انس بر مالك "

المسئلة المستبطة منه وهوانه لما حار اتخاذ شعر النبي عليه الصلاة والسلام والتبرك به لطهارته ونظافته دل على ان مطلق الشعر طاهر الا برى ان حالد بن الوليد حعل في قلسوته من شعر رسول الله مَشَيَّه كان يدحل بها هي الحرب ويستصرببركته فسقطت عنه يوم اليمامة فاشتدعليها شدة وانكر عليه الصحابة فقال اني لم افعل ذلك لقيمة القلسوة لكن كرهت ان تقع بايدى المشركين وفيها من شعر النبي سَبَيِّهُم ان البحاري استدل به على ان الشعر ظاهر والا لما حفظوه ولاتمى عبيدة ان تكون عبده شعرة واحدة منه واذا كان ظاهرا فا لماء الدى يغسل به ظاهر وهو مطابق لترحمة الباب ولما وضعه البحاري في الماء الدى يعسل به شعر الانسان ذكر هذا الاثر مطابقا للترحمة ودليلا لما ادعاه ثم ذكر حديثاً أحر مرفوعاً على ما يأتي الان عيمي حاص ٣٠)

حدثها محمدً بن عبدالرحيم الح هذا هو الدليل الثاني لما ادعاه البخاري من طهارة الشعر وطهارة الماء الذي يعسل به المطابق للترحمة الاولى وهي قوله طهارة الماء الذي يغسل به شعر الانسان (ع٣/ع)حلق رأسه فان قلت من كان الحالق لرسول الله مُنْ قلت اختلفوا فيه قيل هو خراشٌ بن امية وهوبكسر الخاء المعجمة وفي اخره شين معجمة ايصاوقيل معمرٌ بن عبدالله وهو الصحيح وكان حراشٌ هوالحالق بالجديبية (عيبي ص٣٨ج)

ابو طلحةً اسمه ريدً بن سهل بن الاسود النجاري شهد العقبة وبدرا واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله سي مات بالمدينة سبه التين وثلالين وصلى عليه عثمان بن عفان (عيني ص٣٨ ح٣)

حدث عبد الله بن يوسف الح لما ذكر البحاري في هذاالبات حكمين ثانيهما في سؤر الكلب اتى بدليل من حديث المرفوع وهو ايضا مطابق للترجمة اذاشرب الكلب كذا هو في المؤطا والمشهور عن ابن هريرةٌ من رواية جمهورٌ اصحابه عنه اذا ولع وهو المعروف في اللغة (ع ٢٩)

حدثا اسحاق النح هذامن الاحاديث التى احتع بها البحاري على طهارة سؤر الكلب على ما يأتى فى الاحكام قال بعص المالكية اراد البخاري بايراد هذاالحديث طهارة سؤر الكلب لان الرجل ملاحمه وسقاه به ولاشك ان سؤره بقى فيه واحب بانه ليس فيه ان الكلب شرب الماء من الحف اد قد يحوز ان يكون عرفه به ثم صب فى مكان عيره او يمكن ان يكون عسل حمه ان كان سقاه فيه وعلى تقدير ان يكون سقاه فيه لا يلزمنا هذا لان هذا كان فى شريعة غيرنا على ما رواه النسائي عن ابى هويرة (عيس جسم سهري) الثوى بعتم الثاء المثلثة والراء مقصور وهو الندى قاله الجوهري وصاحب الغربين وفى المحكم المرى التراب وقبل التراب اللدى اذا بل يصير طينا لازبا والمجمع الري وفى محمع العرائب اصل الثرى الندى الندى الندى التراب وقبل التراب الله الدى اذا بل يصير طينا لازبا والمجمع الري وفى محمع العرائب اصل الثرى الندى الندى الدى الناء المثلثة والراء مقور وفي محمع العرائب اصل الثرى الندى الندى الناء المثلثة والراء المتعرب المتراب وقبل التراب الدى الناء المثلة المتوانب الدى الناء المثلثة والراء والمجمع الري وفي محمع العرائب المثل الثرى الندى التراب وقبل التراب الدى الدا بي التراب المتلاء المثلة المتراب التراب وقبل التراب التراب المتراب المت

قال احمد أبن شبيب النج هذاالذي ذكره البحاري معلقا احتج به في طهارة الكلب وطهارة سؤره وحوار ممره في السمجدد ٢٣٠٠)

احتج به البخاري على طهارة بول الكلب والجواب ال يقول لا دلالة على ذلك والذى ذكروه انما كان لال طهارة المسجد منيقنة عير مشكوك فيها واليقيل لا يرفع بالظن فضلا عن الشك وعلى تقدير دلالته فدلالته لا تعارض مطوق الحديث الباطق صريحا بايجاب الغسل حيث قال "فليغسله سبعا" واما على رواية مل روى "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر ،،فلا حجة فية لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على مجاسة مولها وتقريرهذا ان اقبالها وادبارها في المستحدثم لا يرش فالدى في روايته تبول يذهب الى طهارة بولها وكان المستجدلم يكن يفلق وكانت تتردد وعساها كانت تبول الا ان علم بولها فيه لم يكن عند اللبي سَنَيْ ولا عند اصحابه ولا عند الراوى اى موضع هو ولوكان علم لأمريما امر في بول الاعرابي فدن دلك ان بول ما سواه في حكم النجاسة سواء وقال المخطابي يتأول على انها كانت لا تبول في المستجد بل في مواطنها وتقبل وتغلير في المستجد عابرة الالايجور ان تترك الكلاب ثبات في المستجد حتى تمتهنه وتبول فيه وامما كان اقبالها وادبارها في اوقات نادرة (عيني ج٣ ص٣٣)ويقال الاوجه في هذا ان يقال كان ذلك في ابتداء الاسلام على اصل الا باحة ثم ورد الامر بتكريم المستجد وتطهيره وجعل الابواب على المستجد (ع ح٣ ص٣٥)

حدثنى حفص بن عمر الخراخرح البخاري هذاا لحديث ليستدل به لمدهبه في طهارة سؤ ر الكلب وهو مطابق لقوله المورائكلب، في طهارة سؤ ر الكلب ودلك لابه عليه الصلاة وسؤرائكلب، في طهارة سؤ ر الكلب ودلك لابه عليه الصلاة والسلام اذن لعدي في اكل ما صاده الكلب ولم يقيد ذلك بعسل موضع فمه ومن ثم قال مالك كيف يؤكل صيده ويكون لهابه تجسا واجاب الا سماعيلي بان الحديث سيق لتعريف ان قتله دكاته وليس فيه اثبات نجاسته ولانفيها ولدلك لم يقل له اغسل المدم اذا خرج من جرح نابه (ع ح ٢ص ٢٥)

فانما سميت على كلبك. اى ذكرت اسم الله تعالى على كلبك عد ارساله وعلم من دلك انه لا بد من شروط اربعة ختى يحل الصيد الاول الارسال والثاني كونه معلما والثالث الامساك على صاحبه بان لا يأكل منه. والرابع ان يذكر اسم الله عليه عند الارسال واختلف العلماء في التسمية قدهب الشاهعي الى انها سنة فلو تركها عمدا اوسهوا يحل الصيد والحديث حجة عليه وقال الظاهرية التسمية واجبة فلو تركها سهوا او عمدا لم يحل وقال ابو خيفة لو تركها عمدا لم يحل ولو تركها سهوا يحل معدا لم يحل وقال ابو خيفة لو تركها عمدا لم يحل ولو تركها سهوا يد

**ሲ** ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ ሲ

(14.)

باب من لم ير الوضوء الامن المخرجين القبل والدبر لقوله تعالىٰ اَوُجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الُغآئِطِ بعض لوگوں كنزد كيصرف پيثاب اور پاخانے كى راہ سے كوئى چيز فكے تواس سے وضواؤ ناہے كيونكہ اللہ تعالى نے فرمایا ہے كہ جبتم میں سے كوئى قضاء حاجت سے فارغ ہوكرآئے (اورتم يانى نہ يا وَتوجيم كرو)

وقال عطآء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيدالوضوء وقال جابر بن عبدالله اذاضحك في الصلوة اعادالصلوة ولم يعد الوضوء وقال الحسن ان اخذ من شعره اواظفاره اوخلع خفيه فلاوضوء عليه وقال ابوهريرة لاوضوء الامن حدث ويذكر عن جابر ان النبي عليه كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلوته وقال الحسن مازال المسلمون يصلون في جراحا تهم وقال طاؤس ومحمد بن على وعطآء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة فخر ج منها دم فلم يتوضأوبزق ابن ابي اوفي دما فمضى في صلوته وقال ابن عمر والمحسن في من اجتحم ليس عليه الاغسل فمضى في صلوته وقال ابن عمر والمحسن في من اجتحم ليس عليه الاغسل

محاجمه.

عطاءً کہتے ہیں کہ جس مخض کے پچھلے حصہ سے یا اگلے حصہ سے کوئی کیڑایا جوں کی طرح کا کوئی جانور نکلےا ہے حاہے کہ وضولوٹائے اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب (آ دمی ) نماز میں بنس دے تو نمازلوٹائے ، وضونہ لوٹائے اور حسن (بھریؒ) کہتے ہیں کہ جس مخص نے (وضو کے بعد) اینے بال اتروائے یا ناخن کٹوائے یا موزے اتار ڈالے اس پر ( دوبارہ )وضو ( فرض ) نہیں ہے حضرت ابو ہر برہؓ کہتے ہیں کہ وضوحد ی کے سواکسی او رچیز سے فرض نہیں ہوتا ، اور حضرت جابر سنقل کیاجا تا ہے کہ رسول التعلیق وات الرقاع کی لڑائی میں (تشریف فرما) تھے کہ ایک شخص کے تیرمارا کی اوراس (کےجسم) سے بہت خون بہا (مگر) پھر بھی اس نے رکوع اور بحدہ کیا اور نماز یوری کر لی جسن بھریؓ نے فر مایا که مسلمان ہمیشہاینے زخموں کے باوجودنماز پڑھا کرتے تھے،اورطاؤس جمر بن علی ،عطءاوراہل حجاز کے نز دیک خون ( نکلنے ) ہے وضو ( واجب ) نہیں ہوتا ،حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ( اپنی ) ایک پھنسی کو دبایا تو اس ہے خون نکلاء گرآ پ نے ( دوبارہ )وضونہیں کیااوراین ابی اوفیٰ نے خون تھو کا گروہ اپنی نماز پڑھتے رہے اوراین عمر اورحسنٌ سجھنے لگوانے والے کے بارے میں ریے کہتے ہیں کہ جس جگہ بچھنے سگے ہوں اس کو دھو لے ، دوبارہ وضو کرنے کی ضروت نہیں۔ (۵/ ) حلثنا أدم بن ابي اياس قال ثنا ابن ابي ذئب قال ثنا سعيد المقبرى عن ابي هريرة ہم ہے آ دم بن ابی ایاس نے بیان کیاان سے ابن الی ذئب نے ،ان سے سعیدالمقمر ی نے۔وہ حفزت ابو ہر رہ ہے قال قال رسول اللُّمُ ءُلُئِكُ لايزال العبد في صلوقها كان في المسجد ينتظر الصلوة مالم يحدث روایت کرتے ہیں کدرمول النعافی نے فرمایا کدبندہ اس وقت تک نمازی میں گنا جاتا ہے جب تک کدو محید میں نماز کا انتظار کرتار ہے تاوقتیکداس کاوضونہ لوٹ فقال رجل اعجمي ماالحدث يا اباهريرة قال الصوت يعنى الضرطة ا یک مجمی نے یو چھا کدا ہے ابو ہریرہؓ! حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہوا کرتی ہے۔ 

**^** 

(۲۷۱) حدثنا ابوالوليد قال ثناابن عيينة عن الزهرى عن عباد بن تميم عن عمه

ہم سے ابوالولید نے بیان کیا ،ان سے ابن عیبنہ نے ، دہ زہری سے روایت کرتے ہیں ، دہ عباد بن تمیم سے ، دہ اپنے بچاہ

\*\*\*\*

#### **ἀἀἀἀἀἀἀά**

(۱۷۸) حدثناسعدبن حفص قال ثناشيبان عن يحيى عن ابى سلمة ان عطآء بن يسار بم صعد بن منفس نيبان كيان سيشبان ني يكي كواسط في كياوه ايوسلم مه وعطاء بن يار في كرنتي بي الحبره ان زيد بن خالد اخبره انه سأل عثمان بن عفانٌ قلت ارايت اذا جامع ولم أخير و كانبول في حفرت عثمان بن عفانٌ على كراً محمد كرا ورا فراح المراح المر

ابوسعید الخدري:نام:سعد بن مالک الانصاري

يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلوة و يغسل ذكره منی نہ ہو( تو کر علم ہے)حضرت عثمانؑ نے فر مایا کہ دضوکر ہے جس طرح نماز کے لیے دضوکرتا ہے اوراپے عضو خاص کو دھو ہے قال عثمان سمعته من رسول الله عليه فسالت عن ذلك عليا والزبير وطلحة حفرت عثانًا بكتے بین كدييس نے رسول التعلق سے نب (زيد بن خالد كہتے ہیں كه) پھر میں نے اسكے بارہ میں على مذہبر طلحہ رضى اللهُ عنهم فامروه بذلك اور حضرت الی بن کعب رضی التعنبم سے دریافت کی سب نے اس شخص کے بارہ میں یہی تھم دیا انطر ۲۹۲ **^** (١٧٩) حلثنا اسخق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا ،انہیں نضر نے خبر دی انہیں شعبہ نے حکم کے واسطے سے بتلایا ،وہ ذکوان ابي صالح عن ابي سعيدر الخدري ان رسول اللْمُتَ<sup>رِيْنَ</sup> ارسل الى رجل من الاتصار فجآء ورأسه يقطر بوصالح سے، دہ ابوسعید خدریؓ سے روایت کرتے ہیں کدرسول التنظیفی نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے مرسے پانی ٹیک رہاتھ النبىءكشيم اعجلناك نعم فقال لعلنا فقال (انہیں دیکھ کر )رسول انتھائیے نے فرما یا کہ شاید ہم نے حمہیں جلدی بدوالیا انہوں نے کہا جی ہاں فقال رسول الله سُلطِيني اذا أعُجلُتَ او قُحِطتَ فعليك الوضو ء تب رسول النُعِظِيظَة نے فرمایا جب کوئی جلدی ( کا کام ) آپڑے پاشھیں انزال نہ ہوتو تم پر وضو ہے (منس ضروری نہیں ) تابعه وهب قال ثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

غوض امام بخاری لی است امام بخاری اس باب می ایک اختلانی مسلمین فیصله دینا چاہتے ہیں۔ جو ناقض وضوء کے باب سے ہے۔ ناقض وضوء اصولی طور پر تین قتم پر ہیں۔

(١)خروج نجاست من احد السبيلين.

(٢٠)خروج نجاست من غير السبيلين.

(۳) مس محل شهوت.

پہلی تسم بالا تفاق ناقض وضوء ہے دوسری قسم احناف ؓ کے نز دیک ناقض وضوء ہے۔ شوافع ؓ کے نز دیک ، قض نہیں۔ تیسری قسم شوافعؓ کے نز دیک ناقض وضوء ہے حنفیہؓ کے نز دیک ناقض نہیں۔

اهام بخاری ..... نے فیصلہ دیتے ہوئے ایک میں احناف کی تائیدی ۔ اور ایک میں شافعیہ کی تائیدی ۔ یعنی مسِ محلِ شہوت (امراً قا، ذکر) میں احناف کی اور خووج نجاست من غیر سبیلین میں شوافع کی تائیدی ۔ نقض وضوء کی مدار ومناط حنفیہ و حنابلہ کے نزدیک خرجین سبیلین میں ۔ حضرات کا مدار ومناط حنفیہ و حنابلہ کے نزدیک خرجین سبیلین میں ۔ حضرات مالکیہ کے نزدیک خروج مقا و کی خروج مقا و کی مقا و کو جس نے اور شوافع کے ہاں ناقض ہوگا کیونکہ خرج مقا دیایا گیا۔ . .

مذهب امام بخاری ... شافعیے تریب قریب ہے لیکن امام یخاری مس ذکر مس مراة اور قبقهہ کوناقض وضونییں مانتے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کا فدھب سارے نداھب سے علیحدہ ہے۔ ی

معوال: ....ان دونون اختلافی مسکوں میں فیصد کیسے ہو گیا۔

جواب: .....دعوٰی (ترجمۃ الباب) میں جو حصر ہے اس سے دونوں مسکوں میں فیصلہ ہوگیا اس طرح پر کہ خافض حووج نعجاست من المعخوجین ہی ہے مس نہیں۔اس حصر کو ثابت کرنے کے لئے امام بخاریؓ نے پوراصفی مجردیا۔

الى هذا باب في بيان قول من لم ير الوصؤ الا من المخرحين وهو تثنية محرج بفتح الميم (عيسي ص٣٦). وقال الكرماني فان قلت للوصوء اسباب اخر مثل النوم وغيره فكيف حصر عليهما قلت الحصر انما هو بالنظر الى اعتقاد الخصم اذ هو رد لما اعتقده (عيني ج٣ ص٣٦: فتح الباري ص ١٣٠ الامع المواري ص ٤٩حاشيه ممبر ٥) ٢/ تقرير يخاري ٢٥/٥٥) (فيض الباري ٢٥/٥٥)

دلائل اِمام بخاری کا اجمالی جواب: ۱۰ مام بخاری نے آ تارکیرہ سے تابت کیا ہے۔ کہ غیرسبیسین سے خروج نجاست ناقض وضو نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں۔ آلا فار فیھا متعارضة اگر بہت سارے نقباء عدم نقض کے قائل ہیں۔ روم در در در در در در در الله تارکی اپنی کتاب تر فدی شریف میں سی قائل ہیں۔ روم در در در در در در در الله تارکی کتاب تر فدی شریف میں سی سار پر فرماتے ہیں، قال ابوعیسٹی قال غیر واحد من الصحابة والتابعین آلوضوء من القئ والر عاف تو امام بخاری کی در این کی نہوئی۔ اور اہام بخاری نے جوروایات نقل کی ہیں وہ حمر پرض نہیں۔ زیدہ سے زیادہ یہ تا ہے۔ اس کو تو ہم بھی مانے بیں۔ امام بخاری نے ایسے ہی تا ہے۔ اس کو تو ہم بھی مانے ہیں۔ امام بخاری نے ایسے ہی تا ہے۔ اس کو تو ہم بھی مانے ہیں۔ امام بخاری نے ایسے ہی تا رہے۔ اس کو تو ہم بھی مانے ہیں۔ امام بخاری نے ایسے ہی تا رہے۔ اس کو تو ہم بھی مانے ہیں۔ امام بخاری نے ایسے ہی تا رہے۔ اس کو تو ہم بھی انے ہیں۔ امام بخاری نے ایسے ہی تا رہے سے کہ خروج نواب کی ان اس میناری نے ایسے ہی تا ہے۔ اس کو تو ہم بھی مانے ہیں۔ امام بخاری نے ایسے ہی تا رہے۔ اس کو تو ہم بھی ایسے کو تا ہے۔ اس کو تو بھی تا ہے۔ اس کو تو ہم بھی میں۔ امام بخاری نے ایسے ہیں تا رہے ہے ہم است میں احد السید ہم کی نہ کو تا ہے۔ اس کو تو ہم بھی میں دوروں کی دیسے کہ خروج کے نہوں اس کی دوروں کی دیسے کہ خروج کی دیسے کی دوروں کی دیسے کو تا ہے۔ اس کو تو ہم بھی دیسے کی دوروں کی دیسے کی دوروں کی دیسے کی دوروں کی دیسے کی دوروں کی دیسے کی تو کو بھی کو دوروں کی دیسے کو دوروں کے دوروں کی دیسے کی تو دوروں کے دوروں کو تو کو بھی کو دروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کو دروں کو دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں

## تفصيلي جوابات : -

امام بخاريٌ كَى دليل اول: ﴿ أَوْجاءَ أَحَدُّمْنُكُمْ مِنَ الغائطِ لِ

امام بخاری کی پہلی دلیل کا جواب بیہ ہے: کہ ہم بھی اس کے قائل ہیں۔اس سے حصر فابت نہیں ہوتا۔اس نے اس سے حصر فابت نہیں ہوتا۔اس نے اس نے اس کے قائل ہیں ۔اس سے حصر فابت نہیں ہوتا۔اس نے اس کے اس نہیں کہ اللہ تعلی نے اس میں منظر طہارت کے سئے دواصول بیان فرمائے ہیں۔(۱)اَوُ جَآءَ اَحَدُمِنُكُمْ مِنَ الْفَآئِطِ الایة اس سے حروح بنجاست من المسلین کے ناقض طہارت ہونے کا اصول مستنبط ہوا۔(۲)اَوُ لامستُمُ النّساء الایة سے مس مواۃ کے ناقض وضوء ہونے کا اصول مستنبط ہوا۔(۲)اَوُ لامستُمُ النّساء الایة

و جه استدلال: ... بيب كه جب نسل ثابت بهو كيا تووضو ، بهى يقيناً ثابت بهوجائكاً-احناف في بهى اس آيت في نقض وضوء كي سليل مين دواصول مستبط فرمائ بين ـ (١) أو جَآءَ أَحَدَمنُكُمُ مِنَ

الْغَآئِطِ الاية الى يخروج نجاست من البدن كاقض طهارت بوفكااصول متنبط بوا ع

إب آيت ٢ سورة ، كده) ( ميتى ج سم ٢٠٠٠ فتح البارى ص ١٠٠٠ بخارى شريف ٢٩٥) (هذا لا يصلح ان يكون دليلا لما ادعاه مي العصر على الحارج من المحرجين لان عده يستقص الوصؤ من لمس النساء ومس العرج فاد االعصر باطل وقال الكرمائي المعافظ المطمئن من الارض فيتناول القبل والذبر ادهو كناية عن الحارج من السبيلين مطلقا قلت تناوله القبل والدبر لا يستلزم حصر الحكم على الحارج منهما فالأية لا تدل على دلك لان الله تعالى اخبر أن الوضوء اوالنيمم عند فقد الماء يجب بالحارج من السبيلين وليس فيهما يدل على الحصر (عيني ٣ ص٣٥) ع (فيتم الباري ٢٤٧٥) (۲) اَوُ لَا مَسُنَهُ النَّسَاءَ الاية اس برماع كانقضِ طہارت ہونے كا اصول متبط ہوا۔ جمہدين كى اپن اپن الن الن مثانيں ہيں۔ اس كا شانيں ہيں۔ اس كا شانيں ہيں۔ اس كا شانيں ہيں۔ اس كا شانيں ہيں۔ اس كا سيمطلب نہيں كدوه كم درجہ كے جمہد ہيں۔ امام شافع كى كيا شان ہے۔ خود فرماتے ہيں۔

لولا الشعر بالعلماء يُذرى: لكنت اليوم اشعر من لبيد

لولا خشية الرحمن عندي : جعلت الناس كلهم عبيد

تو احزف کے کہتے ہیں کہ منشأ خروج نجاست ہے۔ نہ کہ حروج نجاست من السبیلین اِنحووج نجاست من السبیلین اِنحووج نجاست من السبیلین تو حاجت ہے۔ درندی مطور پرتو یہی دوراستے السبیلین تو حاجت ہے۔ درندی مطور پرتو یہی دوراستے ہیں۔احادیث ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنداحادیث ہے ہیں۔

(١)الوضوء من كل دم سائل ٢

(٢)من قاء اورعف فليتوضأ وليبن على صلاته ٣

اصول ثانی: .....احناف کا دوسرااصول جمع برشانعید کہتے ہیں کہ عبدالله بن مسعوَّد فرمتے ہیں اللمس المدروس فرماتے ہیں۔ اس کی تفسیر المسس اور دوسری قرآت لَمَسُنعُهُ مجرد سے بوہ اس کی تفسیر ہے۔ امام ابوطنیفہ قرماتے ہیں۔ اس کی تفسیر بالجماع پرقرآئن موجود ہیں۔

القرینة الاولی : ..... لامستم یه باب مفاعله سے به اس کی ایک فاصیت مباعد به اور مبالغه سب جماع کے وقت موتا ہے۔

المقرینة الثانیه: .....رئیس المفسرین حفرت عبدالله بن عبال فرماتے ہیں۔ کداس سے جماع مراد ہے۔ بع اور قرآن پاک میں جہاں بھی مس آیا ہے وہ بمعنی جماع استعال ہوا ہے۔ مثلا مَالَمُ تَمَسُّوُ هُنَّ وغیرہ ﴿ هِ

القرينة الثالثه : ..... آيت كي و تفير جس تعليم كمل بوجائ اولى جاس تفير جس تعليم كمل نهو ل

إِلَّيْشُ البِرَى صَلَال على على هذا به ٢٢ ج ا مكتبه شركت علميه ملتان على هدا به ٣٣ مكتبه شركت علميه ملتان على معن المحماع ليكون البارى ج ا ص ٢٨١ قال ابن همه وانما ناسب على معى الحماع ليكون البارك ج ا ص ٢٨١ قال ابن همه وانما ناسب على معى الحماع ليكون بيانا لحكم الحدثين عندعدم الماء كمايين حكمها عدوجوده المخ الملامسة كاية عن الجماع وقال ابن عباسُ المس واللمس والعشيان والا تيان والقويان والمباشرة المجماع لكه عرو حل حى كويم يعو ويكني فكني بالمس عن الجماع كما كنى بالغالط عن قضاء الحاحة وملهب على بن ابى طالب وابي مومنيُّ ال اشعرى وعيد السلماني بقتح العين المهملة وعبيدُ الصبي بصم العين وعطاءً وطاؤس والحسن المبصري والشعيُّ والتوريُّ والاوزَّاعي ان اللمس والملامسة كاية عن الجماع وهو الذي صع عن عمر بن الحطاب ايضا على ما نقله ابو يكرّ بن العوبي وابن الحوريُّ فحينند بطل قول هذا القائل وقوله (اولامستم الساء) دليل الوصوء بن هو دليل الغسل (عبي ج ٣ ص ٢٣)

تفصيل: ١٠ اس كي يب كدانسان كي دوحالتيس بير ١) واجد الماء (٢) فاقد الماء

بهرانسان دوحال سے خالی نبیں کہ اس کو احدث اصغراحق ہوگا یا ۲۔ حدث اکبرا احق ہوگا۔

تعلیم کمل تب ہوگ ۔ جب چاروں حالتوں کا تھم بیان ہو۔ جماع سے تغییر کریں تو تعلیم کمل ہوتی ہے۔ ورنہیں ۔ واجد المماء کے لئے حدث اکبر ہوتو عنسل ہے۔ حدث اصغر ہوتو وضوء ہے۔ فاقد المماء کے لئے دونوں صورتوں میں تیم ہے۔ یتعلیم تب کمل ہوگی جب اس کی تغییر جماع سے ہو۔ ورنہ فاقد المماء جس کو حدث اکبر لاحق ہواس کا تھم معلوم نہیں ہوگا۔ لہذا ہے آ بیت بھی ہمارے خلاف نہ ہوئی۔ حصر تا بت کرنے کے لئے بیٹا بت کرنا ہوگا کہ جسم سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹو نا محض شبت دلائل سے کا منہیں چلے گا۔

القرينة الوابعة : . ... مارى تفير مجمع عليه باور مجمع عليه رائح موتاب.

امام بخارى كى دليل ثانى: ... وقال عطاءً فيمن يخرج من دبره الدود اومن ذكره نحوالقملة يعيد الوضوء لـ

جواب : .. .. بیاحناف کے خلاف نہیں۔ احناف تفصیل کے قائل ہیں۔ تر ہوتو ناقض وضوء ہے۔ ورزنہیں اس سے حصر ثابت نہیں ہوتا۔ ع

امام بخاري ملك كي دليل ثالث: ١٠٠٠ وقال جابرٌ بن عبد اللهُ اذا ضحك في الصلوة اعاد

إرفيض البارى ص٢٨٢. فتح البارى ص ١٢٠ بحارى شريف ص ٢٩) عطاء هو اس ابى رباح هذا تعليق وصله ابس ابى شببه في مصفه باسناد صحيح وقال حدثنا حقص بن عياث عن ابس حريج عن عطاء فدكره وقال اس المعذر اجمعوا على انه ينقص حروح العائط من الدبر والمول من القبل والريح من الدبر والمدى قال ودم الاستحاصة ينقص في قول عامة العلماء الاربعة قال والتنفوا في الدود يحرج من المدبر فكان عطاء ابن ابني رباح والحسن وحماد بن ابني سليمان وابو محلر والحكم وسفيان التورى والاورعي وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور يرون منه الوصوء وقال قتادة ومالك لا وصوء فيه وروى دلك عن المدى يدوم عن المحرجين معتادا باقص وما خرج لا بشهوة فان كان بها فليس بنادر وكذا نقل اس بطال عنه فقال وعند مالك ان ما خرح من المحرجين معتادا باقص وما خرج بنادرا على وجه المرض لا ينقص الوصوء كالاستحاضة وسلس البول او المذى والحجر واللود والدم وقال ابن حرم المدى والبول والعائط من اى موضع حرحن من الدبر او الاحليل او المغانة او البطن او غير دلك من الحسد او العم باقص لموضوء لعموم امره المولة لا ينقص الوصوء عندنا هكذا دكره الكرخي عن اصحاسا الا ان بكون المرأة مفصاة وهي التي صار مسلك بولها ووطنها واحدا والتي صار مسلك العائط والحراء عندنا هكذا دكره الكرخي عن اصحاسا الا ان بكون المرأة مفصاة وهي التي صار مسلك بولها ووطنها واحدا اوالتي صار مسلك العائط والوطئ مها واحدا (عيس ح ٣٠ ص ٣٠) ع (الامتح الدرارك ٥٠٨)

. الصلواة ولم يعد الوضوء ل

جواب: ....اس دلیل کا جواب یہ ہے۔ کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ ہم بھی حکک سے وضوء ٹوٹے کے قائل ہیں۔ ہم تو قبقہدسے وضوء ٹوٹے کے قائل ہیں۔ سے

﴿ضحک، تبسم، قهقهه میں فرق﴾

صحك: ..... كمت بين خوش كونت وانت كولناالي آواز كيما ته جو اين آپ كوسائى و \_\_

تبسم : سسيے كەخوشى كےوقت دائتوں كابونٹوں سے ظاہر بوجانا۔

قهقهه : ..... خوشی کے وقت آئی آ واز سے بنسٹا کے دوسر سے بھی س لیس۔

تنیوں کا تھم : .... تبسم سے نہ نماز اُوئتی ہے نہ وضوء۔ البتہ کر وہ ہے۔ اور صحک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو نہیں ٹوشا۔ تبقہ سے نماز ، وضوہ دونوں ٹوٹ جاتے ہیں سلے

امام بخاري كي دليل رابع: .....وقال الحسن أن اخذ من شعره واظفاره اوخلع خفيه فلا

#### وضوء عليه مح

1(عيني ج سمس ٣٨؛فيض الباري ص٢٨٣:فيح البنري ص٣٠؛ بخاري شريفٍ ص٣٩)هذاالتعنيق وصله البيهقيُّ في المعرفة عن ابهرعبداللَّه المعليظ حنثنا لهو الحسن بن ماني حنثنا لهراهيم بن عبدالله حنثنا وكيع عن الإعمش عن ابي سقيان مرفوعا سئل جابر فذكره ورواه ابو شهة قاضي واسط عن يزيد بن إلى خالدٌ عن الى سفيانٌ موفوعا (عيني ج٣ ص ٣٨) ٣ (فيش الرابري ١٨٣ الانح الدادري ٩٠٨ ) وأنا في طلا الباب احدعشر حديثاً عن رسول الله علينه وبعة مرسلة وسيعة مسنغة فلول المراسيل حدبيث ابي العالية الرياحي رواة عنه عبدالرزاق عن قتانة عن ابي العالية وهو عدل لقة زعيني ج ٢ ص٧٨م مرواتما المعلاف هل ينقض الوضؤ فلحب ملك والليث والشافيّ الى ته لا ينقض وفعب الناحيّ والحسنّ الى ته ينقض الوضوء والصاوة .واتما مذهبه راي مذهب ابي حيفة بعل ما روى عن جابرٌ ان الضحك يطل الصلوة ولا يطل الوضوء والفهقهة تبطلهما جميعا والهسم لا يطلهما والضحك مايكون مسموعا له دون جيراله والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيراته والهسم مالا صوت فيه (عيني ج ص٣٨؛ لامع المنواري ص ٨٠) ٢٠ (عيني ص ٢٩؛ فيح الينوي ص ٢٨٠؛ فيض الباوي ص٢٨٠؛ بنحاري شريف ص ٢٩)ي قال الحسن البصري وهشه مسألتان ذكرهما بالصليق الصيق الاول وهو قوله إن انتلمن شعره لواظفازه ساموجه سعيدك بن متصور وابن المتكوباسناد تمسعيح موصولا وبه قال بهل الحبجُلز والعواقي وعن ابي العالية والحكم وحملًا ومجلهاً ليجاب الوضوء في ذلك وقال عطاءً والشافعي والنحمي يمسه المهاء وقال اصحابنا الحقية ولوحلق رأسه بعد الوضوء اوحز شاربه او قلم ظفره اوقشط حقه بعد مسحه فلا اعادة عليه وقال اس جرير وعليه الاعادة وقال ابراهيم عليه امرار الماءعلي ذلك الموصع والتعلق الثلتي وصله 👚 ابن ابي شبية بامساد صحيح عن هشاه عن يونسُ عنه قوله او حلع ختيه قيد بالخلع لانه اذا اخد من حفيه بمعنى قشط من موضع المسح فلا وصوء عليه واما لو خلع خفيه بعد المسح عليهما قفيه اربعة اقوال فقال مكحول والنخصي وابن ابي ليلي والزهرى والإوراعي واحمد واسحاق يستقف الوضوء وبه قال الشافعي في قول القديم والقول الثقي يفسل رحليه مكانه فان لم يمعل يستقف الوضوء وبه قال مالك والليثُ والثالث يعسلهما إذا الوضوء وبه قال التوريُ وابو حيفة واصحابهٌ والشافعيُّ في الجديد والمزنيُّ وابو ثورٌ والرابع لا شئ عليه ويغسل كما هووبه قال الحسنّ وقتالة وروى مثله عن النخعي (عيني ج٣ ص٩٣)،

جواب: سیب کریکی ہورے خلاف نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری کا مقصد ہارے خلاف دلیل پیش کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ خووج نبحاست من المسبیلین ہیں۔اس لئے وضو نہیں ٹوٹا۔ہم کہتے ہیں کہ خروج نج ست عن امیدن نہیں۔اس لئے نہیں ٹوٹا۔ ا

او خلع خفیہ فلا وضوء علیہ کا جواب: ..... یہے کہ مارے زدیک بھی خلع خفین ہے وضو نہیں اُوٹنا بلکہ مرف یاؤں ہی وھونے ہونے۔ ع

امام بخاري كي دليل خامس: .....قال ابو هريرةٌ لا وضوء الامن حدث س

جواب : ..... یه حمراضافی ہے۔ کیونکہ بیاس صورت پرمحمول ہے جب کہ سمجد میں ہواور نماز میں ہو۔ اور پیٹ میں گڑ بر ہو۔ اگر چہ یہاں حدث سے خارج من اسپیلین مراد ہے لیکن بیاض صورت پرمحمول ہے۔ اگر عام قراردیں تو ہمارے بھی خلاف ہے۔ اگر خاص کرتے ہوتو تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ یہاں تو صرف صدث کا ذکر ہے ہی اوراس کی تشریح دوسری روایت میں ہے لاو صوء الامن صوت او ریح فی پیتو دونوں سبیل واحد سے متعلق ہیں۔ سبیل دانی کی بھی نفی ہوجائے گی۔

امام بخاری کی دلیل سادس: .....ویذکر عن جابر ان النبی عَلَیْتُ کان فی غزوة ذات الرقاع فرمی رجل بسهم فنزفه الدم فرکع وسجد ومضی فی صلاته ی شوافع اس کواحنات کے خلاف

إ (الآس الدراري ص ١٨٠ قلية الباري على ١٨٠ على المسلمة عنداللاانه الخالز عليه المسلمة عنداللاانه الخالز عليه المسلمة عنداللاانه الخالز على ١٨٠ الإمع اللداري و ١٨٠ على ١٨٠ على

بیش کرتے ہیں۔امام بخاری اس کو پیش نہیں کرسکے۔توبیا حناف کی تائید ہوگئ ل

امام شافعی فرماتے ہیں کہ چونکہ وضو نہیں ٹو ٹااس لئے نماز نہیں ٹوٹی۔ بیامام شافعی کی دلیل ہے۔

جواب ( ا ): .....ام بخاری نے خودی یذکر که کرضعف کی طرف اشاره کردیا۔ کدیتی سندے ثابت نہیں ہے۔

جواب (۲): .... استدلال تب تام ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کو کام ہوا ہو۔ اور خاموثی اختیاری ہو۔ یفعل صحابی ہے۔ مرفوع روایات کیخلاف جت نہیں ہے سے

جواب (سم): ..... یہ طالب استغراق پرمحمول ہے۔ چنانچ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان (انصاری صحابی ) سے پوچھا گیا کہتم نے بتلایا کیوں نہیں؟ تواس نے جواب دیا کہ میں سورة کہف کی تلاوت میں مصروف تھا۔ سورة ختم کے بغیر نمازے ہونے کو جی نہیں جاہ رہا تھا اس لئے تہیں نہ بتا سکا (اودادی ۱۶۰۹)

جواب (٣): .... يه ابقاء هيئتِ مند كَتِيل سے سے

ابقاءِ هيئت رحسنه كح نظائر... (١) تشبه بالمصلى للفاقدالطهورين.

(٢): ..... بيدجب جوان موجائة تشبه بالصائمين كرتے موئے بقيددن امساك كرے۔

(س): ..... حائصه عورت جب حیض سے پاک ہوجائے تو یہ بھی تشبہ بالصائمین کرتے ہوئے امساک کرے۔

(سم): ..... حضرت حرام من ملحان کے تیر لگا تو کہا فزت ورب المکعیة (بناری م ۵۸۷)اور جوخون لکلا اس کو چبرے پر ملنا شروع کرویا۔ حالاتکہ اس کوکوئی بھی جائز نہیں کہتا۔

(۵): ..... ا يك صحابي كا حالت احرام مين انقال مواتو آ ن باللي نفي فرمايا ـ اس كا سرند و حانيو ـ الي بن ون كردو قيامت ك دن تكبير كم موك الحفى كا ـ عن ابن عباس عن النبى مَلْتَالِيْهُ خو رجل من بعيره فوقض فمات فقال اغسلوه بمآء وسدرو كفنوه في ثوبيه و لا تخمروا رأسه فان الله يعثه يوم القيامة ملبيا ع

الحتى الشاهعي ومن معه بهذاالحديث ان خروج الدم وسيلانه من غير سبيلي لا ينقض الوضوء هانه لوكان ناقضا للطهارة لكاست صلوة الانصارى به تفسد اول ما اصابه الرميتولم يكن يجوز له بعد دلك ان يركع ويسجد وهو محدث واحتج اصحابنا الحنقية باحاديث كثيرة اقواه واصحها ما رواه البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن ابية عن عائشة قالت " جاءت فاطمة بنت ابى حيث الني التي المسئلة الله انها دلك عرق وليست بالمجيشة فاذا حيث الى الني التي المسؤل الله انى اموأة استحاص فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما دلك عرق وليست بالمجيشة فاذا اقبلت الحيضة فدا المحيضة فاذا المحيضة فدا المحيضة المحيضة فدا المحيضة فدا المحيضة فدا المحيضة المحيضة المحيضة المحيضة المحيضة المحيضة فدا المحيضة المح

جواب (۵): . . . الزامى جواب يد إكم بدن بهى ناپاك بوابوگا؟ يونمازكي باقى رى؟ إ

میرے ترندی شریف کے استاذ (حضرت مولانا عبدالرحمٰن کامل پوری) نے فرود کے کمطلامہ خطائی نے بیہ کہا ہے کہ وہ خون دھار باندھ کر نگلا ہوگا س

علامہ خطائی کے قول کا جواب: سیب کہ شروع میں ہوسکتا ہے کہ دہار کی شکل میں نکلا ہو لیکن بعد میں وہ دھار ڈھیلی پڑجاتی ہے۔ تو یقیینابدن پر بھی خون لگا ہوگا اور خون لگنے سے بدن نایا کہ وجانے کا قوی اندیشہ ہے۔

بعض مرتبہ محدثین اپنے ندہب کی تائید میں بجیب وغریب توجیہات کرج نے ہیں۔ تقبل و تندبو و تبول کی توجیہات کرج نے ہیں۔ تقبل و تندبو و تبول کی توجیہات کرج کے بین ہوتی تو وہ کی توجیہات کے نزدیک تو آس ان ہے۔ کہ زمین خٹک ہوکر پاک ہوگئی لیکن جو کہتے ہیں کہ پاک نہیں ہوتی تو وہ اس کی توجیہ بیکرتے ہیں۔ کہ وہ کتے باہر پیشاب کرکے گزرتے تھے۔ تو حضرت علامہ محمد انورشاہ صاحب اس کو تقل کر کے فرماتے ہیں کہ ایسے کیوں نہیں کہتے کہ استخاء بھی باہر سے کرکے گزرتے تھے۔

امام بخاری کی دلیل سابع: .....وقال الحسن مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم بن استام بخاری شي باستدلال كياب كريلان دم ناتش وضو نيس .

جواب: .....احناف کے ہیں کہ زخموں کی تین حالتیں ہیں۔ایک حالت پرآپ محمول کر کے استدلال کرتے ہیں دوحالتوں پر ہمیں محمول کرنے دو۔اوروہ تین حالتیں ہیہ ہیں (۱) ہنے والد زخم۔ جسے تم نے مانا۔ہم کہتے ہیں کہ زخم غیر سائلہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جسم پر ہی ہوں گے۔تو جب نماز پڑھنی ہے تو ان کے ساتھ ہی پڑ ہیں گے۔ان کوکوئی اتار کرتو نہیں بھینک سکتے۔بہر حال سائلہ ہونے کی بھی دوصور تیں ہیں۔(۱) بھی نکل آئے اور بھی بند ہوج نے۔(۲) پورا وقت نکل آئے اور بھی بند ہوج نے۔(۲) پورا دوحات کا رہے۔اس صورت میں معذور ہوجائے گا۔اس کا حکم سلسلِ بول اور انفلاتِ دیج والے کا ہے۔تو ان دوحاتوں پر ہم محمول کرتے ہیں۔ایک پر تم محمول کرتے ہوں۔

امام بخاري كي دليل ثامن : ﴿ ﴿ وَقَالَ طَاوُسٌ وَمَحْمَدُ بِنَ عَلَيْ وَعَطَاءٌ وَاهْلِ الْحَجَازُ ليس في الدم وضوء هي

جواب ( ا ): .... یان حضرات کاند بب ب مارے ظلف جمت نہیں ہے۔

جواب(٢):.. ..دم غيرسائل پرمحول ہے!

امام بخاري كيدليل تاسع: ....وعصر ابن عمرٌ بنرة فخرج منه الدم ولم يتوضأع

**جواب ( ا ): .... پ**اخراج ہے خروج نہیں سے

جواب (٢): ١٠٠٠ اگرتھوڑانكل آئة آپكياتكم نگاوي كي؟

دليل عاشر: .... وبزق ابن ابي اوفي دما فمضى في صلاته ع

جواب (1): ..... تھوک غالب ہوتو وضو خہیں ٹو شا۔ ہاں اگرخون غالب ہوتو پھرٹوٹ جاتا ہے، ندکورہ واقعہ میں بھی تھوک غالب ہوگا اس لئے وضونہیں ٹوٹا ہے

**جو اب** (۲): .....اوراگرخون کوغالب مان لیں ۔تو یہ بیں گے کہ بیا نکا اپنا ند بہب ہے۔ہمارے خلاف ججت نہیں۔امام بخاریؒ آٹارلارہے ہیں اور آٹار متع رض ہیں۔

دليل حادي عشر: .... وقال ابن عمرٌ والحسنُّ في من بِحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه لي

جواب ( ا ):..... ہوسکتا ہے کہ رم غیر سائل ہو۔وفی لامع الدراری واما اذا خرج من النبور دما بعصرها فلانه مخرج لا خارج فلا ینتقض الوضوء . کے

جو اب ( ۴ ): ..... شرح وقایہ میں آپ نے بڑھا ہے کہ خون نکلا اور ایک جگہ کی طرف نہیں بہا۔ جس کا عسل میں '' دھونا ضروری ہے۔ تو اس سے وضو نہیں ٹو فٹا کے

ا (الاعظم ۱۳۸ قیقم امارکی ۱۸۳۳) کوعیلی ۳۰ ص ۵۲ فیمح الباری ص ۱۳۱ کامع ص ۸۳ فیض الباری ص ۲۸۳ به محلوی شویف ص ۳۹) سال تقریر بخبری ج ۲۳ ۳۷) کوعیلی سر ۵۳ فیمح الباری ص ۱۳۱ کامع المعوادی ص ۸۲ فیض الباری ص ۲۸۳ به محلوی شریف ص ۴۹) هے(اداع المدارک م ۸۲ تیم الباری ۱۸۳۳) کوعیلی سر ۵۳ مه ۵۰ بعداری شویف ص ۱۳۰ ما منتبر الباری ص ۱۲۱ فیص الباری ص ۲۸۳ کامع المعوادی ص ۸۳۰ (۱ ص ۸۲) کیما فی الهدایة والمدم واقعیم ادامور بحص البلد فتاجاود المی موضع بلحقه حکم التعلیم ص ۲۳ مکیمه شرکت علمیه ملتال

## جوابات روايات مرفوعه

( أ ): --- حدثنا آدم بن ابي اياسُ الخ ، قال الصوت يعني الضرطة.

**جواب ( ا ): ..... پ**روایت ہمارے خلاف نہیں ہے۔

جواب (۲) : ۱۰۰۰ اگر حفر حقیقی مانتے ہوتو تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ پیٹاب اور پا خانہ بھی غیر صدث ہوجائے گا۔ اور اگر حصراف فی ، نوتو ہمارے بھی خلاف نہیں لے

روايت (٢): ٠٠٠ حدثنا ابوالوليد الخ، لاينصرف حتى يسمع صوتا اويجد ريحا

جواب: بروایت بھی ہارے خلاف نہیں ہے۔ در نہ تو ندی اور پیشاب کی صورت میں بھی ماننا پڑیگا کہ ان ہے بھی دخونہیں وُنا ع

روایت (سم): ... ،حدثنا قتیبة بن سعید الخ ،کنت رجلامذاّء: امام بخاری خروج ندی سے وضوء گابت کرناچ ہے ہیں۔

جواب: بروایت بھی مارے فلاف نہیں ہے۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں۔

حدثنا سعد بن حفص الخ

حدثنا اسحاق بن منصورٌ . اعجلت او قحطت فعليك الوضوء ـ بيعرمِ انزال ـــ كنايـــ ـــ

اعجلت اور قحطت میں فرق: کوئی جماع میں شروع ہوج ئے اور دخول ہوجائے کین بغیرانزال کے علیحد گی ہو

جے۔اگربیجدائی سببوخارجی سے بواغجلت ب۔اوراگرداخلی سے بوقعطت ہے۔

لفظ او: ، شكراوى ك لئه بهايان توليع ك لئ بدراج الله الى بد

فعلیک الوضوء: اس سے آگے سند کا اختلاف ہے۔ الوضوء یہ یا تو لفظ مراد ہے یعی الوضوء نہیں کہا بلکہ علیک کہا۔ اور یا بیمطلب ہے کہ یہ پوراجمد فعلیک الوضوء نہیں کہا تا اس صورت میں بیصدیث جمہورٌ کے خلاف بی ندر بی۔ اور اگر خلاف ہوتو جواب بیہ ہے بیمنوخ ہو چکی ہے۔

\_ (امع الدراري س امح ا) ع (لامع ع اس ١٨٥ شيمبر) سر المع ص ٨٠)

## ﴿مسئلة إكسال ﴾

سستی کو کہتے ہیں۔ کوئی جماع کرنے مگے اور سستی کا شکار ہوجائے۔ تو کیا تھم ہے۔ ابتداء جھزت علی اور حضرت زبیر اور حضرت طلح اور حضرت ابی این کعب اور حضرت ابوسعید خدری اور حضرت عثمان وغیرہ کا مسلک بیق کدا کسال پروضوء ہے۔ عنسل نہیں ہے۔

دلیل : سنن پس ابوسعید خدری گی روایت پس ان الماء من الماء الفاظ آتے ہیں۔ ابتدائی زمانہ پس اس روایت کی وجہ ہے انتلاف تھا۔ ای استعمال ماء الغسل من خووج ماء المنی ۔ الف را ، انول جگہ عہدی ہے۔ بعض حفرات عسل کے وجوب کے قائل تھے۔ حفرت عمر کے زمانہ پس جیسے اور مسائل کی اصلاح ہوئی تو اس مسد کی بھی اصلاح فرمائی گئی ہتو انھوں نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہتم اصحاب جمعی الله ہی اگر اختلاف کرنے لگ جاؤگ تو بعد میں کیا ہوگا؟ حضرت عقصہ کے باس پیغام بھیجا اور مسیکہ کی حقیقت جاننا چاہی۔ تو انہوں کے فرمایا کہ مجمع منہ بیس نے مائندہ والی آیا۔ اور حضرت عقصہ نے یہ بتل دیا تھا کہ حضرت عائش کے باس اس کا علم ہے۔ حضرت عائش کے باس اس کا علم ہے۔ حضرت عائش کے باس اس کا علم ہے۔ حضرت عائش کے باس بیغام بھیجا تو انھوں نے فرمایا افدا التھی المختان المختان فقد و جب الغسل (تو مَذَى ص ۳۰ مطبوعہ ایم ایم ایم اگر اب کی نے مطبوعہ ایم ایم ایم اگر اب کی نے اختلاف کیا تو تعربہ وگلے اس تعملہ کمپنی اور فرمایا فعلنا و اغتسلنا حضرت عمر نے بعد یم فرمایا اگر اب کی نے اختلاف کیا تو تعربہ وگلے۔ اب تقطعی مسئلہ ہے۔ کوئکہ اس پرتمام صحابہ کرام کا تھاتی ہوگیا تھا۔

# ﴿ انما الماء من الماء كي توجيهات ﴾

( ا ): .... بيحديث حالت إوم رجحول ب- بيتوجيدا بن عباس في بع

توجیه(۲): ... پینسونے سے

**ተተተተተቀ** 

ر ۱۳۱) ﴿باب الرجل يوضئ صاحبه﴾ جوُخص اپنے ماتھی کو وضوکرائے

(۱۸۰) حدثنا محمدابن سلام قال انا یزید بن هارون عن یحییی عن مو سی بن عقبة بم سے محدابن سلام نے بیا ن کی، آئیں یزید بن ہارون نے یکی سے خردی ،وہ موی بن عقب سے عن کویب مولی ابن عباس عن اسامة بن زید ان رسول الله عَلَیْتِ لَما افاض من عرفة وہ کریبابن عب کے آزاد کردہ غلام سے دہ اسامہ بن زیر سے روایت کرتے ہیں کررول التُعَافِی جب فقضی علی سامہ نویت کرتے ہیں کررول التُعَافِی جب فقضی علی سامت فجعلت اصب عدل الی الشعب فقضی حاجته قال اسامة فجعلت اصب (پہاڑی) گھائی کی جانب مزکے اور (وہال) رفع حدت کی اسامہ کے ہیں کر پھر (آپ نے وضوکی اور) ہیں آپ کے علیہ ویتوضافقلت یا رسول الله اتصلی قال المصلی امامک علیه ویتوضافقلت یا رسول الله اتصلی قال المصلی امامک (اعضاء شریف) پر پائی ڈالنے گا اور آپ وضوفر ماتے رہے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کی آپ (اب) نماز کا موقد تممارے سامنے (مزدانہ میں) ہے پر حیس کے آپ نے فرمایا ، نماز کا موقد تممارے سامنے (مزدانہ میں) ہے

راحع ١٣٩

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة المحديث المعت يحيى بن سعيد (١٨١) حدثنا عمروبن على قال ثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بم سعموه بن على في ان كيا ان سعيد عبد الولاب في بيان كيا انبول في يكي بن سعيد سايقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة انبيل سعد بن ابرائيم في تربير بن مطعم في بتلايا ، انبول في عروه بن المغيرة بن شعبه سايا

یحدث عن المغیرة بن شعبة انه کان مع رسول الله مالی سفر وه مغیره بن شعبة سفر الله مالی ایک موقع پر)
و مغیره بن شعبة سے روایت کرتے بی کدوه ایک سفر میں رسول الله الله کے ساتھ سے (وہاں ایک موقع پر)
و انه ذهب لحاجة له و ان المغیرة جعل یصب المآء علیه و هو یتوضا آپ رفع ما جت کے لیے تشریف لیے گئے (جب آپالله واپس تشریف لائے) آپ نے وضو شروع کیا تو بیں آپ (کے اعضاء وضو) پر پانی والے لگا آپ نے وضو شروع کیا تو بیں آپ (کے اعضاء وضو) پر پانی والے لگا فعسل وجهه ویدیه و مسح براسه و مسح علی الخفین الحفین آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا سرکا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا سرکا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا

# وتحقيق وتشريح

ربط: ....، قبل سے ربط دوطریقے سے بیان کیا گیا ہے۔

- (۱) ۔ اس سے پہلے وضوء کے ٹوٹنے کا ذکر ہے تو جب وضوء ٹوٹے گا تو کرنا بھی پڑے گا تو استعانت بھی ہوگی۔اس لئے وضؤ کے ٹوٹنے کے بعداستعانت کا باب باندھ دیا۔
  - (٢) يهاب في الباب كتبيل ب باب كداركل خم مبين موكر

حدثنى ابن سلام الخ: .... فقضى حاجته ال على معلوم مواكه قضائ عاجت يعنى خارج من السبيلين عدوضوء أو ثار

حدثنا عمرو بن على : ..... ذهب لمحاجة له ووسرى روايت سے بھى پہلے باب كے ساتھ مطابقت ہوگئ \_ توچونكداستعانب وضوء كاذكر حديث ميں تھا۔ اس لئے بير باب بھى باندھ ديا۔

امام بخاریؓ نے من لم یو الوضوء الا من المخوجین کوٹابت کرنے کے لئے گیارہ آٹار اور سات احادیث نقل فرمائیں کہ غیر خارج من السبیلین نے وضوء واجب بیں ہوتا۔

سوال: ..... ترجمة الباب تو ثابت بى ندموا

جواب : .....استدلال اس طريقه سے كيا كه احاديث سے تو ثابت كيا كه خووج نجاست من احدالسبيلين ناقض الله علوم بواكه خروج نجاست من غير احد السبيلين ناقض بيس بهديا الآفار اس سے بحکلف ترجمة الباب مجموعہ سے ثابت كيا كى ايك سے نيس داخاف تے جواب ميں كهديا الآفار متعارضة والحصوليس بثابت من الاحاديث۔

# همسئله استعانتِ وضوء ﴾

اس میں تفصیل ہے۔استعانت کی تین قسمیں ہیں۔

- (١) طلب الماء
- (٢) صب الماء
- (٣) دلک الاعضاء ل

استعانتِ وضوء كا حكم: ..... انتكبارُ اتو تينون ناجائز جن رضرورة تينون جائز جن - بيهم في الطيفة و كركرديا - ورندتو آپ كومعلوم ب كرطلب الماء مطلقا جائز ب - صب الماء تعليماً جائز ب - اور دلك الاعضاء ضرورة جرئز ب ع

**ተ**ተተተ

(۱۳۲) باب قرأة القرأن بعدالحدث وغيره ﴾ بوضومونے كى حالت ميں تلاوة قرآن كرنا

وقال منصورعن ابراهیم لاباس بالقراءة فی الحمام وبکتب الرسالة علی غیر وضوء وقال حماد عن ابراهیم ان کان علیهم ازار فسلم والافلاتسلم منصور نے ابرائیم سے نقل کیا ہے کہمام (عسل خانے) میں تلاوت قرآن میں پھر جنہیں ،ای طرح بغیر وضو تط کھنے میں (بھی) پھر جنہیں اور حدد نے ابرائیم سے نقل کیا ہے کہ اگراس (جمام دالے آدی کے بدن) پر تببند ہوتو اس کوسلام کرو، ورنہ مت کرو۔

(۱۸۲) حدثنااسمعیل قال حدثنی مالک عن مخومة بن. سلیمان عن بم ساسمان عن بم ساسمان نیان کیاان سے مالک نیخ مدین سلیمان کے واسطے نیقل کیا، وہ کریب ابن عباس کویب مولی ابن عباس ان عبدالله بن عباس اخبرہ انه بات کے آزاد کردہ غلام نے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نیالیا کہ انھول نے ایک شب کیا تا داد کردہ غلام عند میمونة زوج النبی علیالیہ وہی خالته رسول اللہ عند میمونة زوج النبی علیالیہ وہ فرماتے ہیں) فاضطجعت فی عوض الو سادة واضطجع رسول الله علیالیہ واهله فاضطجعت فی عوض الو سادة واضطجع رسول الله علیالیہ واهله کے میں تکی کے می کراری ( وہ فرماتے ہیں) کے میں تکی کے می کراری ( ایک کی طرف لیک کی اور رسول الله علیہ نے (سمرے ممانی)

في طولها فنام رسول الله عَلَيْتُ حتى اذا تکیه کی لمبائی پر (سررکھ کر) آرام فر مایا۔رسول التعلیق (میچھ دیر کے لئے) سوئے اور جب آ دھی رات ہوگئ او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله مُنْطِئه فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده یاس سے پکھ پہلے یااس کے پکھ بعدآ ب بیدار ہوئے تو بیٹھ کراپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چیرے سے نیند کے اور ختم فرمانے لگے العشر الأيات الخواتم من سورة ال عمران ( لعنی نینددور کزنے کے لئے آ تکھیں ملنے لگے ) پھر آپ نے سورۃ آلعمران کی آخری دی آیتیں پڑھیں قام الى شن معلقة فتوضأ منها فاحسن وضوء بھرایک مشکیزہ کے پاس جو(حصت) میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اوراس سے دضوء کیا خوب احیمی طرح قام یصلی قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع بھر کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگیان عبال کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہوکرای طرح کیا جس طرح آپ نے کیا تھا ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمني على راسي واخذ باذني اليمني يفتلها بھرجا کرآ ہے کے بہبومیں کھڑا ہوگیا تب آ پ نے اپنادا منا ہاتھ میرے سرپرد کھااور میرابایال کان پکڑ کراہے مروز نے لگے فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ﴾ رآپ نے دورگعتیں پھر دورگعتیں ، پھر دورگعتیں ، پھر دورگعتیں ، پھر دورگعتیں ، پھر دورگعتیں پڑھ کر ثم اوتر ثم اضطجع حتى اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح اس کے بعد آپ نے وتر پڑھے اور لیٹ گئے پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کردو رکعت معمولی( طور پر) پڑھیں پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھائی

# وتحقيق وتشريح

قيل مطابقة المعديث للترجمة في قرأة القرآن بعد الحدث وهو انه النُّنَّةِ قرأ العشر آلايات من آخر ال عمران بعد قيامه من نومه قبل وصوء ه.

ترجمة المباب كى غوض: .... غيره كالمميركام جع كفى بون كى وجه به باب كى غرض تخفى بوگ .... كافر من في بوگ .... غير و : ..... كافرير كيم و من احمالات في مرجع بين احمالات في مرجع بين احمالات و مرجع بين احمال

احتیمال اول: .... مرجع حدث ہے تو غیر حدث میں دواخمال ہیں ۔(۱) حدث سے چونکہ عام طور پر حدث اصغرم ادہوتا ہے۔ تو غیر حدث سے مراد مدت ہیں۔

احتمال ثانی: .... مرجع قرآن ہے۔ کہ قرآن کے پڑے اور غیر قرآن کے پڑھنے کے بیان میں۔ یعنی فرکو تیج وغیرہ مرادیں۔

احتمال ثالث: منمير كامرجع قرآت ب\_يعنى قرآت اوران كے علاوہ كے بين ميں ـ جيے قرآن كا حجونا، كتابت وغيره-

اے عزیر طلباء: آپ بھی ذرادریادلی اوروسعت ظرفی ہے کام لیں کہ جتنے احتمال ہیں وہ سب مراد ہیں۔ امام بخاری : سید چھ سئلے جو کھتل ہیں ان سب کے جواز کے قائل ہیں۔اصل مقصود قرآت قرآن ہی کو بیان کرنا ہے۔

## ﴿مسئلة قرآت ِقرآن ﴾

ا مام اعظم آمام شافع اورامام احمدُ امام ما لک می خزد یک بے وضوء قرآت وقرآن مطلقاً جائز ہے۔ جنبی کے سے مطلقاً جائز ہیں۔ مطلقاً جائز نہیں۔

امام ابو حنیفہ ... کنزوکی جنبی کے سے ، دون الایت جائزے کیونکداسے قرآن نہیں کہتے ۔مثلاً الحمد لله کہ سکتا ہے۔ الحمد لله کہ سکتا ہے۔ رحمه اللعالمین ، دب العالمین وغیرہ کہ سکتا ہے۔ امام مالک .... فرماتے ہیں کہ ایک آیت یا مادون التحدی پڑھ سکتا ہے کیونکہ بیقر آن نہیں حضرت عرصہ فتبارک الله احسن المخالفین کہ ویا جو ایک آیت ہے تو معلوم ہوا کہ آیت کی تحدی نہیں اور قر آن پاک کی تحدی ہے! ۔ ظاہر یہ کے نزد یک جنی بھی تلاوت کر سکتا ہے۔

اهام بخارى السيدالاندب كخارتول معلوم وتاب كهجائز ب يعنى ظاهر بيدالاندب بـ

### ﴿مسئله مس قرآن ﴾

قر آن کامس بےوضوء کے لئے جائز نہیں۔ جب حدث اصغرے جائز نہیں تو حدث اکبر میں بدرجہاو لی جائز نہیں ہوگا۔ لیکن امام بخار کی کے ہال وسعت ہے کہ قر آت قر آن بھی اورمسِ قر آن بھی دونوں ، دونوں حالتوں حدث ، جنابت میں جائز ہیں۔

امام مالک : ..... كنزو كيك بهي حدث اصغريس مس قرآن جائز ہے۔

امام مالک کی دلیل: ..... قیای ہے کہ جب حدث اصغر میں قرآت قِرآن کر سکتا ہے تو مس بھی جائز ہونا جائے

جواب: .... احناف کہتے ہیں کہ یفس کے خلاف ہے۔ کیونکہ نسائی شریف میں روایت ہے کلا یَمَس القرآن الا طاهر آ آ بت سے بھی استباط ہوتا ہے۔ لوح محفوظ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کا یَمَسُه الله الْمُطَهّرُ وُن رَبادہ علام الله الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَل

کتابتِ قو آن: .... - ہمارے زویک بے وضوء کتابت قرآن کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ جب کتابت کرے گاتو جس حصہ پر لکھ لیا گیا ہے وہ صحیفہ قو آن بن جائے گا۔ تو مسِ قرآن بے وضوء کے تھم میں ہوجائے گا۔ اس کو ہاتھ لگانا قرآن کو ہاتھ لگانا کہلائے گا۔لیکن ابھی قرآن بھی نہیں کہاجا سکتا۔ اس لئے تخفیف ہوگئی ہے۔

امام بخاری کے زو کی بہال بھی وسعت ہے۔

<sup>] (</sup> تقریر بخاری ص ۳۵،۳٪ ) «هدایه ص ۱۳ مکتبه شرکت علمیه ملتان ارواه النسانی فی سننه فی کتاب الدیات وابوداؤد فی المعراسیل ۲/ فیض الباری ص ۲۸۵ ) ۵(لامع الدراری ص ۸۰)

#### ﴿مسئله رؤيتِ قرآن ﴾

یه مطلقا جائز ہے۔اصل میں بیمارامسکام تفرع ہے ایک اوراصولی مسکلہ پر کہ آیا حدث بدن میں کس درجہ سرایت کرتی ہے۔جس درجہ میں سرایت کر گئی اس درجہ میں جائز نہیں ہوگا۔اور جس درجہ کی سرایت نہیں کر گئی۔اس درجہ کی ممانعت نہیں ہوگی۔آئھوں میں نہ حدث اصغر سرایت کرتی ہے۔ نہ حدث اکبر۔لہذاد یکھنا مطلقاً جائز ہوگا۔اس لئے کہ آئھوں کا دھونا نہ دضوء میں ضروری ہے اور نیٹسل میں۔ جب حدث نے سرایت ہی نہیں کیا تو دیکھنا بھی جائز ہے۔

( ا ): ··· · · زبان میں حدث اصغر سرایت نہیں کرتا حدث اکبر کرتی ہے لہذا حدث اصغر میں قر آت وقر آن جائز ہوگا ۔اکبر میں جائز نہیں ہوگا۔اس لئے کی خسل میں کلی ضروری ہوتی ہے اور وضوء میں نہیں۔

(٢): الته ميں چونكه حدث اصغراورا كمردونوں سرايت كرتى بيں اس لئے مس بالكل جائز نہيں ہے۔

(m): كتابت مس كے تابع ہے۔

### ﴿مسئله قرآت في المظان﴾

لاباس بالقرأة فى الحمام: ....اباس جله كاباب كساته دبط بهى داضح بوگيا- بهارك (احات) نزد يك مروه براوريكرابت لغيره ب-موضع نجاست بون كى دجه يا نظي بون كى دجه سال

لا بأس بالقرأة في الحمام كا جواب: ..... يابرا بِمْ خَيُّ كَا تُول بـ جو مار عظاف جت نبيل

وبكتب الرسالة : .. .. اس من ذكر وغيره بحى آجاتا ع

وقال حمادٌ عن ابراهبيم أن كان عليهم ازار فسلم والا فلا تسلم سي

بظاہر بے وضوء ہوں مے۔اس لئے ذکر جائز ہوا۔ کیونکہ سلام من قبیل ذکر ہے۔

عوض الوسادة : ....اس كى دوتفيرين بيان كى جاتى بين ـ

( ا ): .... وساده بمعنى تكيه اورعرض كهته بين دولهائيون مين سے كم لمبائى ليعنى چوزائى كو كہتے ہيں۔

المرادي مر ١٨٥ على المرادي مر ١٨٨ على المرادي مر ١٨٨ على على ١٣٠ الحت البادي ص ١٨٨ ا . الامع ص ١٨٨)

(۲): ... .. دوسری تفسیر میں عرض بالضم ہے۔وسادہ تکید کوبھی کہتے ہیں اور فراش کوبھی۔اور عُرض جمعنی جانب ای طوف المفو الش : ..... تو کپہی تشریح کے مطابق حضرت ابن عباس مر ہانے کی طرف سوئے اور دوسری تشریح کے مطابق یو دَن کی طرف سوئے لے

ثم قرأ العشر الايات الخواتم : ....اس ترجمة الباب ثابت موار

سوال: .... اس سے ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوا کیونکدان آیات کا بعد الحدث پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اگریہ کہنا جائے کدد کیھوسوکرا شھے ہیں۔ تو آپ علیہ کی نوم تو ناقض وضو نہیں ہے۔

جو اب (۱): .....نقض وضوء کا کوئی اورسب تو پایا جاسکتا ہے۔ قرینداس پر بیہ ہے کہ ای روایت میں آتا ہے تم قام الی شن معلقة (بعنی تنگتے ہوئے مشکیزے) رمی مرسم کی طرف اٹھے اور وضو کیا۔ (اصل ترجمہ بھی ہے اور ذکر وغیرہ اس کے تابع میں) اس میں استخباب کا بھی اختال ہے۔ لیکن بہر حال قر ائن سے یجی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ اللہ علیہ اختال ہے۔ لیکن بہر حال قر ائن سے یجی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ اللہ اللہ وضوء تھے ع

جواب (٢) : . . فقمت فصنعت مثل ملمصنع - جيئة تخضرت عليه في اليها ين من في كيايها الله عن من المحمد عليها الله المحمد عن المحمد عنها المحمد

(٨٣ ا )حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروةعن امرأته فاطمة عن ہم سے اساعیل نے بیان کیاان سے مالک نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے قس کیا، وہ اپنی بوی فاطمہ سے، وہ اپنی جدتها اسمآء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشة زوج النبي مُلْكُلُمُ حين وادی اساء بنت الی بکر مستعدایت کرتی ہیں ہو کہتی ہیں کہ میں دسول التعاقیقی کی اہلی محتر مدحضرت عائشہ کے پاس ایسے وقت آئی جب خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون فاذا هي قآ ئمة تصلي سورج گرہن ہور ہاتھااورلوگ کھڑے ہوکرنماز پڑھ رہے تھے، کیاد بھتی ہول کہ وہ بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھ رہی ہیں (بید کھے کر) فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحوالسمآء وقالت سبحان الله فقلت اية میں نے کہا کدوگوں کو کیا ہو گیا ہو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا اور کہاسجان اللہ! میں نے کہا دیر اکوئی (ماس انشانی ہے؟ فاشارت ان نعم فقمت حتى تجلاني الغشى وجعلت اصب فوق رأسي مآء توانہوں نے اشاریہ سے کہا کہ ہاں ہومیں کھڑی ہوں: بدعی جی کہ مجھ برغشی طاری ہونے لگی اوراپے سر پر یانی ڈالنے گی فلما انصرف رسول الله مَلْتِينَ فحمد الله واثنىٰ عليه ثم قال مالمن شئ كنت لم (نماز برُ ھ کر)جب رسول التقليك لو في تو آب في الله كي حدوثنا بيان كي اور فرمايا آج كوئي چيز اليي نبيس رہي جس كويس نے اره الا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد اوحي الى انكم تفتنون في القبور ا بِي إِي جَلَدند كيوليا موحيٌّ كه جنت اور دوزخ كوجي ديكوليا اور مجھ پر دى كى گئى كەتم لوگوں كى قبروں ميں آ زمائش موگ مثل او قريبا من فتنة الدجال لا ادرى اى ذلك قالت اسمآء وجال جیسی یا اس کے قریب قریب (روای کا بیان ہے کہ) میں نہیں جانتی کہ اساءؓ نے کو نسا لفظ کہا ما علمک بهذا الرجل يؤتى احدكم فيقال له تم میں سے ہرایک کے پاس در ان میں باس سے کہاج رکھ کے کہارااس فقص ( یعن معلقہ ) کے بارے میں کیا خیال ہے؟

فاماالمؤمن اوالموقن لآادری ای ذلک قالت اسمآء فیقول هو محمدرسول الله پراساء نے ایماندارکہایایقین رکھے والا کہا، جھے یادنہیں (برحال و چھی ) کہا گا کہ کہ تھی اللہ کے رسول میں جآء نا بالبینات و الهدی فاجبنا و امنا و اتبعنا مارے پاس شانیال اور صدایت کی روثن لے کرآ ہے ہم نے (اے) تبول کیا (اس پر)ایمان لا نے اور (ان کا) اتباع کیا فیقال نم صالحا قد علمنا ان کنت لمؤمنا و اما المنافق او الموتاب پر (اس ہے) کہ دیاجا پڑا کہ نیک بختی کے ساتھ آرام کر، ہم جانے تھے کرتو مؤمن ہا و رببر حال من فتی یا شی آدی لا ادری ای ذلک قالت اسمآء فیقول لآادری سمعت الناس یقولون شینا فقلته اساء نے کونیا لفظ کہا، جھے یا دنہیں، (جب اس ہے پوچھا جریگا ) کہا گا کہ میں ( کھی انیس جانتا میں نے بھی کہہ دیا میں نے بھی کہہ دیا

### وتحقيق وتشريح

#### مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب: سال باب سے مقصودان لوگوں کی رد ہے جوغشی کونقض وضوء کے باب میں عام رکھتے ہیں لینی سے کہتے ہیں کہ برقتم کی غشی تاقض ہے۔ اور رہ باب احناف کی تائید ہے اس باب کی صدیث پر پہلے بھی ترجمہ قائم ہو چکا ہے باب من اجاب الفُتیا باشار ہ الید و الو اُس ع غشی کا معنی و صاب لینا ہم تال بمعنی ہو جھ ڈاسنے والی۔

تمہید کے طور نرچا رالفاظ کی تشریح: ... سکد سمجھنے سے پہلے چور لفظوں کی تشریح مجھنی ضروری ہے۔وہ چار لفظ سے بہلے چور انفظ سے سے سے اسکو سے اسکو سے بیار سے اسکو سے بیار سے اسکو سے بیار سے سے سے بیار سے سے بیار سے سے بیار سے سے بیار سے بی

( ا ): · · · غشی غشاوۃ ہے ہے بہعنی ڈھانپ لینا۔ بیرایکِ دماغی مرض ہے جس سے انسان کے حواس معطل ہوج تے ہیں۔اس کی دونشمیں ہیں۔نمبر(۱)مثقل (۲)غیرمثقل۔ یورادع ص۸۵ کتے البری سس تقریر بناری ص۸۶ ج۲) علائی شریف ص۸۱ ج۱) (٢): ... ثاني كوا فماء كيتم بير يعني حواس بري معمولي اثر بوتويدا غماء براورا كردل بربعي اثر بوجوائ توغشي ہے۔(بیدولفظ ہوئے اغماءاورغشی کہیں یاغشی مثقل اورغیر مثقل کہیں ) لے

(سم): ..... جنون اس میں عقل بالکل سلب ہوجاتی ہے۔جنون کے معنی بھی ڈھانپ لیزا اس میں عقل کو بخارات و هانپ کیتے ہیں۔

جنون اور غشی میں فوق: ..... طبی لحاظے ان دونوں میں فرق ہے۔ جنون میں باتی اعضاء توی ہوجاتے ہیں عقل سلب ہوجاتی ہے۔غشی اور اغمامیں باتی اعضاء بھی دھیلے پر جاتے ہیں۔

(سم) : .. .. امور فارجيه كي وجه عار حواس معطل بوجا كي توسكر ب-

سكراورعشى ميں فرق:....اگرامور خارجيد كى وجدسے حواس معطل ہوجائيں توسكرہ، ورنتش ہے۔

وجعلت اصب فوق رأسي: .... يترجمة الباب ثابت بواكيونكداس كحواس ماضر تع ورنه إنى كاپية نه چلٽااورنه ڏال سکت ع

بحث ہوچکی ہے وہاں اس کی کئی تو جیہات بریان کی جاچکی ہیں وہاں ملاحظہ فرما کیں : جن میں ہے بعض یہ ہیں ....

( ا ): ..... متقد مين في ما ياكم أن مخضوط الله كالبهم مثالي بيش كياجا تاب يعني صورت دكھا كرسوال كياجا تا ٢٠٠٠

(٢): ..... آپ عظی کی صفات بیان کر کے سوال کیا جاتا ہے کدا یے مخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟

(سم): ..... اصل مين بمحمد ب ( عليلة ) جيما كدوسرى روايت مين ب كى راوى في بهاذاالرجل بناديا

(١٧) : ..... كه فرشته بهذاالمو جل كيماتهدوريافت كركار كيونكه امتحان مقصود باورامتحان مين اخفاء موتاب

(4): .... وه عالم برزخ ہے اس لئے پردے حائل نہوں گے اس وجہ سے حضوراقدس عظیم اپن قبراطبری سے لوگوں کونظر آجا کیں گے اور فرشتہ آپ علیہ کی طرف اشارہ کر کے سوال کرے گا سے عادیق اندارہ کر کے سوال کرے گا سے عادیق الباری ۲۸۱۲) عادلین ۸۵ ماشینبر۲) سال تقریب تاری ۲۸۱۳)

(1mm)

باب مسح الرأس كله لقوله تعالىٰ وَامُسَحُوا بِرُءُ وُسِكُمُ پورے سركاسے كرنا كيونكه الله كاار شاد ہے اپنے سروں كاسے كرو

وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل يمسح على رأسها وسئل مالك ايجزئ ان يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبداللهبن زيدٌ

اورا بن ميتب نے كہاہے كدسركائس كرنے ميں عورت مردى طرح ہوده ( بھى) اپ سركائس كر سامام مالك سے يوچھا كيا كہ كيا سركائس كچھ حصے كائس كرنا كافی ہے تو انہوں نے دليل ميں عبدالله بن زيدى (يد) حديث پيش كى يعنى يور بركائس كرنا جا ہے۔

ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر هركبني تك پنون باته سعرت الورك براپ داول المول سركائ كياس الهي المكان الذي بدأمنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأمنه (مع ) مركابتدائي مصين شروع كياتها في بردول باته كدئ تك لي جاكروي والهي لا يجهال سي (مع كياتها في غسل رجليه.

19971927197719171AY: iid

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم مسح رأسه الخ

ر بط: .....امام بخاریؓ نےمغولات سے فراغت حاصل کر لی تواب ممسوحات کا ذکر فرمارہے ہیں۔

غوض الباب: .....امام بخاریؒ نے لفظ مُکله ذکر کے مالکیہؒ کے ندہب کوتر بیج دی ہے۔ امام بخاریؒ نے وامسحوا بروسکم لے سے استدلال کیا ہے۔ کو اس ہے۔ اس لئے تمام رأس برمج کیا جائے گا۔ گویا ہیں ان کی پہلی دلیل ہوئی۔

مسح رأس میں اختلاف: ....اس میں تین ندہب ہیں جن کی تفصیل ہے۔

( ا )امام احملُ اور امام مالک اور امام بخاری: ....التعاب کتائل میں ع

(۲) امام شافعی : ..... كنزد كَ مطلق سركامسح فرض بـ ولو بقدر ثلث شعرات.

(٣) امام ابو حنيفة : .... كنزديك مقدارنا صيفرض -

امام بخاری کی دو سری دلیل: ..... حضرت عبدالله بن زیدگی روایت جی ثم مسح راسه بیدیه فاقبل بهما و ادبر بدأبمقدم راسه حتی ذهب بهما الی قفاه (الدیث)

رب ۲سورة المائدة آبت ۲) ع ( تقریر بخاری ۴ م ۳۰ س) س ( مینی ت سم ۲۸)

جواب: .....ان دونوں دلیلوں کا جواب یہ کدان دلائل سے جوت استیعاب نہ کہ فرضت استیعاب کما فی لامع الدراری ص ۸۵ وقد ثبت مسحه والجواب معلوم ولایضر مسحه کله ای کل الواس علیٰ سبیل السنیة النح، اگر استیعاب فرض ہوتا تو اس سے کم پر اکتفاء آپ بھیلی سے ثابت نہ ہوتا ۔ حالاتکہ مقدار ناصیہ پراکتفاء ثابت ہے ۔ جیما حضرت مغیرہ بن شعبہ گی روایت الله عن مغیرة بن شعبة ان رسول الله سیسی توضا و مسح علیٰ ناصیته النح ) میں ہاورا ہے بی حضرت انس کی روایت ہے بدابمقدم راسمی علی سیسے علی داسما المرأة بمنزلة الوجل تسمسح علی راسها: .....

غوض البخاری من هذا الاثر: .....الم بخاری استان لوگوں پردوکرنا چاہتے ہیں جوربع علی المنحمار پر سے کے قائل ہیں۔ حالانکداس مسلمیں مردوں اور عورتوں کا تکم یکساں ہے۔ اورا حناف مجمی ای کے قائل ہیں۔ امام بخاری کی طرح احناف مسمع علی المخماد کے قائل ہیں۔ امام بخاری کی طرح احناف مسمع علی المخماد کے قائل ہیں ہیں سے

حدثنا عبد الله بن يوسف الخ: ... أن رجلا وهو جد عمرو بن يحيي ـاسرج كاصداق عروبن إلى الله بن يعيي ـاسرج كاصداق عرد بن الي الحن مي

اشکال: .....اس سے مراد عرّوبن یجی تک کا دادا عمارہ ہے۔نب یوں ہے۔عمرو بن یعیی بن عمارہ بن اب البحد ن عمارہ بن البحد البی البحد ن مرادا عمارہ بن البی البحد ن مرجل سائل عمروبن البی الحسن مرجل سائل عمروبن البی الحسن ہے۔جب کددادا عمارہ عمروکا بھائی ہے۔ تو دادا کا بھائی بھی دادا ہوتا ہے کے

سوال: ....عبدالله بن زيد عون مرادب؟

جواب: .....عبداللد بن زید دو بیل (۱) عبداللد بن زید بن عبدربه (۲) عبدالله بن زید بن عاصم اور یهال به دوسرے مراد بیں - پہلے والے صاحب اذان بیل ان سے اذان والی ایک بی روایت ہے۔

#### ثم مسح رأسه بيديه:.....

ار حدایص کا مکتیر شرکت علیداورسلم شریف م ۱۳۳۳ من باورابود فو دشریف ۱۳۷ بی ایر ابود فود م ۱۰۵۱) سی د فیش البری م ۱۳۸ دلبته ام احد کرد کید ورث کے الباری م ۱۳۸۹) می (فتح الباری م ۱۳۸۹) می درث کے لئے استعاب شر مائیس بے تقریر بخاری م ۱۳۸۹) سی (فتح الباری م ۱۳۸۵)

کیفیت مسیع: ..... مسح ایک ہاتھ سے ہویا دوہاتھ سے۔ایک مرتبہ ہویا باربار۔سب جائز ہیں بشرطیکہ ہرامام کی مقدار مفروضہ پوری ہوجائے۔

اقبل بهما وادبر: .....ياجال باوراس كاتفيل يهبه المقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذى بدأ منه .

سوال: به اجمال اورتفصیل میں مطابقت نہیں ہے۔ کیونکہ اقبال پیچے سے آگے آنے کو کہتے ہیں، جیسے اقبل الله اور ادباد آگے سے پیچھے کی طرف جانے کو کہتے ہیں۔ تو اجمال اور تفصیل میں مطابقت نہیں۔ اس کے متعدد جوابات دیۓ گئے ہیں۔

جواب (۱): ... واؤر تیب کے لئے نہیں ہے بلکہ مطلق جع کے لئے ہا ای است معلوم ہوئی کہ دونوں عمل کئے اور پہلے کونسا کیا تفصیل سے معلوم ہوگیا ل

جواب (۲): ..... فعل جي بهمى انتهاء ما خذك لئے ہوتا ہے۔ ايے بى بهمى ابتدا ما خذك لئے ہوتا ہے تو يہاں بهر اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ اللہ علائم اللہ علائم اللہ اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ علائم اللہ اللہ علائم اللہ علائم اللہ اللہ علائم اللہ علی الل

جواب (سا): ..... يماورات رجمول ب- جي يجهي آ كآن كوا قبال كت بين ايي بى عاور يين آكست يجهي آن كوبمى اقبال كهدية بين -



الرافع الباري ص٢٧١)

(۱۸۵)حدثنا موسیٰ قال نا وَهَيَبَ عن عمر َو عن ابيه شهدت ہے موک نے بیان کیا نہیں وہیب نے عمرو سے انہوں نے اپنے باپ (یجی) سے خبر دی ، انہوں نے کہ کہ میری موجودگی میں عمروبن ابني حسن سأل عبداللهبن زيد عن وضوء النبي مَلْنَجْ فدعا بتور من مآء عمر و بن الی حسن نے عبداللہ بن زیڈ ہے رسول النہ علقہ کے دضو کے بارے میں پوچھ تو انہوں نے پانی کا طشت منگوا یہ فتوضأ لهم وضو ء النبيءَلَنِيُّ فا كفأ علىٰ يديه منَ التور فغسل يديه ثلثا اوران(پوچنےوں) کے لئے رسول المتعلقی کے بضوع سیارہ و کیا (بید) طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا پھر تین باراپنے ہاتھ دھوے ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلث غرفات پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا(پانی سا) پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالاناک صاف کی تین چلوؤں سے ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلثًا ثم اد خل يده فغسل مچر اپنہ ہاتھ طشت میں ڈالا اور تین مرتبہ اپنا منہ دھویا کھراپنا ہاتھ طشت میں ڈالا کھر اپنے دونوں يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح رأسه ہاتھ کہنیوں تک دوبار دھوئے پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور اپنے سر کامسح کیا فاقبل بهما وادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه الي الكعبين (پہلے )آگے لائے کھر پیچھے لے گئے ایک بار پھر ٹخو ل تک اپنے دونوں یاؤں دھوئے

راجع:۱۸۵

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترحمة ظاهرة

ماقبل سيربط:....

- (۱) چونکة قرآن مجيد ميں بھي سے راس كے بعث الرجلين كاذكر ہے۔ايسے ہى يہال كيا۔
- (۲) بعض نے کہا ہے کہ دراصل استعاب کی اہمیت بیان کرنے کے لئے بیرباب باندھا ہے۔ جیسے خسل رجلین میں

استیعاب ہے ایسے بی سے راس میں ہمی استیعاب ہے۔اس طرح یہ ماقبل کا تمتہ ہوا گویا بدامام مالک کی تیسر کی قیاسی دلیل ہوئی۔ دلیل ہوئی۔ تواحناف کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دئے گئے ہیں۔

جواب ( ا ): سيتياس معارض نص بـ لهذا قابل جمت ندرب كار

جواب (۲): .....اگرمے رأس میں بھی استیعاب ہوتا تواس کی بھی عایت ذکر کی جاتی کیونکہ جس کا استیعاب مقصود ہوتا ہے اس کے لئے عایت ذکر کی جاتی ہے۔

جواب (سم): .....الزامی جواب یہ کے کھنین پر بھی سے کیا جاتا ہے۔ وہاں کوئی بھی استیعاب کا قائل نہیں ہے۔ اشکال: ..... نھین پر تو آپ نے قیاس کیا تیم پر کیوں نہیں قیاس کر لیتے ؟ وہاں تو استیعاب ہے۔

جواب: ..... حقیقت بیہ کہمسوحات میں جہاں استیعاب ہوتا ہے تو وہ کسی عارض کی دجہ سے ہوتا ہے اور تیم میں استیعاب لحق خلافت الوضوء ہے۔ درنہ مسوحات میں استیعاب شرط نہیں ہوتا۔

**ሲሴሴሴሴሴሴሴሴሴሴሴሴ** 

(124)

باب استعمال فضل وضوء الناس و امر جریر بن عبدالله الله ان یتو ضؤو ا بفضل سو اکه لوگوں کے وضو کے بیانی کواستعال کرنا، جریرابن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کو تم دیا تھا کہ وہ ان کے مواک کے بوئے پانی سے وضو کرلیں یعنی مسواک جس پانی میں ڈولی رہتی تھی اس پانی سے گھر کے لوگوں کو وضو کرلیں کینے کتے تھے اس پانی سے گھر کے لوگوں کو وضو کرنے کیلئے کہتے تھے

(١٨٢)حدثنا أدم قال ثناشعبة قال ثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول ہم سے آدم نے بیان کیا،ان سے شعبہ نے ان سے تھم نے انہوں نے ابوجیفہ سے سا ،وہ کہتے تھے کہ خرج علينا النبي ﷺ بالها جرة فاتي بوضوء فتوضأ (ایک ون) رسول التُعلَیف ہمارے پاس دو پہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لئے وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضوفر ماید فجعل الناس يأخذون من فضل وضو ء ٥ فيتمسحون به فصلي النبي مُلْسِيِّهُ تو لوگ آ کی وضو کا بقیہ پانی پینے گے اور اسے (اپنے بدن پر ) ملنے گے ، پھر آ پ نے الظهر ركعتين و العصر ركعتين يديه عنزة ظهر کی دورگعتیں پڑھیں اورعصر کی دورگعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے (بدرسزه) ایک نیز ٥ (از ابوا) تھا (ادر کے دوری مدین بر) وقال ابو موسىٰ دعا النبيءَالسِّ بقد ح فيه مآء فغسل يديه و وجهه فيه ابوموی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پیالمنگوایا جس میں پانی تھااس ہے آپ نے اپنے ہاتھ اور اپنامنداس پیالہ میں دھویا ومج فيه ثم قال لهما اشربامنه وافرغا على وجو هكما ونحوركما اور اس میں کلی فر مائی ، پھر فرمایا تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چېروں اور سینو ں پر ڈال لو ابوجحيفة بضم الجين وفتح الهاء المهملة وسكون الياء نام : وهب بن عبدالله الثقفي الكوفي (۱۸۷) حدثناعلی بن عبدالله قال ثنایعقوب بن ابراهیم بن سعد قال ثناابی ہم سے علی بن عبداللہ ف بیان کیا ان سے بعقوب بن او اہم بن سعد نے ان سے ان کے باپ (ابراہیم) نے عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مج انہوں نے صالح سے سنا ، انہوں نے ابن شہاب سے انہیں محمود بن الرائع نے خبر دی ، ابن شہاب کہتے ہیں کم محمود ہی رسول الله علی وجهه وهو غلام من بئرهم وقال عروة بیل که جب وه مجه وهو غلام من بئرهم وقال عروة بیل که جب وه مجهور فرص التعلیق نیان که جب وه مجه و هو علام من بئرهم وقال عروه نیل که جب وه مجه و هو منهما صاحبه ای صدیث کو سورو نیم و مید و منهما صاحبه ای صدیث کو سورو نیم و مید و این این دوس کی تقدیق کرتا به و افزا توضا النبی علی وضوء ه و افزا توضا النبی علی می کادوا یقتتلون علی وضوء ه که جب و را دا التعلیق و فوفر ما یا کرت تقد آ ب که بی که و خوف کی بانی رصحاب می شریب بوجات تے کہ جب در التعلیق و فوفر ما یا کرتے تقد آ ب که بی که و خوفو کی پانی رصحاب می شریب بوجاتے تھے در اجع دی

### وتحقيق وتشريح

هذا الحديث يطابق الترجمة اذا كان المراد من قوله يأخذون من فضل وضوئه ماسال من اعضاء النبي المُنْطَّة، وان كان المرادِ منه الماء الذي فضل عنه في الوعاء فلا مناسبة اصلا

ر بط: .....اس باب كاربط مع رأس سے ہے۔ جب پانی ليكر مسى شروع كيا اب جب آ محيشروع كيا تو كويا مآء مستعمل استعال كرر ہاہے۔ تومآء مستعمل كامطبر ہونا ثابت ہوا۔ ليكن ہم اس سے آ كے كی بات كرتے ہيں كەستعمل جب ہوگا جب ہاتھ سرسے جدا ہوجائے۔ لہذا ہم ہاتھ كوسرسے جدانہيں ہونے ديں گے۔

#### غرض الباب: ....

- (۱) ...مآ مستعمل کے استعال کا جواز ثابت کرنا ہے۔
- (۲) ۔ وضوء سے نیچ ہوئے پانی کے استعال کا جواز ثابت کرنا تو فضل ماء کی دوصور تیں ہوئی۔ ایک بقیہ پانی ۔ دوسراما ء تقاطر یعنی وہ پانی جواعضاء پر بہایا جائے اس کے بعد بجو قطرے گریں اس کو متعمل کہتے ہیں۔ ماء مستعمل کے بارے میں احناف ہے تین روایتی ہیں(۱) نبجس بنجاست غلیظہ (۲) نبجس بنجاست خفیفہ (۳) طاهی مالکیڈ کے بال طہور ہے اور شوافع وحنا بلڈ کے یہاں طاہرے یا ۔ یا تعمیم مرکمی

ر اجع اور مفتیٰ به مذهب: .... بیه که اوستعمل پاک ب- اس لئے که اس کا گناموں سے تلویث چی ہوتی ہے ۔اس طرح که وضو کرتے وقت گناہ جھڑتے ہیں ۔اور گناہ نجاست باطنی ہیں حی نہیں ۔لہذا نجس تو نہیں کہیں گے۔ چونکہ ماء مطلق بھی نہیں رہا۔اس لئے مطہر بھی نہیں کہیں گے۔لہذا طاہر غیر مطہر موالے

وجه اختلاف روایا ت احناف: من متوضی چونکه تین تنم پر ہے۔ اس لئے پر دوایتی تین تنم پر ہیں ۔ جیسے نجاست ظاہری غلیظ بھی ہوتی ہے۔ اور خفیفہ بھی ۔ اس طرح نجاست باطنی ہے۔ اگر گناہ کبیرہ دھل رہا ہوتو نجس بنجاست غلیظ ہے۔ ور تہنس بنجاست خفیفہ۔ اور کوئی متوضی نیک ہوتو طاہر ہے۔ اس لئے روایات مختلف ہوگئیں۔ امام بخاری تو مالکیہ والا ند ہب طہوریت ہی ٹابت کرنا جا ہے ہیں۔ فضل وضوء سے ان کوکوئی بحث نہیں ہے۔ اس میاری تو مالکیہ والا ند ہب طہوریت ہی ٹابت کرنا جا ہے ہیں۔ فضل وضوء سے ان کوکوئی بحث نہیں ہے۔

وامرجريرٌ بن عبدالله اهله ان يتوضؤوا بفضل سواكه: .....

روایت جریو کا جواب: ..... جرین عبدالله فافعل مارے فلاف جست نیس کی نکدیان کا پنافعل ہے۔ سوال: .... اس کا ترجمة الباب سے کیار بط ہے۔

**جو اب** ( ا ) :..... جریر بن عبدالله طسواک منه میں ڈالتے پھر چباتے پھر ڈالتے۔اس طرح وہ پانی مستعمل ہو جاتا۔ توفضل وضوء سے ربط ہو گیا۔

جواب (٢): ..... مسواك بهى تو وفؤكا ايك حصه ٢ ـ جيد وضوء مطهرة للبدن ٢ اى طرح مسواك مطهرة للفم ٢

هِ قال ابو موسى .... ثم قال لهما: .... ايك خودراوى ابوموى بي اوردوس حضرت بلال بي اور اس روايت پردوسراباب (كتاب العلم مين) متى يصح سماع الصغير قائم كياب.

وہو الذی مج رسول سُلِطِّهُ فی وجهه وہو غلام کے جو ابات: .....

جواب ( ا ): ····· اس سے زیادہ طاہر ہونا ٹابت ہوااس کے ہم بھی قائل ہیں۔

إِ فَيْضَ الباري ص ١٨٩) ع (فَيْضَ الباري ص ١٨٩)

جواب (٢): .... حضور الله كامستعل كاذكر الماس من آب كنصوصيت بهي بوعتى الم

وقال عووة عن المسود: سيس صلح عديبيك ايك طويل دوايت كا حصه به جوكة بالشروطيسة راى بال على يرجو كرر با تقاثون بال ميل يدب كه عروه نے جاكر ديكھا كه حضور علي وضوفر مار به يتھا ورصى به كرام اس پانى پرجوگر ر با تقاثون پر برے يتھ ده جب قريش كے پاس گئة كه يك كه ميں بڑے به دشا موں كے بال گيا موں كسى كے مصاحبين اس طرح اس كى عزت نبيس كرتے جس طرح محمد علي الله كا اصحاب كرتے بيں كدان كے وضوكا ايك قطره بھى زمين پر نبيس كرنے ويت بلكدا بي باتوں ميں كيكر چرے اور سينے پرمل ليتے بيں المنح به حدیث بھى اس پردليل ہے كہ امام بخاري نے اس باب ميں فضل ماء سے ماء مستعمل مرادليا ہے۔



(۱۸۸) حدثنا عبدالرحمن بن یونس قال حدثناحاتم بن اسمعیل عن الجعد به عمر الرحن بن یونس نیونس نیونس

انظر: • ۱۳۵۲،۵۹۷ ۱۳۵۳، ۲۲۵۲،۵۹۷

المسائب بن يزيد: كل مرويات: ٥

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ان كان المراد من قوله فشربت من وضوء ه الماء الذي يتقاطر من اعضاء ه الشريفة وان كان المواد من فضل وضوء ه فلا مطابقة

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

ھو ساكن مو قوف بدون ترجمة ليكون فاصلا المحديث السابق واللاحق مع مناسبة بينهما إ حضرت كُنُكُوبِيُّ كَى رائي بيب كه چونكه آنے والى روايت بيں اختال بيب كه مآء باتى فى الان عمراد بوتو باب اول ك مغائر بوگى ياما عستعمل فى الاعضاء بوتو موافق بوگى اوراس بين خاتم كا بھى ذكر تھ اس لئے تنبيه كے واسطے باب باندھ ديا۔ ي

(۱۳۸)
﴿ باب من مضمض و استنشق من غرفة و احدة ﴾
ایک بی چلو ہے کل کر تا اور ناک میں پانی دینا

(۱۸۹) حدثنا مسدد قال ثناخالد بن عبدالله قال ثنا عمروبن يحيى عن ابيه بم سمدد نيان كيا،ان عن فالدين عبدالله نا عبدالله عن المان عن الله عن عبيان كيا عن عبدالله بن زيد انه افوغ من الانآء على يديه وعبدالله بن زيد انه افوغ من الانآء على يديه وعبدالله بن زيد انه افوغ من الانآء على يديه

ا (بخاری شریف م مین السفور) (تقریبخدری م ۵۲ ج ۲)

فعسلهمائم غسل اومضمض واستنشق من کفة واحدة ففعل ذلک ثلثا پر انہیں دھویا، پھرانیا منہ دھویا (یابوں کہاکہ) کل کی اور ناک بین ایک چلو سے پانی ڈالا تین بار ایب بی کیا فعسل یدیه المی المعرفقین مرتین مرتین ومسح برأسه ما اقبل وما ادبر پھرکہدوں تک اپنے دونوں ہاتھ دودو بار دھوئے ، پھر سرکا سے کیا ، (اگلی جانب اور پچلی جانب کا) وغسل رجلیه المکعبین ثم قال هلکذا وضوء رسول الله علیا الله علیا الله علیا اور مخنوں تک دونوں پاؤں دھو نے پھر کہا کہ رسول الله علیا کی وضو ای طرح ہوتا تھا

راجع:۱۸۵

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ربط وغوض: .....وی مستعل پانی کی بات ہے۔ کداس کا استعال جائز ہے۔ جیسے سے راس میں مستعمل ماء کا استعال لازم آتا ہے۔ ایسے ہی ایک چیو سے کلی کرے اور تاک میں بھی ڈال لے۔ خاص طور پر جب چھکام کریں (چھ کام ستعال لازم آتا ہے۔ ایسے ہی ایک ڈالنا اور تین بارناک میں پائی ڈالنا) تو بدرجہ اولی اء مستعمل کا استعال لازم آتے گا۔

حدثنا مسدد : .....واستنشق من کفة واحدة امام بخاریؒ نے من کفة واحدة بے استدلال کیا ہے۔ امام بخاریؒ نے من کفة واحدة بی جلو سے بے امام شافعؒ کے نزدیک افضل بیہ بے کہ ایک بی چلو سے مضمضہ اور استشاق کیا جائے ۔ کہ پہلے مضمضہ تین مرتبہ پھر ای سے استشاق تین مرتبہ یعندالجمہورٌ افضل مضمضہ اور استشاق میں بیہ بے کا ہرایک ملی علی علی علی جائے۔ چھ چلوؤں سے چھل ۔

تحقیق مسئله اور اختلاف ائمه : .....مضمضد اور استنطاق فصل مونا چاہیے یا وصلا داس میں ائمہ کرامؓ کے درمیان اختلاف ہاوروہ یہ۔

امام شافعی کا مذهب: ..... كرآ پوصلا كتاكل بير

مذهب جمهور : .... اكثر اكم فصل ك قائل بير

وصلاً کی تعریف بیہ کہ ایک ہی چلوہے مضمضہ اور استنشاق کیا جائے۔

فسلأ كاتعريف يدب كمضمضه اوراستشاق مختف چلوؤس سي كياجائ

فصل اوروصل کے کھا ظ سے کی احتالات ہیں وہ سب جائز ہیں لے

فصلی اور وصلی احتمالات: ۱۰۰۰(۱) نفرفهٔ واحده اور وصلاً یعنی تین کلیال اور تین استشاق باری باری -

(٢): .... غرفهُ واحده فصلاً لعني بهلي تين مضمضے اور پھرتين استنشاق-

(سم) : .... دوغرفول سے ۔اس میں فصلائی جاری ہوسکتا ہے۔

( ۲۰۰۰ ) : ۱۰۰۰ نین غرفوں یعنی تین چلوؤں ہے مضمضہ اور استنشاق ۔ بیصورت صرف وصل کا احمال رکھتی ہے۔

(۵): و چه چلو- پہلے تین مضمضے اور پھرتین استنشاق۔

شو افع: ..... وصل کے قائل ہیں اور احناف تصل کے قائل ہیں۔ ظاہر بات ہے کدران جوہ موگا جوزیادہ اُنتی موگا عنی جس موگا عنی جس میں مفائی زیادہ ہو۔ روایت الباب چونکہ جمہور کے خلاف ہوتی جہور کے خلاف ہوتی اس مولی دلیل ہوتی جائے۔ صرف قیاس توروایت کے مقابلے میں کافی نہیں ہے۔

دلیل جمهور نین سه حضرت عثمان وحفرت علی سے طریقه وضوء کی روایات کفرت سے منقول ہیں۔اوریہ حضرات منبر پرتشریف فرما کر تعلیم دیتے تھے۔ رونوں سے صحیح ابن سکن میں منقول ہے۔افرد ۱۱ لمضمضة والاستنشاق (فیض الباری ج اص ۲۹۳)۔اب جب روایت کے مقابلے میں روایت آگئ تو اب توجیہ بھی چل سکے گی۔اوراس کی کئی توجیہات کی گئی ہیں۔ بعض یہ ہیں۔

توجیه اول : .. .. پیجواز پر محمول ہے ع

توجیه ثانی : .. ..علامه سرحسی سے منقول ہے کہ من کفة واحدقسے بیان کیفیت مضمضه واستنش ق بن

ا (فیف البری ص ۲۹۰) خ (فیض الباری ص ۲۹۳)

کہ عدد ۔ لیعنی صرف دایا ب ہاتھ استعمال کیا۔ عام طور پر چونکہ بایا بہاتھ سے ناک صاف کیا جاتا ہے۔ اس لئے وہم ہوتا تھا کہ مضمضہ تو داکیں ہاتھ سے کیا ہوگا اور استعشاق بائیں ہاتھ سے ۔تو اس وہم کو من کفقہ واحدہ کہہ کر دور کر دیا۔ کہناک میں بھی یانی دائیں ہاتھ سے ڈالا۔

توجیه ثالث : .....عام طور پر جب کوئی وضوء کرتا ہے تو دونوں ہاتھ استعال ہوتے ہیں۔ تو بتلایا جارہا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق ایک ہی ہاتھ سے کئے۔ دونوں ہاتھ استعال نہیں کئے لے



(• 9 1) حدثنا سلیمان بن حرب قال ثناوهیب قال ثناعمر وبن یحییٰ عن ابیه بم سلیمان بن حرب نیان کیا، ان سے مروبین کی نے اپ ہا کے واسطے سیان کی قال جم سلیمان بن حرب نیان کیا، ان سے وہیب نے، ان سے مروبین کی نے اپ ہا پہا کے واسطے سیان کیا قال شہدت عمر و بن ابی حسن سأل عبدالله بن زید عن وضوء النبی مالین الله وه کمت بین کہ میں موجودتها جم وقت عمروبین سن نے عبدالله بن یہ سرل النقاظیۃ کے وضو کے باره میں دریافت کی فلاعا بتور من مآء فتوضاً لهم فکفاه علیٰ یدیه فغسلهما ثلثا تو عبدالله بن زیر نے بانی کا کیک طشت مناویا پر ان دری کے لیے وشور خرع کیا دیا ہا بھر ان کی کیا ہے واستنش و استنش ثلثا بثلاث غرفات من مآء ثم الدخل یدہ فی الانآء فعسل وجهد ثلثا ثم ادخل یدہ فی الانآء فعسل یدید الی المرفقین مرتین موتین عربین کی اور ناک میں بازہ میں ادری کے بین والا اورا بے درو ارد موتین موتین موتین عربین کی ادر ایک مان کی ادر ایک میں بازہ موتین عربین کی ادر ایک مان کی ادر ایک میں بازہ موتین موتین موتین موتین موتین کی ادر ایک میں بازہ موتین موتین موتین موتین کی ادر ایک میں بازہ موتین موتین موتین کی ادر ایک میں بازہ موتین کی ادر ایک میں بازہ موتین موتین موتین کی ادر ایک میں بازہ موتین موتین موتین موتین ایک باری با باتھ برتن کی ندر الدا اورا بے میکون بارہ موتی بارہ موتین بارہ میں بارہ موتین بارہ موتین بارہ موتین بارہ موتین بارہ موتین بارہ موتین موتین بارہ میں بارہ موتین بارہ بارہ بارہ بارہ ب

| ه وادبر بها                                                 | قبل بيد       | برأسه فا       | فمسح                 | الانآء      | ه فی          | دخل يد            | ثم ا     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------|
| بھیے کی طرف لے گئے                                          | ہاتھ لائے پھر | کے کی طرف اپنا | کیا(پہے)آ۔           | پخ سر پر سخ | اور ( پھر )ا۔ | تحديرتن مبس ڈ الا | يحراينام |
| حدثناموسي                                                   | رجليه         | فغسل           | الاناء               | فی          | يده           | ادخل              | ثم       |
| ) ہم سے موی نے                                              | روایت میں     | کویے (دوسری    | ول ب <b>إ</b> وَل وه | ایخ دولا    | باتحد ڈالااور | ین میں اپنا ،     | بگر ،    |
| قال حدثنا وهيب وقال مسح برأسه مرة                           |               |                |                      |             |               |                   |          |
| ان سے وبیب نے بیان کیا کہ آپ نے اپنے سر کامسے ایک مرتبہ کیا |               |                |                      |             |               |                   |          |
|                                                             |               |                |                      |             |               | 110               | راجع: ا  |

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

ر بط: سواصل میں تو ماء مستعمل ہی کی بات چل رہی ہے مضمضہ اور استنشاق تو مثال کے لئے درمیان میں آگئے۔ اب مسلح کاذکر شروع فرمادیا

غوض الباب : سامام بخاری ایک اختلافی مسلمیں جمہور کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ کمس راس ایک مرتبہ کرنا ہے اور باقی اعضاء تین تین مرتبہ دھونے ہیں۔ اور امام شافعی پر رد ہے جو کہ مسنونیت تثلیث کے قائل ہیں اداف کی تھوک بجا کرتا ئید ہوگئی۔

حدثنا سليمان بن حرب: ....

فمضمض و استنشق و استنثر ثلاثا بثلاث غرفات : · · · مضمض اوراستنش واستنثر میں اگر تنازع فعلین ع بان لیس تو بمارے ظاف نہیں۔

#### مطابقة الحديث للترجمة: .....

(۱) ۔ یوں استدل کیا کہ باقی اعضاءسب کے بارے میں ثلاثا کا ذکر ہے اور مرفقین کے لئے مرتین مرتین کی قید نے تقریر بندری ۳۵ ج، نیفن البادی ۲۹۲۰) ع (بدلیة انو، کانیہ،شرح جای میں دل منصل بحث دکھے کی جائے) ہے سے رأس کے ساتھ کوئی قید ہیں لگائی ۔ تو معلوم ہوا کہ سے رأس مر ۋ ہے۔

(۲) بعض اوقات مجموعہ روایات سے استدلال ہوتا ہے کسی خاص روایت سے نہیں۔ یہاں بھی باب کی آخری روایت میں مرق کاذکر ہے۔

مسوال : ..... جب صریح روایت میں مرة کا لفظ آیا ہے تو اس روایت کو جس میں صراحة مذکورہے اس کو ان روایتوں سے مؤخر کیوں کیا؟ جن روایتوں میں صراحة مذکورنہیں۔

جواب : ... محدث کی شان مجتمدانہ ہوتی ہے وہ سیاق حدیث کو دیکھتے ہیں ہوسکتا ہے کہ سلیمان بن حرب کی حدیث کا سیاق ہے مدیث کا سیاق ہے صدیث کا سیاق ہے مراس کے بیان کے لئے ہو۔اورموی کی روایت اگر چیصراحة ولالت کرتی ہے مگراس کا سیاق سے رائس کے بیان کے لئے نہو۔

الشكال: ..... بعض روايتوں ميں ثلاثا بھي آتا ہے۔

جو اب: ..... آ ٹارکثیرہ اور ثقات راوی جواحادیث وضوء روایت کرتے ہیں وہ ٹلاٹا کی قیدہے خالی ہیں۔لہذا ثلاثا کی قیدہے خالی ہیں۔لہذا ثلاثا کی قیدشاذ ہے۔تو بٹلاٹا کی قیدشاذ ہے۔تو بٹلاٹا کی قیدشاد ہے۔

(1 pr +)

باب وضوء الرجل مع امر أته وفضل وضوء المرأة وتوضأعمر بالحميم ومن بيت نصر انية غادندكا بي بيوى كماته وضوكرنا اورعورت كابچا بوا پانى استعال كرنا، حفرت عمر فرق كرم پانى سے اورعيسائى عورت كے كھركے پانى سے وضوكيا

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترحمة غيرظاهرة لانه لا يدل على الترجمة صريحا لان المذكور فيها شيئان والحديث ليس فيه الاشيء واحدوقال الكرماني يدل على الاول صريحا وعلى الثاني التزاما

غوض الباب: ١٠٠٠ساب باب كي غرض دومسكون كوبيان كرنا ہے۔

المسئلة الاولى : ... مردا في بيوى كساتهاك برتن من دضوء كرسكتا بـ وضوءتو كياعشل بهى كرسكتاب المصدئلة الاولى المسئلة الاصورت بين ترجمه شارحه وا

الممسئلة الثانية: ... .. عورت كوضوء ي بيج موئ بإنى مردوضوء كرسكتا ب يترجمه كدوسر يرزء عدنابله اورخا بريد پررد كرنامقصود ب جوكت بين كه اگرعورت نے خلوت ميں بإنى استعال كيا موتو اس كا بچا موا بإنى استعال كرنا جا ئزنبيں بادرجم بورگمتے بين جائز ہے۔

فائدہ: ... تو جب فضل وضوء المرأة ہے وضوء کا جواز ثابت ہوا۔ تو فضل وضوء الرجل سے بدرجہ اولی وضوء کا جواز ثابت ہوگا۔

ترجمة الباب ميں مراً قا كوخاص كرنے كى وجه: ····اختلاف چونكه فضل وضوء المراً ة ميں ہے نه كه فضل وضوء الرجل ميں اس كئے ترجمه ميں تخصيص بالمرأة كردى۔

فضل طھور مرأة: .....اس مسئله كانام ففل طهور مرأة ب\_اوراس كى مختلف صورتيس بيں \_سب جائز بيں صرف ايك ميں اختلاف بے۔اوروہ يہ ہے كي عورت بہلے وضوء كرےاوراس كے بچے ہوئے سے مردوضوء كرے۔

#### صُوَر فضل طهور المرأة:

فصل طھور دوشم پرہے۔فضل وضوء ہوگا یافضل عنسل۔پھر دوحال سے خالیٰ ہیں۔معاُ ہوگا یامتفر قا۔اگر معاُ ہوتواس کی دو صورتیں نکلتی ہیں ایک بید کہ وضوءا کھٹے ہواور دوسری بید کھنسل اسکھٹے ہو۔اورا گرمتفر قاُ ہوتو دوصورتیں نکلتی ہیں کہ تفرق جنس واحد کا ہوگا یاجنسین کا۔اگر جنس واحد کا تفرق ہوتو پھر دوصورتیں ہیں۔ایک بید کہ عورت بحورت کے بعد پانی استعمال کرے اور دوسری سے کہ مرد ، مرد کے بعد پانی استعال کرے۔ پھر وضوء بھی اور عنسل بھی۔ تواس طرح کل چیصور تیں بنی ۔ پھراگر جنسین ہوں تو اس کی بھی چارصور تیں بن جائیں گی ۔ تو کل دس صور تیں ہو کیں۔اختلاف صرف فضل طھور المرأة بیں ہے۔اس میں دونہ بہب ہیں۔

امام احمد اور ظاهریه کا مذهب : .. سیب کان کنزدیک مروه تح یی ہے۔

مسلک جمهور : سیے کان کنزدیک کروه تزیم ہے۔

دلیل امام احمداور اصحاب ظو اهر: .....نهی رسول الله علیه عن فضل طهور المرأة له جو اب ( ا ): ..... الزای جواب به به کدایسے تو فضل طهور الرجل سے بھی نہی آئی ہے ۔تو کیا مرد کے بچے ہوئی ہے کہ ایسے تو فضل طهور الرجل سے بھی وضوء جا زنہیں؟

جواب (۲): ..... نهي تزيي ۽ ٢

جواب (سم): ..... يامرأة كثيفه برمحول ب-

جواب (سم): ... حفرت ثاه صاحبٌ نے جواب دیا ہے کہ یتعلیم معاشرت کے لئے ہے سے

توضأعمر بالحميم من بيت نصرانية: ....

سوال: ....اى كارجمة الباب ع كيار بطب

جواب: ... اس مين محدثين شراح كيختف اقوال بير \_

القول الاول: ..... بيدونون مستقل الرئين صرف دوسر كومناسبت ترجمة الباب سيتقى پہلے كوافادة عامه كے لئے قل الاول ا كنقل كرديا۔ اس لئے كددونون الرحضرت عمر كے تھے۔ اور اس سے ان لوگوں كارد مقصود ہے جوگرم پانی سے جواز دضوء كے قائل نہيں سے

ع (ترزى شريف ص ١٩ مكتيداتج ايم سعيد كمپنى كراچي) ع (قيض البارئ ص ٢٩٥عندالشوع ان المطلوب الاحتراز عنه والاحتياط فيه المخ) ع (فيض البارئ ص ٢٩٥) ع (فيض البارئ ص ٢٩٥) ع (فيض البارئ ص ٢٩٥)

دو سر ااثر من بیت نصر انیة : ....ترجمة البب سے اس کی مناسبت بیہ بے کہ عام طور پر بڑے برتوں میں پانی ہوتا ہے جس سے عورتیں ہاتھ ڈال کر پانی تکائی ہیں حضرت عرش نے فضل طھور المرأة سے وضوء کیالے

فائده : .... يربحث تب مفيد ب جب دوستقل اثر مانے جا كيں .

المقول الثانى : .... علامة عنى قرمات بين كه بيده واثر نهيل بلكه ايك بى اثر بي ورميان ميل واؤ تصحيف بالمقول الثانى واؤ تصحيف بالمعارت المرحب توضأ عمر بالحميم من بيت نصر انية دتو كرم پانى كاذكر اظهار واقعد كه لئ بيت نصر انية كاذكر كرن بيت نفرانية كاذكر كرن بيت المرانية كرن بيت المرانية كاذكر كرن بيت كرن بيت المرانية كاذكر كرن بيت كرن بيت المرانية كاذكر كرن بيت كرن بيت المرانية كرن بيت المرانية كاذكر كرن بيت المرانية كاذكر كرن بيت المرانية كاذكر كرن بيت المرانية كاذكر كرن بيت المرانية كرن بيت المرانية كرن كرن بيت المرانية كرن بيت كرن بيت المرانية كرن بيت المرانية كرن بيت المرانية كرن بيت كر

سوال: ... من بیت نصوانیة ہے بھی ترجمۃ البب ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ترجمہ میں ہے فضل وضوء المرأة اور الر میں من بیت نصرانیة ہے۔

جواب (۱): ... بوسکتا ہے کہ وہ امرا قدمیہ منکوحۂ مسلم ہو۔ اور وہ حیض سے خسل کرتی ہوتو خسل سے سے بدرجہ اولی وضوء کا جواز ثابت ہوا سے بعد جو سے بدرجہ اولی وضوء کا جواز ثابت ہوا سے بعد جو اب (۲): ..... لفظ تحمیم تو ضیح کے لئے ہے محض اظہار واقعہ کے لئے نہیں۔ کیونکہ تورتیں جب پانی گرم کرتی ہیں تو انگی ڈال کراس کے گرم ہونے کودیکھتی ہیں لطفذ افضل المراء قبیا گیا ہے

حدثنا عبدالله بن يوسف كان الرجال والنساء .

سوال: ....اى حديث يرتمة الباب كيے ثابت ہوا۔

جواب : .....ترجمة الباب كرو برء بين (۱) وضوء الرجل مع امرأته (۲) فضل وضوء المرأة فخواب نسب ترجمة الباب كرو برء بين (۱) وضوء المرأة فخول مع امرأته (۲) فضل فخول عند يوى جب الحيث وضوء بين بوجا تا ـ اختلاط ايدى كى وجر من فضل وضوء المرأة بوجائك الد

اشکال: ملحدلوگ كہتے ہیں كەعلاء كرامٌ نے معاشرت میں تنگی كرركھی ہے آپ علی كے زمانے میں بیٹگی

ا ( فَيُّ الْبَارِيُ صُ ۱۳۹ مِامَعُ صُ ۸۷) إلا قلت قال الكرماني بناء على حذف واو العطف من قوله "ومن بيت نصر الية" ومعتقد ا انه الرواحد .عمدة القادى ص ۸۳ ج۳) ـ س (لامُحُ ص ۸۸،۸۸ ماشيرًم به (لامُحُ ص ۸۷)

نتھی جیسا کہ ابن عمر کی اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کے مخلوط معاشرت کی اجازت ہے۔

**جواب ( ا ): ... برابرتن موتاتها ـ ایک طرف تورت اور دوسری طرف مردبینه جایا کرتاتها ـ البذا خلط تابت ندموال** 

جواب (۲): سینالون یعنی باری باری کرتے تھے۔ اکھے کرنا ٹابت نہیں۔ طحدین نے پہلے ترجمہ غلط کہلیا پھراستدلال کرلیا۔ جمیعا کا مطلب اکھے نہیں (جیسے وہ کہتے ہیں) بلکہ اس کا مطلب ہے سب کے سب ع

معاً اور جميعاً هيس فرق : .....ي كه معاً بين وصدت زبانى بوتى بـ اور جميعا ين شمول افراد مقصود به وتاب علامه بيناوي في اللفظ مقصود به وتاب علامه بيناوي في اللفظ تاكيد في المعنى كانه قيل اهبطوا انتم اجمعون ولذلك لايستدعى اجتماعهم الى الهبوط في زمان واحد كقولك جآء واجميعا ع

فائدہ: ..... حضرت آ دم علیہ اسلام سرالندیب (سری انکا) کے علاقہ میں اترے۔اور حضرت حواء صفاء مروق کے درمیان اتریں (یا جدہ میں اتریں: مرتب) اور اہلیس ملتان میں اترا۔ بیکشف کی بات ہے اس وقت اس کا نام ملتان تونہیں ہوگا۔

جواب (۳۷): ....امام بخاریؒ نے ترجمہ قائم کیا ہے وضوء الرجل مع امراُند۔مطلب بیہ ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کرلیں۔غیر محرم کے ساتھ تو ٹابت نہیں۔ بلکہ اپنی عور توں اور ماؤں بہنوں کے ساتھ وضوء کرنیکی اجازت ٹابت ہور ہی ہے۔تو بیرتر جمہ شار حد ہوا ہی

#### \*\*\*

الفتح الباري ص 9 1 ان معناه أن الرحال والنساء كانو أيتوضئون حميعاً في موضع وأحد هوء لاء على حدة ص 9 1 1/6 فيض الهرئ ص ٢٩٦،قال السيرفي أنه يستعمل بمعني كلهم ،وبمعنى معاً والأول يدل على الاستفراق والثاني على المعية الرمائية وتفصيله المح) سربيضاوي شريف ص ٢٦ كتب خانه رشيديه دهلي ٤٠ (﴿ الهارئ ص ١٥ اللاولي في الجواب أن يقال لامانع من الاحماع قبل نزول الحجاب وأمابعده فمختص بالزوجات والمحارم ص ٥٠ أمطوعه انصاري دهلي)

(171)

﴿باب صب النبي عُلَيْكُ وضوء هُ على المغمىٰ عليه ﴾ رسول الله على كاليك بهوش آدمي يرايخ وضوء كابيا بهوا ياني حيمر كنا

(١٩٢) حدثنا ابو الوليد قال ثناشعبة عن محمدبن المنكدر قال سمعت جابرا جم سے ابوالولید نے بیان کیا ،ان سے شعبہ نے ، ان سے محد بن المنکد رنے ، انھول نے حضرت جابر سے سنا يقول جآء رسول الله عُنْكِنَهُ يعودنى وانامريض لا اعقل وہ کہتے بتھے کہ رسول التعقیقی میری مزاج پری کے لئے تشریف لائے میں (ایبا) بیارتھا کہ مجھے ہوش نہیں تھا فتوضأ و صب على من وضو فعقلت فقلت يارسول الله لمن الميراث آ ب نے وضوء کا بچاہوا یانی مجھ پر چھڑ کا تو مجھے ہوش آ گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا وارث کون ہوگا؟ انمايرثني كلالة فنزلت اية الفرائض. ميراتو صرف ايك كلاله وارث باس يرآيت ميراث نازل مونى

الطر: المكامية والمرسود والمراجعة المساكدة والمسكدة والمسكدة

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ربط : الماييك بابكاتمد العني مآء متعمل كي طهارت كوبيان كرنا ب)

حدثنا ابو الوليد: ....انما يرثني كلالة كلاله كى دونفيرين كى جاتى بين (١) كالدوه يجس كاصول وفروع ندبول (۲) كلالدوه ي كرجس كاصول توجول مرفروع ندجول (مدة القارئ مرج المعرف الدوى مده م (۱۳۲)
﴿باب الغسل والوضوء في المخضِب
والقدح والخشب والحجارة﴾
للن، پالے بکری اور پقر کے برتن سے سل اور وضورنا

(١٩٣) حدثنا عبدالله بن منير سمع عبدالله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس ہم سے عبداللہ بن سیر نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن بکر سے سنا ،انہوں نے حمید سے انہوں نے انس سے قال حضرت الصلوة فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقى قوم وه کہتے ہیں کہ (ایسرنبہ) نماز کا وفت آ گیا تو ایک شخص جس کامکان قریب ہی تھا، اینے گھرچلا گیا اور ( کمی )لوگ رہ گئے فاتى رسول الله عَلَيْكُ بمخضب من حجارة فيه مآء فصغر المخضب ، تو رسول الله ﴿ عَلَيْكُ كَ يَاسَ بَهُمْ كَا أَيْكَ بَرْتُنَ لَا يَاكِيا جُسَ مِينَ إِنَّى تَفَا مُوهُ بَرْتُن اتَنَا مَجْعُو تَا تَفَا ان يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال ثمانين و زيادة کہ آگ اس میں اپنی ہفتیلی نہیں پھیلا کتے تھے (گر)سب نے اس برتن ہے وضو کر لیا ہم نے حفز ت الس " سے پوچھا کہ تم کتنے آدمی تھے کہنے گئے اس ۸۰ سے پچھ زیادہ تھے \*\*\*\* راجع: ١٦٩ (١٩٣) حد ثنا محمد بن العلآء قال ثنا ابواسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى ہم مے جربن العلاء نے بیان کیا،ان سے ابواسام نے برید کے واسطے سے بیان کیا،وہ ابوبردہ سے وہ ابوموی سے روایت کرتے ہیں ان النبيءَ الله عليه منه الله عنه منه و منه الله و وجهه فيه و مج فيه 

(١٩٥)حدثنا احمدبن يونس قال ثنا عبدالعزيز بن ابي سلمة قال ثنا عمروبن يحيي ہم سے احمد بن یونس نے ہیا ن کیا ،وہ عبدالعزیز بن ابی سلمہ سے ،وہ عمرو بن نیجیٰ سے الله عليسته عن ﴿ ابيه عن عبدالله بن زيد قال اتي رسول وہ اپنے والیہ سے وہ عبداللّٰہ بن زید ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول النَّفِیْفِیِّے (مارے یہاں)تشریف لائے فاخرجنا له مآء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلثا ويديه مرتين مرتين ہم نے آپ سنے کے لیے تا نبے کے برتن میں یانی نکالا (اس ہے) آپ نے وضوکیا تین بارچمرہ دھویا، دود و بار ہاتھ دھو کے ومسح برأسه فاقبل به وأدبر رجليه وغسل اوراینے سر کا مسح کیا (پہلے )آ گے کی طرف (ہاتھ )لائے پھر پیچھے کی جانب نے گئے اور پیر دھوئے ( ٢ ٩ ١ ) حدثنا ابواليمان قال انا شعيب عن الزهرى قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ، انہیں شعیب نے زہری سے خردی انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خردی کہ ان عائشة قالت لماثقل النبي عَلَيْكُ واشتد به وجعه حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ عظیمہ بیار ہوئے اورآپ کی تکلیف شدید ہوگئ تو آپ نے استاذن ازواجه فی ان یمرض فی بیتی فاذن ائی (دوسری) بیوایوں سے اس بات کی اجازت لی کمآ ہے کی تیارداری میرے گھر میں کی جائے انہوں نے آ ہے کواس کی اجازت دے دی فخرج النبي عَلَيْتُ بين رجلين تخط رجلاه في الارض تو (ایک دن)رسول انفطان دوآ ومیول کے درمیان (سهارا الے کر) باہر نکلے، آپ کے پاوس ( کزورک کی وجہ سے) زمین میں محصنے جاتے تھے قال عبيدالله عباس و رجل أخر بين حضرت عباس اور ایک اور آدمی کے درمیان،عبیدالله(راوی صدیث) کہتے ہیں

فاخبرت عبدالله بن عباس فقال اتدرى من الرجل الأبحر قلت لا كهيس نے بيصديث عبداللد بن عباس كوسنائي تووه بولے ہم جانتے ہو، وہ دوسرا آ دمي كون تھا، ميں نے عرض كيا كتبيس قال هوعلى بن ابى طالب وكانت عائشة تحدث ان النبي عَلَيْكُ قال بعد مادخل بيته كن الله والمن المديد المعرب المعرب عائشه بيان فرماني تحس كدجب ني الله المعربي المن المن المن المن عدد مان المان عرب المان الم واشتد وجعه هريقوا عَلَيَّ من سبع قرب لم تحلل اوكيتهن اور آپ کا مرض بردھ گیا تو آپ فرمایا ،میرے اوپر ایس سات مشکول کا پانی ڈالوجن کے بندنہ کھلے ہول لعلى اعهد الى الناس واجلس فى مخضب لحفصة زوج النبى عَلَيْتُهُمْ تا كديس (كن ك بعد )لوكول كو كي وصيت كرول (چاني) آپ حضرت حفصة رسول التعليق كي دوسري بيوي ك ثب بيس بتحلاد ير محت ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير ، پرہم نے آپ پر ان مشکو سے پانی ڈالنا شروع کیا ،جب آپ نے اشارے سے فرمایا کہ بس الناس فعلتن ثم خرج ان اب تم نے (تقیل تھم)کردی تواں کے بعدلوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے ,021~,~~~0 2 • ۳۷

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

مخصب : ..... وه برابرت جس میں برتن دھوئے جاتے ہیں۔ اور بھی چھوٹے برتن کو بھی کہد ہے ہیں۔ قدح: ککڑی کا پیالہ.

**خشب: .....** کرّی۔

حجاره: .... پتر\_

تور: . ...وه برتن جوتا نبے یاس کی مثل کسی اوردهات کا بنا ہوا ہو، اور بعض نے کہا کہ توریقر کے پیالے کو بھی کہتے ہیں ا غوض الباب : .... او انبی و ضوء اور او انبی طهور کے معلق تعیم بیان کرتا ہے۔

(۱) ہیئت کے لحاظ سے (۲) مادہ کے لحاظ سے (۳) استعال کے لحاظ سے یعنی کسی طریقہ سے بھی استعال کرو۔ ہاتھ ڈال کریا انڈیل کر۔ اس سے اگلاباب، باب الوضوء من المتور اس باب کا تمہ ہے۔ اس کے اندرتقیم استعال ہے۔ مخصب اور قدح سے اشارہ تعمیم بئیت کی طرف ہے کے اور حضب اور ححادہ سے تعمیم مادہ کی طرف۔ ان چروں الفاظ میں عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہے سے

حدثنا احمد بن يونس: في تور من صفر بظاهريدوايت باب الوضو من التورك مناسب معلوم بوتى بـ ممريها ل صفر كنسبت يقيم ماده ك ك لائه ...

حدثنا ابو الیمان: .....بین عباس و رجل آخر عدم عین کی وجہ سے نام نہیں لیا گیا۔ کیونکہ یہ بدلتے رہتے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہ حضرت علی تھے اور حضرت عائشے نے انقباض کی وجہ سے نام نہیں لیا۔ لیکن یہ الحاد ہے سے

من سبع قوب: سبت کی قید میں کوئی معنوی اثر ہے ظاہری کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی ۔ زمین وآسان بھی سات ، سات ہیں بخارزائل کرنے کے لئے مات ، سات پیدا فروٹ کے ملیات میں سات کے عدد کا خاص اثر ہے۔ (بیورب میں بخارزائل کرنے کے لئے مجرب سمجھاجا تاتھ) ہے

لم تُحلَل اَو كِيتُهُنّ : اس مِن تين صَمتين موسى بين مِن عن الله وكتى بين \_(۱)وه مجر ، موئ مول كرا)كى نے . تونيس ڈالا موگا۔ توزيده صاف موگا (۳) سم اللہ پڑھ كربندكيا موگا اور پڑھ كربى كھوستے بين تواہمى بركت ان كے اندر بى موگ ۔

یشیر الینا ان قد فعلتن: اس معلوم بوا که از واج مطهرات آنخضرت علیه کی خدمت کیا کرتی تخصی و آنخضرت علیه کی خدمت کیا کرتی تخصی و آنخضرت علیه ان نے خوش گئے۔

ر تقریر بخاری ص۵۵ صدینبرا) ع (الامع ص ۸۸ فیض الباری ص ۲۹۷) ع (الامع ص ۸۸) ع (فیض باری ص ۲۹۷) هـ ( تقریر بخاری ص ۵۵ ج۲) (خطبات خورشید بین سات پر بنده کی تقریر دکیه کی جائے بہت معلق تا میں گی امید ہے بہت فائدہ ہوگا مرتب)

(۱۳۳) ﴿باب الوضوّء من التور﴾ طشت ہے(پانی لے کر)وضوکرن

(١٩٤) حدثنا خالدبن مخلد قال ثنا سليمان قال حدثني عمروبن يحيي عن ابيه ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا،ان سے سلیمان نے ،ان سے عمرو بن یحیٰ نے اپنے باپ ( یمیٰ ) کے واسطے سے بیان کیا قال كان عمى يكثر من الوضوّء فقال لعبدالله بن زيدٌ اخبرني كيف وہ کہتے ہیں کہ میرے چیابہت زیادہ وضو کیا کرتے تھے تو ایک دن انہوں نے عبداللہ ابن زید سے کہا کہ مجھے بتلا ہے کہ رأيت النبى عُنْرُتُ يتوضأ فدعا بتور من مآء فكفأ على يديه ر سول التفاقيقية كس طرح وضوكيا كرتے تھے، تب انہوں نے يانى كا ايك طشت منگوايا، اس كو ( يہلے ) اپنے ہاتھوں پر جھكا يا فغسلهماثلث مرات ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنثرثلث مرات من غرفة واحدة پھر دونوں ہاتھ تین بار دھو نے پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈال کر (پائی لیا اور )ایک( بی) چلو سے کلی کی اور ناک صاف کی تین مرتبہ ثم ادخل يليه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلث مرات ثم غسل يليه الى المرفقين مرتين مرتين پھراپنے ہاتھوں سے ایک چلو (پانی )لیا ،اور تین با راپنا چہرہ دھویا ،پھر کہنیو ں تک اپنے دونوں ہاتھ دودو بار دھوئے ثم اخذ بیدیه مآء فمسح رأسه فادبر بیدیه و اقبل ثم غسل رجلیه پھراپنے ہاتھ میں پانی لے کراپنے سرکامسے کیاتو (پہلے ہاتھ) پیچھے لے گئے پھرآ گے کی طرف لائے پھراپنے دونوں یاؤں دھوئے مليالله عَلَّشِيم النبي رأيت هكذا يتوضأ فقال 

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

یہ باب گزشتہ باب کا تمرے۔ اوراس میں تعیم استعال ہے۔

حدثنا خالد بن مخلدفكفا على يديه: .... اس جمله تقيم استعال ابت اوا

حدثنا مسددمابين السبعين الى الثمانين: .....

سوال: ..... بعض روایات میں تین سوکی تعداد کا ذکر ہے۔ اور بعض میں ستر کا۔ اور بعض میں اس کا۔ اور بعض میں پندرہ سوکا۔ تو ان میں سے کونی روایت معتبر ہوگی۔

جواب: واقعات مختلف بين اختلاف واقعات كى بنا پرتعداد كا اختلاف بي لعدا سبروايات معتربين ـ

سوال: .... كنى نماز بجس مين آپ الله ايام من مين تشريف لے كئے تھے۔

جواب: ..... بعض نها كهفتكاون اورظهر كانماز اوربعض نها كهاكاتواركون كاظهر كالموربعض نه فجرك نماز بتلائى جـعلامه انورشاه صاحب شميري فيض الباري م ٢٩٨ جا برقم طراز بيل اقول والذى تبين لى هو انه عليه فى اربع صلوات بعد الغيبوبة الاولى (العشاء)التي غشى عليه فى ليلتها كما فى رواية الباب والثانية (الظهر)والثالث (المغرب) كما هو عند الترمذى ص اسمفى باب القراءة بعد المغرب عن ام الفضل قالت خوج البنا رسول الله عليه الله عن موضه فصلى (المغرب) فقراء با لمرسلات فما صلا ها بعد حتى لقى الله عز وجل وهو عند النسائى ايضا والرابعة (الفجر) من اليوم الذى تو فى فيه كما فى مغا زى الخ

سوال: .... آنخضرت الله مض الوفات مي كتنه دن تك مجدمين نماز وجنًا ندك لي تشريف ندلا سكه ـ

جواب: ..... عندالبخاري انه غاب ثلاثة ايام واختاره البهيقي وتبعه في ذلك الزيلعي وعنده مسلم انه غاب خسمة ايام واختاره الحافظ ل



(99) حدثنا ابو نعیم قال ثنا مسعر قال حدثنی ابن جبر قال سمعت انسا یقول مسایقول مسایقی انسانی مسرنے ان سامت مسرنے ان سے اس این جرنے انہوں نے حضرت انس کو یفر ماتے ہوئے ساکہ

أِ (فيض الباري ص ٢٩٨ ج ١)

کان النبی عارضی یعسل او کان یغتسل بالصاع الی خمسة امداد رسول التقایش جمسة امداد رسول التقایش جب دهوت تے یا (یکہا کہ) نہات تے توایک صاع ہے لے کریائی مدکر این استان المد ویتو ضا بالمد

## **﴿تحقيق وتشريح**﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غرض الباب : ... المام بخارئ كى غرض يه ب كه پانى مين اسراف نهين بونا چا بئے - اس لئے ترجمہ قائم كيا كه ايك مدے وضوء كرنا چا ہے - ليكن اس معصود تحديد نبيس ب - احاديث ميں جومقاد ير مذكور ميں ان سے مقصود بھى تقريب ب ندكة تحديد لـ

اس سے مقدار معموم ہور ہی ہے جبکہ تحدید مقصور نہیں کیونکہ مقدار کے عدم تعین پراجماع ہے۔

و جه عدم تعین مقدار: .. . مقدار تعین نه دونے کی دجہ یہ کہ متوضی کے حالات مختلف دوتے ہیں الہذا پانی کا استعمل مختلف دو کہ کہ کا ظرف اور تغیر موسم کے لئا استعمال مختلف دو کہ اور تغیر موسم کے لئا ظرف اسراف سے بیخے کی ترغیب دی جے گی۔

روایت الباب سے ترجمة الباب كاثبوت طاہر ہے۔

مقدار مدمیں ائمة کا احتلاف: ..... مدائل جاز کے زدیک ایک رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے۔ مداہل عراق کے زدیک دورطل کا ہوتا ہے۔

 اختلاف کی وجہ سے صاعوں کے نام بھی مختلف ہو گئے (۱) صاع عراقی (۲) صاع حجازی ۔ صاع عراقی کا دوسرا نام صاع کونی بھی ہے اور تیسرا نام صاع عمری اور چوتھا نام صاع حجاجی ہے۔

ہرایک کی وجہ تسمید : ... ماع عمری کی ایک وجہ تسمیہ تو حصرت عمر بن خطاب کی طرف نسبت کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کو ترجے دی ۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عبد العزیز کی طرف نسبت کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس کی توثیق کی ۔ صاع جاجی اس کے کہ جاج بن یوسف نے اس کی تشہیر کی ۔ اور کوئی ، امام ابو صنیفہ یے کوئی ہونے کی وجہ سے ۔ اور عراقی عراق میں رائج ہونے کی وجہ سے ۔ اور عراقی عراق میں رائج ہونے کی وجہ سے ۔ ا

صاع عراقی کی وجه توجیع: .....ائدا حنائ بس سے طرفین (امام اعظم ابو صنیف اورام ام محر ان کے ماع عراقی کورج وی ہاس کے کہ اس میں تیسیر للفقواء ہے۔

دللائل حضر ات طرفين (۱): ... .. نسائي شريف ٢٠٠٣ عامين روايت باتى مجاهد بقد ح ثمانية ارطال قالت عائشة أن رسول الله ملينية كان يغتسل بمثل هذه ٢ اس معلوم بواكرصاع كي مقداراً تحرطل بـــ

دلیل (۲): ... مدکی مقدار کا دورطل ہونا بھی صدیث سے صراحة ثابت ہے۔ جیما کما بوداؤد میں روایت ہے کان یتوضاً بانآء ویسع رطلین س

الرواما الصاع فعند ابى يوسفَّ خمسة ارطال وثلث رطل عراقية وبه قال مالک والشافعی واحمد وقال ابو حنيفه ومحمد الصاغ ثمانية ارطال وحجة ابى يوسفَّ مارواه الطحاوی عنه قال قدمت المدينة واحرج الى من الق به صاعا وقال هذا صاع النبى النسخ فوجدته حمسة ارطال وثلث قال الطحاوی وسمعت ابن عمر ان يقول الذى اخرجه لابى يوسفَّ هو مالک وقال عثمان بن سعيد الدارمی سمعت على بن المدينی يقول عبرت صاع النبى منته فوجدته خمسة ارطال وثلث رطل واحتج ابو حيفة ومحمد بحديث جابر وانسُّ (ع ج ٣ ص ٩٦) ٢ (نال شريف ١٣٠٥) سر (الاوادَد ١١٥٥)

(۱۳۵) (باب المسح على الخفين) موزول پرك كرنا

( \* \* ۲) حدثنا صبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ہم سے اصبغ بن الفرح نے بیان کیا ،وہ ابن وہب سے روایت کرتے ہیں ،ان سے عمرو نے بیان کیا ،ان سے ابوالنضر عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عبداللهبن عمر عن سعدبن ابي وقاص ابوالنضر نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کے واسطے سے نقل کیا ، وہ عبداللہ بن عمر سے ، وہ سعد بن ابی وقاص سے ، وہ رسول عن النبي عُلَيْكِ الله مسح على الخفين وان عبداللهبن عمر سأل عمر عن ذلك التعلق المسلمة المرتع بن كدرسول التعلق في موزون يرسم كيا اورعبدالله بن عمرٌ في حفزت عمرٌ سه اس باره مين بوجها فقال نعم اذا حدثك شيأ سعد عن النبي<sup>غارالي</sup> تو انہوں نے کہا کہ ہاں (آپ نے مسح کیا ہے ) جب تم سے سعدٌ رسول التُفَقِيطُ کی کوئی حدیث بیان کریں فلاتسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة اخبرني ابو النضر تواس کے متعلق ان کے سوال کسی) دوسرے آ دمی ہے مت پوچھو، اور مویٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابوالعضر نے بتلایا ان ابا سلمة اخبره ان سعدا فقال عمر لعبداللهنحوه انہیں ابوسلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص ؓ نے اِن سے (رسول اللہ اللہ کی یہ )حدیث بیان کی پھر حضرت عمرؓنے (ایخ بیٹے )عبداللہ ایا ہی کہا (جیبا اوپر کی روایت میں ہے ) 

( ١ • ٢) حدثنا عمر وبن خالد الحَرّانيُّ قال ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعدبن ابراهيم ہم سے عمر و بن خالد الحرانی نے بیان کیا ،ان سے لیٹ نے کی بن سعید کے واسطے سے قتل کیا ، وہ سعد بن ابراہیم سے عِن نافع بن جبير عِن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول اللَّمُمُلِّكُ إِلَّهُمْ اللَّهُمُلِّكُ إ ونافع بن جبیرے دو مرده بن المغیر و سے دو اس باب مغیره بن شعبہ سے قل کرتے ہیں موہ رسول المتعلق سے روایت کرتے ہیں خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها مآء (ایک بار) آپ رفع حاجت کے لیے باہرتشریف لے گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ کے پیچھے گئے فصب عليه حبن فرغ من حاجته فتوضأ و مسح علىٰ الخفين جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تومغیرہؓ نے ( آپؑ کو وضو کرایااور ) آپ کے (اعصاءَ وضو) پر بانی ڈالا ،آپؑ نے وضو کیا اِور موزوں پر مسح فرمایا \*\*\* راجع:۱۸۲ (٢٠٢)حدثناابونعيم قال ثناشيبان عن يحيييٰ عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو ہم سے ابوتعیم نے بیان کیا،ان مے شیبان نے یکی کے واسطے سے تقل کیا،وہ ابوسلمہسے،انہوں نے جعفر بن عمرو بن ابن امية الضمرى ان اباه اخبره انه رأى رسول الله مُلْتِلْكُم مسح على الخفين امیدالفسم ی سے اللہ کیا انہیں ان کے باپ نے خبر دی کدانہوں نے رسول السفاق کوموزوں یرسے کرتے ہوئے وتا بعه حرب وابان عن يحيى. و یکھاہے، اوراس مدیث کی متابعت حرب اور ابان نے بی سے کی ہے۔ انظر:۲۰۵ . عمروبن امية : كل مرويات:۲۰ ۲۰ 全本公司会会会会会会会会会 (٢٠٠٣) حُدثناعبدان قال انا عبدالله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيي عن ابي سلمة ہم ہے عبدان نے بیان کیا ،انہیں عبداللہ نے خبر دی انہیں اوزاعی نے بیچیٰ کے واسطے سے بتلایا وہ ابوسلمہ سے

عن جعفر بن عمرو بن امية عن ابيه قال رأيت النبي عَلَيْ يَمَسِع على عمامته وخفيه و جفيه و جفيه و جفيه و جفيه و جفيه و جنوب المين على المين على عمامته و جفيه و و جعفر بن عمر و بن امين المين المين

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

مسح كى تعريف: .... امرار اليد المبتلة.

خفين: س يخف كاتثنيه.

خف كي تعريف: .... الشئ الساتر للرجل من جلد او نحوه.

فالله : ..... لوہے اور شیشے اور لکڑی کاموز ہ بنا کریا وَل میں بھنسادیا گیا توان پرسے جائز نہیں۔

جواز مسح على الخفين: ... .. جمهور اللسنت والجماعت كاس على الخفين: ... .. جمهور اللسنت والجماعت كاس على الخفين

### ﴿دلائل ﴾

دليل ( ١ ): ....علامه ابن الم مُرات إن الاخبار فيه مستفيضة ٢

دليل (٢): .... ١١م اعظم من عن منقول عما قلت بالمسح حتى جاء ني مثل ضوء النهار ٣

دليل (٣) : ١٠٠٠ مام اعظم في فرماياني اخاف الكفو على من لم يو المسح على الخفين. ال ك كم تاراس مين متواترين س

ا (تی الباری ۱۵۳) و دارم ۲۵ تا مکتبه شرکت عمید ملتان) سی (بدایدها شدنمبر ۱۳ می ۱۵ تبه شرکت عمید ملتان) سی هدایه حاضیه مصر ۱۲ می ۵۱ م ۲ مکتبه شو کت علمیه ملتان) دليل (٢٨): ١٠٠٠٠١١م الولوسف فروت بين خبر المسح يجوزبه نسخ الكتاب إ

دليل (٥) .....علامه ين قرمات بين لاينكره الا المبتدع الضآل ع

دلیل(ک) : .... امام اعظم سے اہل سنت کی علامات منقول ہیں فرماتے ہیں نحن نفضل الشیخین و نحب المحتنین و نوی المعسع علی المحفین چونکہ سے علی المحفین ہیں سے علی المحفین کا حضرات ائمہ میں سے کوئی مشکر ہیں ہے ہے زائد صی ہی سے اور دوایا سے درشہرت کو پینی ہوئی ہیں سے علی الحقین کا حضرات ائمہ میں سے کوئی مشکر ہیں اس پر امام بخاری چار امام بخاری چار دلائل لائے ہیں جو یہ ہیں۔

حدثنا اصبغ بن الفرج المصرى....

اس حدیث کا سمجھنا ایک قصد پر موقوف ہے: .....اور وہ قصدیہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس شام کے علاقہ میں گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جوازم علی انفین کی ایک روایت نقل کی ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرٌ نے اس کا اٹکار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کواس وقت تک مسح علی انفین کو ایت کا علم نہیں تھا۔ کہ آ پیا لیے گیا؟ انہوں نے واپس آ کرانپ باپ حضرت عمرٌ سے بو چھا۔ تو انہوں نے فر ما یا مان اور پھر نصیحت کی ۔ کہ حضرت سعد جب تیرے پاس حضور علیہ سے دوایت کریں تو کسی اور سے مت بو چھا کہ بھی ہے چھے کی ضرورت نہیں۔

ا شکال: ..... حضرت ابن عمرٌ سے تو مرفو عالمسے علی انتھین کی روایت منقول ہے پھر ابن عمرٌ نے حضرت سعدٌ پرنکیر کیوں فرمائی ؟

الهدايه حاشيه بمبر ١٢ ص ٥ ٥ مكتبه شركت علميه ملتان ) ٢ (عمة القارئ ص ١٥ ٣ من لم يعتقد المسلح كان مبتدعاً لمحالفة المسل الماثورة المشهورة النباية .ص ٣٩ ع ح ا مكتبه حقائيه ملتان ) ٣ ( هدايه حاشيه نمبر ١٢ ص ٥ ٦ ج ا مكتبه شركت علميه ملتان ) ٣ ( تقرير بخارگ ٥٠ ٢٥ ٢٢). (هدايه ص ٥٥ حاشيه نمبر ا مكتبه شركت علميه ملتان عيني ص ٩٥ ح ٣)

جواب: میں کہ جن روایات میں مرفوعاعلی انتھین کاذکر ہے اس میں بنہیں ہے کہ حضرت ابن عمر یفر ماتے ہیں دائیں میں سیس دا یت رسول الله مسلیمیا عن ابن عمر عن النبی مالیکی ہے اور اس میں احمال ہے کہ حضرت ابن عمر اور رسول الله میں اللہ علیمی کی اس روایت سے معلوم ہوگیا لے

مسح على العمامة ميس اختلاف: .....مسع على العمامه كي بارب يس اختلاف بإياجا تا بي جس كى تفسيل بيب.

مسلک جمهور : ....جمهور اللسنت والجماعت مسح علی العمامة کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ مسلک اهل ظواهر: .....اصحاب ظواہر پکڑی پرسے کے قائل ہیں۔امام احد میں ساک دوایت جواز سے کی ہے۔ مستدل ظاهریه: ...... کی مدیث ہے۔ کہ اس میں پکڑی پرسے کا ذکر ہے۔

جوابات: ....اس كئى جوابات ديئ كئي بير جن ميس يعض يه بير \_

جواب (1): ، ، عندالاحناف توممن ہے کہ فرض کی ادائیگی تومسے رائس ہے کر لی ہواور بھیل سنت کے لئے عمامہ پرمسے کیا ہواوراس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے

جواب (۲): ..... کس نے کہا کہ تسویر عمامہ کررہے تھے۔ دیکھنے والے نے اس کوسے سمجھ بیا۔ لیکن یہ جواب کرورہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے خیالات زیب نہیں دیتے۔ بھلاان کواتنا بی پیتا ہیں چاتا تھ کہ مسح ہور ہاہے یا تسویہ ہے

اجمالی بحث: ... مسح علی العمامه کے بارے میں جوروایات آئی ہیں وہ تین قتم پر ہیں۔

(۱) مسح على الرأس (۲) مسح على الرأس مع العمامه (۳) مسح على العمامه (۱)

سوال: ... ان روایات میں اصل کونی ہے؟

جواب :....اصلمسے راس کی روایات ہیں۔اور یہ کثر بھی ہیں۔جب ایسا ہے تو مسے علی اعمامہ کرنے سے یہ کثر

ل (تقریر بخاری ص ۵۵ج ۲) می (فیف الباری ص ۳۰۱) سی (فخ الباری ص ۱۵۴) سی (تقریر بخاری ص ۵۵ ج ۲) ۵ (فیف الباری ص ۳۰۳)

روایات متروک ہوتی یا معمول بہا؟ پس جھڑ اختم ہوگیا۔ کہ ہم اصل اور کثیر روایات کوتر جے دیں گے۔ ان کے مقابل روایات کو مرجوح قرار دیں گے۔ یعرجب کہ تعامل بھی سے علی الرائس ہے تو دیگر تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری روایات کا بھی درجہ ہے۔ تو مسے علی الرائس مع العمامہ مان لو۔ تو کیا تکلیف ہے؟۔ حضرت الاستاذ (مولا نا عبد الرحمٰن کامل پوریؓ) نے ترقدی شریف پڑھاتے ہوئے فرمایا۔ اور استاذِ محترم کی ایک ادا الی تھی جو بھولتی نہیں۔ فرمایا ایک جواب امام محد ؓ نے دیا جو سونے نے بانی سے کھنے کے قابل ہے، بہت ہی مخترم ہوا کہ مسیح علی العمامة منسوخ ہوگیا ا

(۱۳۲) باب اذا اد خل رجلیه و هما طاهرتان به باون کاطابر بلانے کی حالت میں موزوں میں داخل کرنا

(۲۰۲) حدثنا ابونعیم قال ثنا زکریا عن عامر عن عروة بن المغیرة عن ابیه ایم سے ابنیم نے بیان کیان سے زکریا نے نقل کیا وہ عامر سے وہ عروہ بن المغیر ہ سے وہ اپنیم نے بیان کیان سے زکریا نے نقل کیا وہ عامر سے وہ عروہ بن المغیر ہ سے وہ النبی عَلَیْتِ فی سفو فاہویت لانزع خفیه کہ ش ایک سفر سال النمائی کے ساتھ تھا ، تو میرا ارادہ ہوا کہ (وضوء کرتے وقت) آپ کے موزے اتاروں فقال دعهما فانی ادخلتهما طاهر تین فمسح علیهما .

تب آپ نے فرایا کہ آئیس رہے دو کی وکہ جب ش نے آئیس بہنا تھا تو میر سے پاؤں پاک تھے (جن می باہری کامذا آپ نے ان پرس کرلیا

راجع: ۱۸۲

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

عندالشافعية هما طاهرتان كى ايك عى صورت بكدموز عين سي ملطهارت كالمدمور احناف كمت إلى

<u>ا ( تقریر بخاری ص ۵۷ ج۲ )</u>

کہ طہارت کا ملہ کی ایک صورت رہ بھی ہے کہ پاؤں دھوئے اور موزے پہن لئے ، پھر ناقض کے پائے جانے سے بہلے وضو کممل کر لے۔

اصل اختلاف ترتیب میں ہے: .... کے عندانشوافع ترتیب فی الوضوء ضروری ہے خلاف الابی حلیفہ آس طرح مدت مسح خفین میں بھی اختلاف ہے۔

عند الجمهور : .. .. وقتِ لبس عروع موتى بــ

عندا لاحناف: .....وتت مدث ہے۔

طہارت ہمرادائمہ اربقہ کے نزدیک تو طہارت من الانجاس والا حداث جمیعا ہے ظاہر یہ کے نزدیک طہارت من الانجاس شرط ہے طہارت من الاحداث شرط نہیں ۔جمہور کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب طہارت کطان ہوگی نواہدہ انجاس ہول یا احداث ا

باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق واكل ابوبكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم لحما فلم يتوضؤا لله عنهم لحما فلم يتوضؤا كريكا وشوءنه كرنا، اور حفزت ابوبكر مرادعثان ني كوشت كها يا اور وضوء نه كرنا و وضوء نه كرنا كا

(۲۰۵) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن زيد بن اسلم عن عطاء بم عن عطاء بم عن عطاء بم عن عطاء بن يبارت بم عن عبدالله بن يوسف في بيان كياء أضي ما لك في زيد بن اسلم عن عطاء بن يبارت بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله عَلَيْنَهُ اكل كتف شاة ثم صلى وه حضرت عبدالله بن عباس عدوايت كرتي بي كدرول التُعَلَيْنَةُ في بكرى كاشانه تناول فرمايا بجرنماز يرهى

### ولم يتوضأ

#### اوروضونبیں کیا

امظو:۳۰۰۵،۵۴۰۵

(۲۰۲) حدثنا یحیی بن بکیر قال ثنا اللیت عن عقیل عن ابن شهاب قال بم ہے کی بن بکیر نے بیان کیا، آصی عقیل سے لیٹ نے خبر دکی وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں اخبر نی جعفر بن عمرو بن امیة ان اباہ اخبرہ انه دأی النبی النب

### <u> «تحقيق وتشريح»</u>

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

اباه ۱ نام: عمرو بن امية

ال باب سے غرض حفرت ابو هريرةً كى روايت تو ضنوا مما مست الناد كى توجيد بيان كرتا ہے اور اسكا مصداق متعين كرنا ہے۔

﴿توجيهات﴾

(1): .... يردايت منوخ يا

(۲):۰۰۰ استجاب پرمحمول ہے۔

( سا) : ... وضوء لغوى برمحمول ب ع

لافیص المبادی ص۳۰۵) ۲ (فیض اب ری ص ۳۰۱)

( ۲۲): ..... باید حدیث خواص کے لیے ہاں لئے کہ جب عبادت میں مشغولی ہوتی ہاور متوضی ہوتا ہوتہ تیہ بالملائکہ ہوتی ہوتا ہوتہ ہے۔ اس حالت سے بالملائکہ ہوتی ہوتا ہے۔ اس حالت سے بالملائکہ ہوتی ہوتا ہے۔ اس حالت سے نکل جانے کے لیے وضوء کا تھم ہے باعام لوگوں کے لیے تو استخباب ہے لیکن خصوصیت باتی رکھنے کے لیے خواص کے لیے ضروری ہے۔ بعض روایتوں میں وضوء کرنے کا ذکر ہے اور بعض میں ترک وضوء کا لیکن چونکہ رائح ترک ہے اس لیے ترجمہ قائم کیا من لم یتو صا۔ ترجمۃ الباب کے دو جزء ہیں ( ۱ ) عدم تو صبی من لمحم شاق ۲ ) و عدم تو صبی من المسویق من المسویق .

سوال: . ... لحم شاة كوفاص كيول كيا؟

جواب: (١): ..... يقيدا تفاقى جاس لي كدروايت الباب ميس كتف شاة كاذكر ي

جواب (۲): ..... بعض نے کہایہ قیداحر ازی ہے اوراحر از لحم ابل سے ہے یہ وہ حضرات ہیں جولحم ابل کے کھانے سے وضوء کے قائل ہیں ع

تو جمه کا دو سو ا جز : ب عدم توضی من السویق ہے یہاں بھی خاص سولیں مراد نہیں بلکہ ہروہ چز مراد ہے جو آگ پر کِی ہوئی ہو سے

یعتن من گتف مشاق: .....اس سے چیری کے ذریعہ کانے کر کھانا ثابت کرنا درست نہیں۔ کیونکہ بوٹی بڑی ہوتو چیری سے کاٹنا پڑتا ہے۔ بیہ حضرات (موجودہ دور کے لوگ)اس لئے اس (چیری اور چیچہ) سے کھاتے ہیں کہ ہاتھ سے کھانے میں جرافیم لگنے کا بہانہ بناتے اور بتاتے ہیں۔ان کارینظر پینچ نہیں۔

سوال: .....اس حدیث سے چھری سے کاٹ کر کھانا ٹابت ہے جب کہ ابوداؤ دکی روایت میں چھری سے کاٹ کر کھانے کی ممانعت ہے تو بظاہرا حادیث میں تعارض ہے۔ .

جواب (1): .... حضرات شراح نے اس کا جواب بید یا کدو ہاں بیان اولویت ہے اور یہاں بیان جواز ہے۔ جواب (۲): ..... ابوداؤد کی روایت میں ممانعت اس بات پر محمول ہے کہ چھری بی سے کھائے اور بخاری کی روایت اس پرمحمول ہے کہ چھری سے کاٹ کر ہاتھ سے کھائے سے

ل فيض الباري ص٢٠٦) ٣ (مثلااه م بخاري وحنابية تقرير بخاري ٥٨ ج٢٠ فتح الباري ص ١٥٥) ٣ (فتح الباري ص ١٥٥) ٧٪ تقرير بخاري ض ٥٨ ج٢)

و اقعه: ..... حضرت تفانوی کلمت بین که گاڑی بین سفر کے دوران ایک شخص کا نے سے کھانا اور گوشت کھار ہاتھا اور ساتھ ساتھ بین کہ گاڑی کو بریک لگی اور کا نثامند بین لگا اور خون نکل آیا۔ اب غاء غاکر رہا تھا۔ اچا تک گاڑی کو بریک لگی اور کا نثامند بین لگا اور خون نکل آیا۔ اب غاء غاکر رہا ہے۔ اور سارے نضائل ایک بی جھکے سے تم ہوگئے۔

سوال: .....ام بخارگ نے جوروایتی ذکری میں ان میں کہیں بھی سویت کاذکر نیس کیا تو ترجمۃ الباب کیسے ثابت ہوا؟ جواب (ا): ...... دو جزء میں ایک صراحتا ثابت ہا کیک تیاسال

جواب (۲): .....ابھی باب ختم بی نہیں ہوا ،ستو کے بارے میں سوید بن نعمان کی روایت آ گے آئے گی دمدالات میں دروایت آ گے آئے گی دمدالات میں دروایت آگے آئے گی دمدالات کی دروایت آگے آئے گی دمدالات کی دروایت آگے آئے گی دمدالات کی دروایت آگے آئے گی دروایت آگے گی دروایت آگ

(۱۳۸) ﴿باب من مضمض من السويق ولم يتوضاً كوكي شخص ستوكها كركلي كرلے اوروضونه كرے (توجائزے)

(۲۰۷) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن يحيى بن سعيد عن بشير جم سے عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن يحيى بن سعيد عن بشير جم سے عبدالله بن يوسف نے بيان كيا، أهيں مالک نے يحيٰ بن سعيد كواسطے سے خبر دى وہ بشير بن يسار مولى بنى حارثة ان سويد بن النعمان اخبره انه بيار، بنى حارثة كة ان سويد بن تعمان نے أهيں بتلايا كه فتح نيبر بيار، بنى حارثة كي تر جمع رسول الله علي الله علي علم حيبر حتى اذا كانوا بالمصهباء وهى ادنى خيبر والے سال ميں وہ رسول الله علي الله علي عمراه صبها كى طرف جو خيبر كے نشيب ميں ہے پہنچ والے سال ميں وہ رسول الله علي الله علي عمراه صبها كى طرف جو خيبر كے نشيب ميں ہے پہنچ

ر (فق الباري م ١٥٥ الامع س٠٩) ر (الامع م ٠٩٠)

فصلى العصر ثم دعا بالازواد فلم يؤت الا بالسويق فامر به آ پ نے عصر کی نماز پڑھی پھرتو شے منگوائے گئے تو سوائے ستو کے پچھاورنہیں آیا، پھرآ پ نے حکم دیا فثری فاکل رسول الله ﷺ و اکلنا ثم قام الی مغرب تو وہ بھگودیا گیا پھررسول التعلیف نے تناول فر مایا اور ہم نے بھی کھایا پھر مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ولم يتوضأ فمضمض ومضمضنا ثم صلى آ یہ ایک نے کی فرمائی اور ہم نے بھی کلی کی پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضونہیں فرمایا (۲۰۸)حدثنا اصبغ قال انا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب ہم سے اصبغ نے بیان کیا ،انھیں ابن وہب نے خبر دی آٹھیں عمرو نے بکیر سے انھوں نے کریب سے عن میمونة ان النبی ﷺ اکل عندها کتفا ثم صلی ولم یتوضأ ان کو حفرت میمونة " زوجه رسول الله عَنْظِيَّة نے بتلایا که آپ نے ان کے یہاں بکری کا شانہ تناول فرمایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة طاهرة

گذشتہ بب کی تشریح سے ایک سوال کا دفعیہ بھی ہوگیا۔ کہ اس سے پہلے باب میں سویق کے استدلال کے لئے کوئی روایت نہیں؟ اور دوسرے باب میں روایت ثانیہ غیر مناسبہ للتر جمعہے۔

جواب ( ا ): ، كمُنشة باب، باب في الباب كقبيل سے -

جواب (٢): ... بعض محقیقین یک کها ہے کہ دونوں ترجے ستعل ہیں۔ باب فی الباب کوئی نہیں لیکن استدلال

ایسے ہے کہ پہلے باب میں پہلاتر جمد حدیث سے صراحة الابت ہے اور دوسراد لالة ۔اور دوسرے باب میں اس کوایک روایت سے صراحة تابت کیا اور دوسری سے اس کو قیاساً اور دلالة ثابت کیا۔

جواب (سل): ... بعض شراح حطرات (علامه عینی وعلامه کرمانی ) نے کہا که به آخر والی جوروایت ہے بیہ ہو کا تب ہے۔ یہ باب اول کی روایت ہے۔ جوقلم ناسخین سے مؤخر ہوگئ۔اب دونوں باب صراحة ثابت ہوگئے۔



(۲۰۹) حدثنا یحیی بن بکیر وقتیبة قالا حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب عن جم سے کی بن کیر نے اور قتیبة نے بیان کیا، ان دونوں سے لیٹ نے بیان کیا وہ عقیل سے وہ ابن شہاب سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبة عن ابن عباس ان رسو ل الله عَلَیْ شرب لبنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان رسو ل الله عَلَیْ شرب لبنا عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن

انظر: ۲۰۹۵

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

\* غوض الباب : ..... بعض علاء كاندهب يب كدووده پينے كے بعد كلى كرنى چاہيئ اس لئے اس پر تنبيدكرنے

کے لئے باب باندھ دیا۔

مسوال: .. .. ترجمة الباب مين هل كيون لائ؟

. جواب : .....هل تُودَد پردال ہے۔ امام بخاری کو جہاں روایت الباب سے ترجمۃ الباب کے ثبوت میں ترود ہو وہاں هل لاتے ہیں۔

سوال: ....امام بخاري كوكن وجوه كى بناء پرتر دو بوتا ب

جواب : سسلم بخاری گوردددوجہ سے ہوتا ہے الفتلاف قدام بی وجہ سے ۲ یقارض روایات کی وجہ سے چونکہ روایات متعارض میں کہ ابوداؤ دمیں و لم یمضمض ہے اور یہاں شرب لبنا فمضمض ہے اس لئے هل فرمایا چونکہ آنخضرت الفظید نے فان له دمسم معلل بیان فرمایا تواب خیال ہوا کہ برجگہ تو بچنا ہوئی ہوتی ہے۔ اس لئے هل ذکر کردیا۔

را ۱۵۰)
باب الوضوء من النوم و من لم ير من النعسة
و النعستين او المخفقة وضوءًا
سونے ك بعد وضوكرنا بعض علماء كنزديك ايك يا دومرتبكى اونگھت
يا نيندكا ايك جمونكا لينے سے وضووا جب نہيں ہوتا

(۱۱۰) حدثنا عبدالله بن يوسف قال إنا مالک عن هشام عن ابيه جم عبدالله بن يوسف قال إنا مالک عن هشام عن ابيه جم عبدالله بن يوسف نيان كيا، أغيل الك ني بشام عيه انحول ني الله علي الله علي قال اذا نعس احدكم وهو يصلى عضرت عائشة ان رسول الله علي في في في الله علي كو يؤه آجائ

| صلي                                                                | اذا                      | إحدكم          | فان         | النوم      | عنه .        | يذهب             | حتى             | فليرقد               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------|
| پڑھنے کھے                                                          | <sub>د</sub> ئی مخص نماز | تم میں ہے ک    | لیے کہ جب   | وجائے اس   | ں سے ختم ہر  | كه نيند كا اثر ا | یے کہ سورے تا   | تواہے جانہ           |
| نفسه.                                                              | <b>ب</b>                 | ار في          | يستغا       | لعله       | دري          | <b>لا</b> ي      | ناعس            | وهو                  |
| او سے دہاہے                                                        | ة آپكوبدده               | رر ہاہے یااہ   | نفرت طلب    | تعالی ہےمغ | ایٹے لیے خدا | يس جليكاكده      | ز<br>داے کھ پند | اوروه المتحصر بإبهوا |
| ****                                                               |                          |                |             |            |              |                  |                 |                      |
| (١١) حدثنا ابومعمر قال ثنا عبدالوارث قال ثنا ايوب عن ابي قلابة عن  |                          |                |             |            |              |                  |                 |                      |
| نے قال کیاوہ                                                       | کے واسطے س               | نے ابوقلا بہ   | ے ایوب ر    | ئے ءان _   | ئيدالوارث .  | کیا، ان سے       | نرنے بیان       | ہم سے ابو            |
| انس عن النبي مَلْنِكُ قال اذا نعس في الصلوة فلينم حتى يعلم ما يقرأ |                          |                |             |            |              |                  |                 |                      |
| نے فرمایا                                                          | لہ آپ                    | ر<br>الله الله | الله عَلَمُ | وه رسول    | تے یں        | روایت کر         | ں " ت           | حضرت ال              |
| پڑھ رہا ہے                                                         | ، جو کہ کیا ہ            | و بيه ندمعلوم  | تک آ دی     | موجاؤ جب   | ت کک )۔      | لگو تو (اس وف    | میں اوٹکھنے     | جبتم نماز            |

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث والذي بعده للترجمة تفهم من معنى الحديث فان النبي المنطقة لما اوجب قطع الصلوة والمر بالرقاد دل ذلك على انه كان مستغرقا في النوم فانه علل ذلك بقوله فان احدكم الخ

امام بخاریؓ نے اس ترجمہ میں دو جزء ذکر فرمائے ہیں (۱) نوم سے وضوء واجب ہوگا (۲) نعسة اور نعستین اور خفقه سے وضوونیس ہے۔ توایک جزء ثبوتی اورایک سلبی ہوا۔

نعسة بمعنى اوكمنار خففه اوكلينى وجست ايكم تبرال جائ ا

سوال: ..... دونون روايتون عرجمة الباب كاكوكى جزوابت نبين بوتا-

جواب: ..... محديثن شراح في مطابقت بيان كرن كريش فرمائي بـان توجيهات ميس بيعض يهيل المصطابقة الاولى : ..... علام عنى في بيان كياب كرة تخضرت الله في المسطابقة الاولى : .... علام عنى في بيان كياب كرة تخضرت الله في الأوقاء كان وضوء كالتحم فرمايا بيكن وضوء كالتحم فرمايا بيكن وضوء كالتحم في اس سيمعلوم بواكانعيد سي وضوء نيس أوقا مل

المطابقة الثالثة : ..... لايدرى لعله استغليل معلوم بوتا بك نعسه وضوء نيس لونا اس المطابقة الثالثة : .... لايدرى لعله استغليل معلوم بوتا بكد نعسه معاقض وضوء بوتا تو المواتو ثرو لله المازتو و و كله المازتو و و كله بيال بول علت بيان فرمائى ب كه چونكدوه نيس جانتا كدكيا كهدر باب الخ تو معلوم بواكه نعسه فاتض وضوي نيس ع

المطابقة الرابعة: ..... حضرت شيخ الحديث في الدرارى مين نقل كيا ہے۔ كدامام بخاري في السلطابقة الرابعة : ..... حضرت شيخ الحديث في الدرارى مين نقل كيا ہے۔ كدامام بخاري في شرطول كے مطابق روايت نہيں شي ۔ تو قياس سے اس كو ثابت كيا كہ جس طريقة سے ناعس (او تكھنے والا) ينہيں جانتا كه مند ہے كي ذكلا ہے قبدرجداولي اس كومعلوم نہيں ہوگا كہ دبر ہے كيا ذكلا ہے۔ نوم كے ناقض وضوء ہونے كے بارے ميں حضرات ائكة كے مذابب : ..... اس ميں تين ند برب بيں۔

( ا ): ....مطلقاناتض ہے۔

(٢): ....مطلقاغيرناقض ہے۔

(سم): ..... جمهورًا مُدَّار بعتفصيل كة قائل بين \_راج مْد بستفصيل والابي ب باقي دونون شاذ بين \_

مذهب ا مام اعظم ابو حنیفه : . . . . امام اعظم کے ہاں تفصیل یہ ہے کہ هینت صلاتیه پرسوگیا یا بیضا بیضا غیر مستلقیا سوگیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔اوراگر لیٹے لیٹے سوگیا تو وضوء ٹوٹ جائے گا۔

مذهب امام شافعی : ......امام شافعی کے نزدیک النوم قاعدامت کنامقعدہ من الارض ہوتو ناتض نہیں اور ہاتی انواع ناقض ہیں اس لئے کہنوم فی نفسہ تو ناقض نہیں ہے بلکہ چوتکہ مظنہ خروج ریح ہے اس لئے تاقض ہے اور جب بیصورت ہوتو پھرخروج ریح کامظنہ نہیں رھتا۔

مذهب امام احمد : ... امام احمد بن طبل كاندهب يه يكدنوم قليل ناقض بين به بكدنوم كثير ناقض ب

بسیر کا مطلب ایک آ ده منٹ سونا اور اس میں ایک قیر بھی ہے وہ یہ کہ قاعد آیا قائماً ہواور جب لیٹ کرسور ھا ہوتو قلیل اور خفیف بھی ناتف ہے۔

اس تفصیل کامقصد: ..... حفرات ائم نے یقفیل اس کے قائم کی ہے کہ روایات میں تعارض ہے تعارض ہے اس تفصیل کے ذریعہ بچا جاسکتا ہے۔ کیونکہ روایات دوسم پر ہیں۔(۱) دوروایات جن سے مطلقا وضوء کا تعارض ہے اس تفصیل کے ذریعہ بچا جاسکتا ہے۔ کیونکہ روایات دوسم کو لیا یا دوسری سم کو لیا یا دوسری سم کو لیا یا دوسری سم کو لیا گئن آئم اربعہ بے تظیق دی۔

( 101) ﴿ باب الوضوء من غير حدث ﴾ بغير مدث كرضوكرناليخي وضوبا قي ہوتے ہوئے بھي نياوضوكرنا

انسا عمرو بن عامرقال سمعت انسا عمرو بن عامرقال سمعت انسا عمری بن عامرقال سمعت انسا عمری بیسف نیم سے محرب بیسف نیم ان کی انسان سے بیان کیا۔ انسوں نے حضرت آئس سے معربی بیسف نے بیان کیا انسوں کے حضر و بن عامر حور محدثنا مسدد قال ثنا یحیی عن سفیان قال حدثنی عمرو بن عامر (مری مند ) ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے کی نے وہ مفیان سے دوایت کرتے ہیں ان سے عمرو بن عامر نے بیان کیا عن النبی عَلَیْ اللّٰ یتوضا عند کل صلو ق قلت وہ حضرت آئس قال کان النبی عَلَیْ اللّٰ یتوضا عند کل صلو ق قلت وہ حضرت آئس سے دوایت کرتے ہیں انسوں نے فرمایا کہ رسول قال کی رسول قال کی دولیا کے دونوفر مایا کرتے تھے میں نے کہا دوحضرت آئس سے دوایت کرتے ہیں انسوں نے فرمایا کہ رسول قال کی دولیا کے دونوفر مایا کرتے تھے میں نے کہا

ال تقرير بخاري ١٠ ج٢) ع (تقرير بخاري ١٠ ج٢)

كيف كنتم تصنعون قال يجزى احدنا الوضوء مالم يحدث تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے گے کہ ہم میں سے ہر ایک کو وضو اس وقت تک کا فی ہوتا جب تک کو کی وضو کوتو ڑنے والی چیز پیش نہ آجائے (لیعنی پیٹا ب یا خانے وغیرہ کی ضرورت یا نیندوغیرہ) (21 3). حدثنا خالد بن مخلد قال ثنا سليما ن قال حدثني يحيي بن سعيد قال اخبر ني بشير بن يسا ر ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا' ان سے سلیمان نے' ان سے یحی بن سعید نے' انھیں بشیر بن بیار نے خبر دی قال اخبرني سويدبن النعمان قال خرجنامع رسول مُنْكِنَّهُ عام خيبرحتي اذا كنابالصهباء انھیں سوید بن نعمان ؓ نے بتلایا کہ ہم فتح خیبر والے سال میں رسول اللَّظَافِ کے ہمر اہ جب صبباء میں پنچے صلى لنارسول اللهُ مُنْكِسِكُمُ العصرفلماصلي دعابالاطعمة فلم يؤت الابالسو يق تورسول التعليقة في معين عصري نماز برهائي جب نماز بره حيكة آب في العاف متكوائ (كماف مين) ستوك علاده بجماور نسآيا فا كلنا و شر بنا ثم قا م النبيءَلُنِيُّ الى المغر ب فمضمض سوہم نے (ای کو) کھایااور پیا۔ پھررسول الله الله علیہ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آ پے اللہ نے کا فرمائی ثم صلى لنا المغر ب و لم يتو ضأ پھرممیں مغرب کی نماز پڑھائی اور (نیا) وضونہیں فر مایا

# ﴿تحقيق وتشريح﴾.

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

راجع:۲۰۹

غوض اهام بخاری: .....امام بخاری بنا ناچا جنی بی کد بغیر حدث کے دضوء واجب نبیل بلکه متحب به و دوستے دوحدیثیں لاکر ثابت کردیئے ، پہلی حدیث میں وضوء کرنے کا ذکر ہے، اس سے استحباب ثابت کردیا اور دوسر کی حدیث میں و جوب ثابت کردیا۔

(۱۵۲) ﴿باب مِن الكبآئر ان لا يستتر من بو له ﴾ پيثاب عن بجنا گناه كبيره ب

(۲۱۴)حد ثنا عثما ن قال ثنا جر ير عن منصو ر عن مجا هد عن ابن عباسً ہم سے عثمان نے بیان کیاان سے جریر نے منصور کے واسطے سے قتل کیا وہ مجاہد سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں قال مرالنبي مَلَيْكُ بحآ تط من حيطان المدينة او مكة فسمع صوت انسانين كه (ايك مرتب)رسول الله الله الله الله ما يمنه يا مكه كے ايك باغ ميں تشريف لے كئے (دہن) آپ نے دو شخصوں كى آواز سنى یُعَذّبان فی قبو ر هما فقال النبی ﷺ یعذبا ن و ما یعذبا ن فی کبیر جنفیں ان کی قبروں میں عذاب ویا جار ہاتھا تو آپ نے فر مایا کہان برعذاب مور ہاہےاور کسی نبہت بڑے گناہ کی وجہ سے نبیس ثم قال بلي كا ن احد هما لا يستتر من بو له وكا ن الا خر يمشي با لنميمة پھرآ پ نے فر مایابات یہ ہے کدایک مخص ان میں سے بیشاب سے بینے کا اہتمام نہیں کرتا تھا در دوسر مے مفص میں پیغل خوری کی عادت تھی ثم د عا بجر يدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرةً پھر آ ہے نے (تھجورکی) ایک ٹبنی منگوائی اور اس کوتو ژکر دو تکڑے کیا اور ان میں سے ایک تکڑا ہراکیک کی قبر پر رکھ دیا فقيل له يا رسو ل الله لم فعلت هذا قا ل لعله أن يخفف عنهما ما لِم تيبسا لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا،آپ نے فر مایا، اس کئے کہ جب تک یہ شہنیاں خشک ہوں گی اس وقت تک ان پر عذاب کم ہوگا

انظر: ۲۰۵۵،۲۰۱۳ ۲۸:۱۳۷۸ و ۲۰۵۵،۲۰

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب : ....ام بخاريٌ كامقصد دوسيك بيان كرنانيد

(١): .... ان لوگوں پر در کرنا ہے جو کہتے ہیں کہ پیشاب سے بچاؤ ضروری نہیں ہے

(۲): ..... بيمسئله بيان كرتا بكه كدان نو س كے بول سے بچناضرورى ب ندكد جو نورول كے بول سے اس ليے ترجمة الباب بيس من بولدى قيدنگائى ب كبائر كے لفظ سے ان لوگوں پر دد ب جواس كوسغيره كہتے ہيں۔ اور من بولد سے ان لوگوں پر دد ب جواس كو ياك كہتے ہيں۔

اعتر اص : .... اس سند پر دارقطنیؓ نے اعتراض کیا ہے۔ کہ بیسند منقطع ہے۔ یجابدؓ اور ابن عباسؓ کے درمیان طاؤسؓ کا واسطہ ہاور یہاں متر وک ہے۔ تو بیسند منقطع ہوئی۔

جواب: ..... بوسكتا مع بالدّن بالواسط بعى سنا بواور بلا واسط بعى ـ اس لئ بيعديث منقطع ند بوئى ل

فسمع صوت انسانین: .....معلوم ہوا کہ قبر کے حالات صرف خیالی اور متنحیلہ نہیں بلکہ مسموع اور محسوں ہیں گرعالم شہود کی آتھ جس اس کونیں دیکھ کتی ہے

اس موقع بركشف كے تين واقعات تحرير كئے جاتے ہيں۔ جواستاذِ محترم نے در دانِ درس سنائے۔

- (۱) مولانا خرم در ماحب اورمولا نامحم على جالندهري كمتعلق
  - (٢) علامه اقبال كمتعلق
  - (٣) حضرت مولانا شيخ احمر كم تعلق \_

### (کشف کے چندواقعات)

واقعه نمبر ( ا): ..... ہارے گاؤں اگی ضلع فیصل آبادیس ایک بزرگ رہتے تھے جن کانام نامی اسم گرامی جناب عبدالقادر تفااللہ پاک نے ان سے بصارت لے لیتھی اور بصیرت عطاء فرمادی تھی حضرت تھا نوگ کے متعلقین بیس سے تھا ایک بارمیرے باں جامعہ خیر المدارس ملتان آپشریف لائے میں نے ان سے گذارش کی کہ آپ ہمارے میں سے تھا ایک بارمیرے باں جامعہ من طاؤس من بارمین مارش میں بن میں بلاور ملہ کار نیش الباری ۱۹۸۰ میں این میں بادر میں الباری ۱۹۸۹ میں الماری میں بادر میں الباری ۱۹۸۹ میں بادر میں

بزرگوں کی قبور پرمراقبہ فرمائیں چنانچہ وہ مقبرة الخیر ہیں تشریف لے گئے بچھ دیر بیٹھے بچھ پڑھتے رہے جب واپس تشریف لائے تو میں نے بوچھا کہ سناؤ مراقبہ میں کیا پایا؟ فورا فرمایا مولا ناخیر محد نورالله مرقدہ قبر میں ایک کتاب لئے بیٹھے ہیں اور اس کا مطالعہ فرمارہ ہیں اور مولا نامحمطی جالندھری نورالله مرقدہ قبرسے نگلتے ہیں باہر آ کرنعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، پھر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، پھر قبر میں تشریف لے جارہے ہیں۔
تشریف لے جاتے ہیں مسلسل بھی کئے جارہے ہیں۔

واقعه نمبر (۲): ..... ایک واقعہ جناب عبدالقادر ً نے خود سنایا کدایک دفعہ ساتھی جھے بتائے بغیر علامہ محدا قبال ً ک قبر پر لا ہور لے گئے جب میں قبر پر پہنچا تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ تو علامہ محمدا قبال کی قبر ہے علامہ محمد اقبال ً قبر میں بیٹھا کہ درہا ہے کہ میں داڑھی والا تو نہیں تھا مگر اللّٰہ یاک نے مجھے داڑھی والوں میں شامل فرمادیا۔

و اقعه نمبو ( س): سساخیر عربی جناب عبدالقادر تابینانے بورے والا والک فیکٹری میں رہائش اختیار کرنی مخص نمات میں داعی اجل کولیک کہنے سے پہلے ایک بارانہوں نے اعزہ سے فرمایا جھے مقامی قبرستان لے چلوتا کہ میں اپنی قبر کے لئے مناسب جگہ تلاش وتجویز کرسکوں چنانچے انہیں قبرستان لے جایا گیا تو مولانا شخ احمرصا حب کی قبر کے پان کھڑے ہوکر کہا کہ یہاں شعندک محسوس ہوتی ہے جھے یہیں دفن کرنا حالا تکہ انہیں بیا کم نہیں تھا کہ یہاں مولانا شخ احمد مہتم مدرسہ بورے والد کی قبر ہے یہ شفی حالات ہیں جواللہ تعالیا سے نیک بندوں پر منتشف فرماد سے جس اس سے ان کاعالم الغیب ہونا تابت کرنا کمالمی کی دلیل ہے۔

#### وما يعذبان في كبير:.....

مسوال: .....روایت الباب سے ترجمة الباب ثابت نہیں ہے کوئکہ صدیث میں ہے و ما بعذبان فی کبیر یعنی خبیرہ کا فی کبیر ایعنی خبیرہ کا انہات کیا ہے۔

جواب (١): .... مطلب بيب كه وما يعذبان في كبير اي في زعمهما ل

جواب (٢):....دوايت البابين كبير بمعنى ثاق بيدي الربحاج التات الشكل بين قلباً سانى في سكته تقد

ا (فين الباري ص ٢٠٠٩ فتح الباري ص ١٥٨)

جواب (٣): .... كبيره اونالفظ بلى سے ثابت ہے۔ كرآ پ عَلَيْكَ فِي مَا يائم قال بلي.

**مسوال : ...... لفظ بکن سے کبیرہ ہوتا تو ثابت ہو گیا لیکن تعارض بھی ہو گیا کہ دمایعذ بان نی کبیر سے کبیرہ کی نفی اور بلی** سے اثبات کبیرہ ہے؟

جواب: ....فی کبیر میں جن کبائرگ نفی کی گئ ہےان سے مراد سبع موبقات ہیں۔ کفی بہت ہوئے کبائر میں سے ہونے کی ہے۔اورا ثبات مطلق کبیرہ ہونے کا ہے ل

کان لایستتر من بوله: ... الایستتر کے لفظ کی تشریح دوطرح ہے ہے (۱) ظاہری الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ پردہ نہیں کرتا تھالیکن بیران خیبیں ہے اس لئے کہ روایات کے دوسرے الفاظ کے لحاظ ہے اس کی تشریح کی جائے گی (۲) ابن عساکر میں لا بیستنو ہے الفاظ ہیں ۔ابونعیم میں الا بیستنو ہے الفاظ ہیں ۔ابونعیم میں لا بیستنو ہے الفاظ ہیں ۔ابونعیم میں لا بیستنو ہے الفاظ ہیں کے بعنی ہوں لا بیتو قبی کے الفاظ ہیں کے بی معنی ہوں کے بیاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس کے بھی بہی معنی ہوں گے۔بیاس لفظ کی دوسری تشریح ہے۔

كان الاخر يمشى بالنميمة :....

نمیمه کی تعریف: ..... یہ کراس کی بات اس کے پاس اوراُس کی اِس کے پاس پہنچانالیکن اس میں شرط ہے کہ ضرر اوراژ الی کے لئے پہنچائے۔ اور اگر صلح کرانے کے لئے پہنچائے تو وہ نمیمہ نہیں۔

مسوال: ..... عذاب قبرك لئے ان دوگنا ہوں كى كيا خصوصيت ہے؟

جواب: .... قرمقدمه للقيامه بـاورقيامت من حقوق الله من ساولاً صلوة كاسوال موكار

كما قال الشيخ سعدى

﴿ روز محشر كه جال گداز بود الله اولين پر سش نماز بود

اورحقوق العباديس سے اوالقل كاسوال ہوگا۔ توصلاة كےسوال يس (جوكه بروز قيامت ہوگا) قبريس جومقدمه للقيامة ہے طہارت كاسوال ہوگاجو كمقدمه للصلاقہ ہے۔ اور قيامت ميں حقوق العباديس سے پہلے تل كاسوال ہوگا اور قل كےسوال يس نميمه جوكم قدمه للقتل ہے اس كاسوال قبريس ہوگاجوكہ مقدمه للقيامة ہے۔

ر (مح البري ص ۱۵۸) ع (مح الباري ص ۱۵۸)

بیشاب کےعلاوہ کسی اور کے بیشاب کا ذکر نہیں فرمایا

(۱۵) کا جد شایعقوب بن ابراهیم قال اخبر فااسمعیل بن ابراهیم قال حد شی روح بن القاسم بر بین ابرا ایم نے انہیں روح بن القاسم بر بین ابرا ایم نے انہیں روح بن القاسم نے بتلا یا قال حد شی عطآ ، بن ابی میمو فق عن افس بن مالک قال کا ن رسول الله عالیہ افرال الله عالیہ ان ابی میمونہ نے بیان کیا وہ انس بن مالک تاروایت کرتے ہیں کہ رسول الله عالیہ جب ان سے عطا ، بن ابی میمونہ نے بیان کیا وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عالیہ جب تبر رفع حاجته اتیته بمآء فیغسل به رفع حاجت کے لیا با برتشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لاتا تھا 'آپ اس سے استجاء فر ماتے

راجع: ۱۵۰

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غرض امام بخاری: ... اس سے مقصود پہلے باب کی تائیہ ہے کہ پیٹاب لگ جائے تو اس جگہ کودھونا چاہے وقال النبی مُلِشِیِّ لصاحب القبر کان لایست من بولہ ۔ لا یست من بولہ سے ثابت ہوا کہ دھونا چاہیے۔ اشکال: .....روایت الباب ترجمة الباب پر منطبق نہیں ہے۔ کیونکدروایت اذا تبوز لمحاجته ہے اور ترجمة الباب فی عسل البول ہے۔

جواب اول : . ... براز کو بول لازم ہے۔ اور بول کو براز لازم نہیں ۔ تو جب براز کو دھوئے گا تو بول کو بھی دھوئے گا۔ دھوئے گا۔

جواب ثانی : به تبرز ای ذهب الی البواز رپہلا جواب اس ترجے کے لی ظ سے ب کہ قضاء حاجت کے سے جاتے اس سے مراد پا خانہ ہے۔ اور دوسرا جواب اس ترجے کے لیاظ سے ب کہ جنگل کی طرف ج تے ۔ تو کھی ایسے ہوتا ہے کہ جنگل کی طرف بول کے لئے بھی جایا جا ہے۔

سوال: ..... اس سند میں مجاہدًا بن عباسٌ بواسطه طاؤس فقل کرتے ہیں جب کداس سے پہلے والی سند میں عن مجاہدً عن ابن عباسٌ ہے امام بخاریؓ نے منقطع روایت کیوں ذکر فرمائی ؟

**جو اب**: ··· · ، حافظ صاحبؒ نے جواب دیا کہ اس میں کیا استحالہ ہے کہ ایک بارتو مجاہدؒ نے طاؤسؒ کے واسط سے نی اور پھر براہ راست ابن عباسؓ سے سن لی ہو ،



المحمد بن المشی قال ثنا محمد بن خازم قال ثنالا عمش عن مجاهد علی خازم قال ثناالا عمش عن مجاهد علی عدم بن المثنی نے بیان کیا ان ہے تحد بن حازم نے ان سے آئمش نے بیان کیا ان سے تحد بن حازم نے ان سے آئمش نے بیام کے واسطے سے نقل کیا عن حکو سے عن ابن عباس قال مو النبی ملائے بقبرین فقال عن حکو سے وہ ابن عباس عن ابن عباس قال مو النبی ملائے وقبروں پرگزر ہے تو آپ نے فرمایا دوم فاوس سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول التعلق وقبروں پرگزر ہے تو آپ نے فرمایا

انهما ليعذبا ن و ما يعذبا ن في كبير أمَّا احدهما فكان لا يستتر من البول کہ ان دونوں تبروالوں کوعذاب دیا جار ہاہاور کسی بہت بڑی بات پڑئیں ایک تو ان میں سے پیشاب ہے احتیا طالبیں کرتا تھا واماالاخز فكا ن يمشى با لنميمة ثم ا خذ جر يد ة ر طبة فشقها نصفين اور دوسرا چغل خوری میں مبتلا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری شبی لے کر چے سے اس کے دو مکڑے کیے فغرز فی کل قبر ً واحدة قالوا یا رسول الله لم فعلت هذا قال اور ہراکے قبریس ایک مکڑا گاڑ دیا۔لوگوں نے یو چھا کہ یا رسول اللہ! آپ نے (ایسا) کیوں کیا۔ آپ نے فر مایا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قا ل ابن المثني وحد ثنا وكيع قا ل حد ثنا تا كدجب تك يرشهنيال خينك ندمول كى ان برعذاب مين تخفيف رج كى دابن أمثني نے كها كدمم سے دكيج نے بيان كيا الاعمش سمعت مجاهدا مثله ان سے اعمش نے انھوں نے مجاھد سے اس طرح سنا راجع:۲۱۲

**«تحقيق وتشريح»** 

غوض باب : ساس میں دورائیں جی (۱) ناسخین کی فلطی ہے کہ لفظ باب کھ دیا پہلے منقطعاً ذکر تھاآب مصلا ذکر رہے جی ورندروایت وہی پہلے باب والی ہے۔ کوئکہ یہاں مجاہد اور ابن عباس کے درمیان طاؤس کا واسط ہے (۲) قال البعض پہلے باب کا تمہ ہے۔ جہال بغیر ترجمہ کے باب بائد جی تو وہ تمہ بی ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ کررہے جی کہ اگر پانی نہ ہوتو وہ کھیلا استعال کرے۔ الغوض ۔ پیشاب سے بچنا چا بیجے خواہ پانی استعال کرے بے خواہ بولی استعال کرے بے خواہ وہ میلا استعال کرے بے خواہ دو وہ میلا استعال کرے بے خواہ دو وہ میلا استعال کرے بے ا

مو النبي عَلَيْكُ بقبوين: اسساس من بحث ہے۔ كدية برين مسلمانوں كاتمى يا كافروں كى - اگر مكم ميں بين

تو کا فروں کی اورا گرمدینہ میں جی تو دونوں کی ہوسکتی ہیں۔ تخفیف عذاب سے کسی ایک جانب کوتر جی نہیں دی جاسکتی کیونکہ دہ تو دونوں کے لئے استغفار فرماتے تھے۔ لیکن راج سے ہے کہ دہ مسلمانوں کی تھیں۔

و جوہ قر جیح: .....(۱) ابن مائیگی روایت میں جدیدین آتاہے ابن ماجر ۲۹ کا لفظ بھی اس کا مرج ہے (۲) نیز فروع کی وجہ سے عذاب کفار کوئیں ہوتا بلکہ ان کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

انهما ليعذبان: .....هماضميركام جع تبرين بي بير ليكن صنعت استخدام عاى اهل قبورهما ل شعر: ..... اذانزل السماء بارض قوم الهرعيناه وان كانوا غضاباً.

تخفيف عذاب بالجريده: .....علاء فاسم بحث كي كتخفف عذاب كا وجدكيا عدا

( ا ): ..... بعض حضرات نے بیعلت بیان کی کہ چونکہ جریدہ (شہنی) جب تک ہری رہتی ہے تہیج پڑ ہتی ہے تو جب تک تبیج پڑ ہتی رہے گی تخفیف عذاب ہوگا۔ پھر جب تک اپنے مرکز کے ساتھ قائم رہتا ہے تبیج پڑ ہتا رہتا نے ۔ای طرح کیڑ اجب تک میلانہ ہوتیج پڑ ہتار ہتا ہے۔

اعتراض: ..... قرآن پاک میں ہے ﴿ وَإِنُ مِنُ شَيْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه ﴾ - کیا خشک ٹبنی شئ نہیں ہے؟ جواب (۱): .... اکھڑا ہوا پھرشئ نہیں ہے کیا ؟ لہذا ہے سب نہ ہوا۔

جواب (٢): ٠٠٠٠ بلكان كاسب بركة يدالني علي ي

سوال: .... خشک ہونے کی قید کیوں لگائی جب یدالنبی حکیفی کی برکت تھی۔

**جواب**: ..... یخفیف عذاب آپ عظیفه کی شفاعت سے تھا۔ ہوسکتا ہے کہ مقید ہواں وقت تک جب تک کہ ٹہنیاں خشک نہوں۔

قول راجع: ..... يهي بكر ببركت يدالنبي مَلْكِيهِ بـ چونكداس مِس اختلاف باس كئي يدمسكم مُخلف فيه وكيا - جوحفرات علت بني كا برا بونابيان كرتے بين وه كتے كه بنيون كا گاڑنا جائز بـ اور جو كتے بين كه ببركة يدالنبي مَلْكِيلُهُ كريمه به وه كتے بين كرقبر پر چيئرى ڈالنا آپ عَلِيكُ كي خصوصيت تقى اختلاف كى وجه سے دونول طرف تخفيف بوجائے گى ورنہ بدعت بين شريك بوجائے گا۔

ل (تعريف صنعت استخدام كوهو ان يواد بلفظ له معنيان احلهما لم يواد بطسميره معناه الاخو المع محتصر المعانى ص٥٤٥)

(۲۱۷) حد ثنا موسی بن اسمعیل قال ثناهمام قال ثناسحق عن انس بن مالک ہم ہم موک بن آمعیل نے بیان کیا ان ہم مان ان ہو اسلام نے ان ہم الحق ناس بن مالک کے واسلام نے آن ہو کی المسجد فقال دعوہ ان النبی مسللہ و ایک اعرابیا یبول فی المسجد فقال دعوہ رسول اللہ نے ایک دیماتی کو مجد میں پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں ہے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ حتی اذا فوغ دعا بمآء فصبه علیه جب وہ (پیٹا ب سے )فا رغ ہو گیا تو پانی منگا کر آپ نے (اس جگہ پر) بہانے کا تھم فرمایا

انظر: ۲۰۲۵،۲۲۱

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ربط: چونکہ بول سے بچنے کا مسئد چل رہا تھا۔ تو اس کے متعبق اوم بخاری نے ایک خاص واقعہ بیان کردیا امام بخاری بہت عمیق ربط مار ہے ہیں حدیث پڑھنے سے پتہ چے گا لے

حدثنا موسى بن اسماعيل رأى اعرابيا يبول في المسجد الخ: ..... ال اعرابي كا

إِ(لامعضه)

لقب ذو المحويصره ہے ابعض نے كہا ہے كہاں كانام نافع تھا اور بعض نے كہا كہاس كانام خرفوس اور بعض نے اقرع بن حابس بتايا ہے لے

### دعوه الخ :....

سوال: جباس نے معجد میں بیٹاب کرنا شروع کیا اور ظاہر ہے کہ اس سے معجد ناپاک ہوگئ اور آپ تھا تھے اس نے معدد جوابات ویئے ہیں جن میں نے فران دعوہ ۔ گویا کہ معجد کوناپاک کرنے کی اجازت وی محدثینؓ نے اس کے متعدد جوابات ویئے ہیں جن میں سے بعض بدہیں ۔

جواب اول: . . . شفقتا على البائل استَ كه پیش بجب جارى بوجائے تورو كئے سے مرض لوت ہو جاتا ہے۔ مجدتو پھر بھى ياك ہو عمق ہے ع

جواب ثانی: ....اعرانی کم سمجھ ہوتے ہیں کہیں ایا نہ ہو کہ ڈانٹ ڈیٹ س کرمتوحش نہ ہوجائے اور دین اسلام کوچھوڑ جائے اور بیر اھون البلیتین کے بیل سے ہے۔

جواب ثالث: حضور علی فی نام نام کی اجازت نہیں دی بلکہ تنویث مجد کے لئے اس کو پیٹاب کرتا ہوا اٹھتا تو ''
تنویث زیادتی محد' کا خطرہ تھے ہے۔
تنویث زیادتی محد' کا خطرہ تھے ہے۔

فائدہ: جس شخص نے آپ عظیم پر ، ل غنیمت کی تقسیم کے سسلہ میں اعتراض کیا تھ اس کا نام بھی دوالعنوں سے اس کا نام بھی دوالعنوں سے کہا ہے کہ قائل اور بائل ایک بی شخص تھا۔لیکن رائج یہ ہے کہ دونوں اسک، اسک بیس کے منکلہ یہ بائل تو سچامسلمان تھا۔اورآپ علیم پراعتراض کرنے والہ خارجی ٹکلا سے

(۱۵۲) (باب صب المآء على البول في المسجد) مجديس بيثاب برياني بهادينا

(٢١٨)حدثنا ابو اليما ن قال انا شعيب عن الزهري قال اخبر ني عبيدالله بن عبد الله ہم سے ابو البمان نے بیان کیا ' اٹھیں شعیب نے زہری کے واسطے سے خبر دی اٹھیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبة بن مسعود ان اباهريرة قال قام اعر ابى فبا ل في السجد بن عتب بن مسعود نے خبر دی کہ حضرت ابو ہر رہے ہ نے فر مایا کدایک اعرابی کھڑا ہو کرمسجد میں پیٹا ب کرنے لگا فتنا وله النا س فقال لهم النبي عُلَيْكُ دعو ه و هر يقوا على بو له سجلا من مآء تولوگوں نے اسے بکرا۔رسول التعالی نے ان سے فرمایا کداسے چھوڑ دواوراس کے بیشاب پریانی کا مجرامواڈول او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين یا کچھ کم بھر ا ہو ا ڈو ل بہا دو کیونکہ تم نری کے لیے بھیجے گئے ہو تخق کے لیے نہیں \*\*\*\*\* انظر:۲۱۲۸ (٢١٩) حد ثناعبدان قال اناعبدالله قال انا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك ہم سے عبدان نے بیان کیا انھیں عبدامقد نے خبر دی انھیں بھی بن سعید نے خبر دی انھوں نے کہا میں نے انس بن مالک سے سنا کیہ عن النبی ﷺ ح وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثناسلیمان عن یحیی وہ رسول الله علیہ سے روایت کرتے ہیں دوسری سندیہ ہے ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا ان سے سلیمان نے سی بن سعید قال سمعت انس بن مالک قال جاء اعرابی بن سعید کے واسطے سے بیان کیا' وہ کہتے ہیں میں نے انس بن ما لک سے سنا' وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی صخص آیا اوراس

فبال فی طائفة المسجد فزجره الناس فنها هم النبی عنی النبی النب

راجع. ۲۱۹

### **﴿تحقيق وتشريح**﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب: ...اس باب سام بخارى كامقعودايك اختلافى مسلمين شافعيدى تائد بـ

تطہیرارض کے طریقے: .... احناف ؒ کنزدیک تطہیرارض کے تین طریقے ہیں (۱) عنسل (۲) حفو مٹی کھودلین (۳) جفاف خشک ہوجانا لے صب ماء سے زمین ناپاک رہتی ہے پاک نہیں ہوتی ۔ شافعیہ ؒ کے نزدیک بھی تین طریقے ہیں (۱) عنسل (۲) حفر (۳) صب ۔ امام بخاریؒ نے یہ باب قائم کر کے شافعیہ ؓ گا تا تیدی ہے۔

دليل امام شافعي : .. ... مديث الباب عهريقو اعلى بوله سجلا من ماء .الحديث

دلائل احناف : .....(۱) مصنف ابن الي شيب مرفع روايت ب آ ي الله في الارض اذا جفت ذكت واخرجه ابن ابى شيبة في مصنفه عن ابى جعفر محمد بن على قال ذكاة الارص يبسها ع واخرج عن ابن الحنفية وابى قلابة قال اذا جفت الارض فقد ذكت وروى عبدالرزاق في مصنفه اخبرنا معمر عن ايوب عن ابى قلابة قال جفوف الارض طهورها س

(٢): ... عمرة القارى شروايت ب كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد فى زمان رسول الله الناسخة فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ٢

الليم البري ص ١١٥) ع (هدايه ص ٢٨ ح ) ع (هدايه ص ٢٨ ح ا حاشيه ٢ شركت علميه ملتان) ع ح ع ص ٣٣

جواب اول لحدیث الباب : .....روایت الباب سے استدال تام نہیں ہے۔ شافعیہ کا استدلال تم م ہونے کی دوشرطیں میں (۱) صب ماء سے پہلے زمین کو حفو نہ کیا گیا ہو (۲) خشک ہوجانے سے پہلے نماز پڑئی ہو۔ اگر حفو کی فی ٹابت کردیں۔ اور خشک ہوجانے سے پہلے نماز پڑھنے کو ٹابت کردیں تو ہم مان جا کیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صب ماء سے تو ہد ہوزائل کی ہے (۲) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صب ماء حفوشدہ زمین کو جمانے کے لئے کیا ہو۔ جو اب ثانی : سیوصب ماء سل ہی ہے اس لئے کہ پیشاب کنارے پرکیا تھا۔ تو کنارے پربیا اوقات ایک ڈول بہانے ہی سے شام ہوجاتا ہے۔

**جواب ثالث: ..... ي**صب دهودُ النيسے كنابيب-

جواب رابع: ..... پانی دالنائجی طهارت کا ایک طریقه بهدااس طریقه کے کسی اور طریقه کی نفی لازم نہیں آتی لے

ھویقو ا: ..... اس کی اصل اریقواہے ہمزہ کو ہاء سے خلاف قیاس بدل دیا۔ بیمشکل ہوجا تاہے جب اس کو ماضی میں لے جاتے ہیں اور ہمزہ بھی آ جا تاہے اہر ق۔ کہ ہمزہ کو ہاء سے بدل لیتے ہیں اور ہمزہ کو بھی استعال کر لیتے ہیں اور یہ ہمزہ کی ہاء بھی اصل میں ہمزہ ہی سے بدلی ہوتی ہے۔

الفوق بین السجل و الذنوب و الدلو : ۰۰۰۰ دُول می پانی مواور تھوڑا ہوتو سجل ہے بھرا ہوا ہوتو دنوب ہے الدو ہوتو دنوب کے لئے پانی ہونا ضروری ہے اور دلو عام ہے۔

اندها بعثتم میسوین: سینی الله تعالی نے تعمیں اُمَّتِ مُیسَّرَه بنایا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ لغوی لی ظ ہے ان کا اطلاق درست ہوتا ہے گر اصطلاحی لحاظ ہے جب کس معنی کے ساتھ خاص ہوجاتے ہیں تو غیر مصطلح میں اطلاق درست نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اصطلاح میں بعثت کا لفظ انبیاء تھیم انسلام کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا امت کے لئے بعثت کا اطلاق درست نہیں جیسے علیہ کے کا لفظ لغوی لحاظ ہے کسی پر بھی بولا جاسکتا ہے گر چونکہ اصطلاح میں آ ہے تاہیں ہے۔ میں آ ہے تاہیں ہے۔

طائفة المسجد: .... يعنى كناره ـاس جمله عدات كى تائيه بوتى بــ

<sup>&</sup>lt;u>( تقریر بخاری ص۲۲ ج۲)</u>



(٢٢٠) حد ثنا عبد الله بن يو سف قال اخبر نا ما لك عن هشا م بن عر و ة ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیون کیا' آٹھیں ما لک نے ہشام بن عروہ سے خبر دی اُٹھوں نے اپنے باپ (عروہ) سے عن ابيه عن عا نشة ام المؤمنين انها قالت اتى ر سول الله عُنْظِيُّهُ بصبح انھوں نے حضرت عا ئشام المومنین ؓ سے روایت کی ہے۔ وہ فر ماتی ہیں کدرسول التعلیق کے پاس ایک بچہ لایا گیا فاتبعه فدعا بماء ثوبه اياه فبال اس نے آپ کے کیڑے پر پیٹا ب کر دیا تو آپ نے پانی منگایا اور اس پر ڈال دیا (٢٢١)حدثنا عبد اللهبن يوسف قال انا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ہم سے عبدالقدین بوسف نے بیان کیا انھیں مالک نے این شہاب سے خبر دی وہ عبیدالقد بن عبدالقد بن عتب (بن معود) محصن انها اتت بابن لها صغير لم ہے روایت کرتے ہیں' وہ ام قیس بنت محصنؓ ہے روایت کرتے ہیں کہوہ رسول النَّمَالِیُّ کی خدمت میں اپنا چھوٹا بچہ ياكل الطعام الى رسول لله عَلَيْكُ في جلسه رسول الله عَلَيْكُ في حجره لے کرآئیں جو کھانانہیں کھا تاتھا (یعنی شیرخوارتھا) تورسول النتائجی نے اسے اپنی گودمیں بٹھالیا۔اس بیجے نے آپ بماء فنضحه فدعا فبال کے کیڑے پر پبیٹنا ب کر دیا آپ ؑنے یانی منگا کر کپڑ نے پر چھٹرک دیا اور اسے (خوب اچھی طرح )نہیں دھویا

ام قیس بنت محصن: برعکاش، بن کھن کی بہن ہیں. کل مرویات ۲۴

انظر:۵۲۹۳

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب: .....بول الصبيان كے پاك كرنے كے مئله ميں بھى امام بخارى شافعية كى تائيد كررہے ہيں حكم بول الصبى: .....اى بارے ميں اختلاف ہے كہ بچه كا پیشا بنجس ہے يانہيں۔ جمہور ٌكز ديك نجس ہے اہل ظواہر بول عبى كى طہارت كة كاكل ہيں ل

جمہور کے درمیان طریق تطہیر میں اختلاف: .....کو گریچہ پیٹاب کرجائے تو اس کودھویا جائے گایا نہیں یا بانی کے چھینٹے مارے جائیں گے؟ اس میں اِخناف وشوافع کے درمیان اختلاف ہے۔

مسلک احنافی: ..... حفید میں کہ بول غلام ( بچہ ) اور بول جاریر ( بی ) دونوں کا تھم ایک ہی ہے یعنی خسل مسلک احنافی کی منصب بول المعلام مسافعی کا مذھب : ..... وہ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں ۔یوفر ماتے ہیں بنضح بول المعلام ویفسل بول المجادیة۔

امام بعاری : .... نے جوروایات نقل کی بیں ان کے قریدے یہی معلوم ہوتا ہے کہ شافعید کی تائید فرمائی ہے۔

### ﴿دلائل احناف﴾

دلیل ( ا ):....احناف کہتے ہیں کہ بول صبی بالا جماع نجس ہے بول جارید کی طرح۔ تو تطھیر کا طریقہ بھی ایک ہونا چاہے۔

دلیل (۲): .....روایات کے تنبع اور تلاش سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بول غلام کو دھویا جائے کیونکہ اس بارے میں پانچ قتم کے الفاظ ہیں (۱) بعض روایات میں اتباع هاء کا ذکر ہے (۲) بعض میں صب هاء کا ذکر ہے (۳) بعض میں دش هاء کا ذکر ہے (۴) بعض میں نضع هاء کا ذکر ہے (۵) بعض میں لم یغسله غسلا کا ذکر ہے۔ از تقریر بناری ۱۳۰۶ج۲) ان میں سے تین لفظ دھونے کے معنی میں صریح ہیں۔اتباع ماء اور صب ماء اور لم یغسله غسلا آخری میں مبالغہ کی نفی ہے۔ باقی دولفظ (یعنی نفیح اور ش) دھونے کو بھی اور دش کو بھی محتمل ہیں تو چونکہ دم حیض کے بارے میں نضح اور دش کا لفظ آیا ہے۔ اور وہاں وہ بالا جماع دھونے کے معنی میں ہیں۔تو یہاں بھی ایسا ہی کیوں نہ کر لیاجائے۔اس لئے کہ ضعیف اور محتمل کولیکر دلیل بنانے کا جواز نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تعارض ہوجائے گا۔امام بخاری نے دو فظ ذکر کئے ہیں ۔ اتباع ماءاور نضع۔

اعتراض : ... آتخضرت عَلَيْ فَ جب تقابل سے ذکر کردیا کہ بول غلام کا نضح ہے اور بول جاریہ کا خسل کے معنی میں نہیں لے سکتے۔

جواب: .... جب دوسرى روايات مين آگياكه بول غلام كومبالغة نبين دهويا جائے گاتو نضح كا مطلب بهى يهى موگاكه مبالغة نبين دهويا جائے گا۔ الاحاديث تفسر بعضها بعضا.

و جوہ فرق بین بول الصبی و بول المجاریة: . ....(۱) لزوجت فی بول المجاریة اور عدم لزوجت فی بول المجاریة اور عدم لزوجت فی بول الغلام (۲)وسعت مخرج جاریه اورضیق مخرج غلام (۳)ابتلاء فی بول الغلام اور عدم ابتلاء فی بول المجاریة (۳)اصل بات یہ ہے کہ یہ اری بات اپنے کی سے عدول کرگئ ۔ بول صبی کے بارے میں لفظ منصح اس لئے بولا ہے کہ اس کی دھار ہوتی ہے تو تلاش کر کے اس جگہ کودھو یا جائے گا۔ تو یہ ایسے بی ہوگا جیسے جھینٹیں پڑی ہوں۔ جب کہ بول جاریا گیا۔ ہوگا جیسے جھینٹیں پڑی ہوں۔ جب کہ بول جاریا گیا۔

البائل في حجرالنبي عُنْكُ خمسة صبيان: ...

(۱) حضرت حسنٌ (۲) حضرت حسينٌ (۳) حضرت ابن زبيرٌ (۴) سليمان بن مشامٌ (۵) ابن ام قيسٌ إ

فنضحه ولم يغسله : ۱۰ اس کاتر جمه بی ايدا کروکه جواب ديخ کی ضرورت بی نه پرے۔

تو جدمه: ... (١) كه بلكاسا دهود يا الحجى طرح نهيس دهويا (٢) بغير مَك دهويامَل كرنبيس دهويا ـ

ا( کی کباری ۱۲۳)



(۲۲۲) حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفة بم سے آدم نے بیان کیا ان سے شعبہ نے اعمش کے واسط سے قال کیا وہ ابووائل سے وہ صدیفہ سے روایت کرتے قال اتبی النبی مسلطة قوم فبال قائمًا ثم دعا بمآء فتوضاء بیل کم تخضرت کیا تھ کوڑے کے ڈھر پرتشریف لائے (وہاں) آپ نے کھڑے ہو کر بیش برکیا۔ پھر پانی کا برتن منگایا میں آپ کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو فرمایا

انظر:۲۳۷،۲۲۵ ا۲۳۷

## وتحقيق وتشريحه

مطابقة الحديث للترجمة طاهرة

ماقبل سے ربط: ... بیشاب ہی کی بات ہور ہی تھی تو یہ بھی بتلا دیا کہ بیشاب سطرح کرتا ہے۔

فبال قائما: ... اس سے بول قائماً ثابت ہوا۔

سوال : .. .. ترجمة الباب كردوجزء مين (١) بول قائماً (٢) بول قاعداً روايت الباب سية ايك بى ثابت موا يعنى بول قائماً۔

جواب (۱): ..... شهرت کی بناپردلیل لانے کی ضرورت ندری لیمن قاعد آپیشاب کرنامعروف ہے۔ جو اب (۲): .... استدلالا ثابت کیا، لیمن بول قائماً ثابت ہوگیا تو بول قاعد آبدرجہ اولی ثابت ہوگیا۔ سوال : ... حضرت عائش سے روایت ہے من حدثک ان رسول سَنَظَم بال قائما فلا تصدقه انار ایته يبول قاعدال تو نظام ردونوں مديثوں ميں تعارض ہے۔

اس تعارض كوكئ طريقول يدرفع كيا كياب\_

و جوہ رفع تعارض: ۱۰۰۰ اپنام کے لی ظے فرماری ہیں (۲)عادت کی نفی فرماری ہیں (۳) بانتبار عدم عذر کے بتلارہی ہیں۔

فائده: رفع تعارض تو بوگ يراك اعتراض بوگ اوروه يه كدأس زمانه يس بول قائما جائز تفاتواس زمانه يس بول قائما جائز تفاتواس زمانه يس ناجائز كيون؟

جواب اول: تعبه بالكفارى وجها الزقرار ديا كيا

جواب ثانی: سبدوں عنوناج زاور بالعذرج از جـ

جواب ثالث: - عودة ناجائز بـ بعادتكى وقت جائز بـ

(109)

﴿ با ب البول عند صاحبه و التستر بالحآئط ﴾ البيناب كرنااورد يوارك آثلين

(۲۲۳) حد ثنا عثما ن بن ابی شیبة قال ثنا جریر عن منصور عن ابی واتل عن حذیفة بم سے عثان بن ابی شیب نے بیان کیا ان سے جریر نے منصور کے واسطے سے بیان کیا وہ ابو وائل سے وہ حذیفہ سے قال رأیتنی انا و النبی علی اللہ نتماشی فاتی سباطة قوم روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ (یدبرتہ) میں اور رسول التعلیق جارہ سے کہ ایک قوم کروڑے کے ذھر پر

ا( مینی جسم ۳۵ )

| احدكم          |                                    | كما          | فقام              | حائط              | خلف              |
|----------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| ض) کفر اہوتاہے | ہمتم میں ہے کوئی ( <sup>ہو</sup> خ | و گئے جس طرح | باس طرح كعزي      | جھے(تھا) پنچیو آپ | ر (جو)ایک دیوارک |
|                |                                    |              |                   |                   | فبال فانتبذت     |
| 1              |                                    |              |                   |                   | کھر آپ نے پیثا   |
| رغ ہو گئے      | پیثاب سے فا                        | ئتی کہ آپ    | ، کھڑ ا نہو گیا ' | ں کے قریب         | آ پ کی ایر یو    |

راجع:۲۲۳

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض امام بخاری: .....ای باب سے امام بخاری تعارض رفع کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مدیث میں آتا ہے ان النبی مُلَّظُنْهُ اذا ذهب المدهب ابعد (ابوداؤ دص آج ا) امام بخاری اس باب کوقائم کر کے تطبیق دینا چاہتے ہیں۔ (۱) ایک ہے قضاء حاجت اور ایک ہے بول ۔ تو آ پھاٹھ قضاء حاجت کے لئے دورتشریف لے جاتے تھے (۲) پردہ کی جگہنہ ہوتی تو دورتشریف لے جاتے ورنہیں (۳) تقاضا شدید ہوتا تو قریب ورنہ دور ل

غوض ثانی : ..... ووسری غرض بی ثابت کرنا ہے کہ مردوں کے قریب جب کہ پردہ کا لحاظ ہو عند الضرورة پیثاب جائز ہے۔

غوض ثالث: ..... عندقضاء حاجت تحدث (باتیں کرنا) منع ہے۔ حدیث میں ان لوگوں کی ندمت ہے تا ویضو بان الغائط کاشفین عن عور تھما ویتحدثان: .....اس معلوم ہوا کہ ضرورت کے لئے کلام جائز ہے۔ ویسے ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا لوٹا بی فتم ہوگیا۔ یاد یکھا کہ پائپ میں پانی نہیں ہے۔ اب پھنا ہوا ہے وقت میں پانی طلب کرنے کے لئے کلام کرنا جائز ہے۔

سوال: ..... آپنالله نقریب کفرے ہونے کا حکم کیوں دیا۔

ر (فتح الباري حر١١٣) ع (فيض الباري ص ١٦٨)

جواب (۱): ۱۰ آپ علی پیچے ہے پردہ چاہتے تھاں لئے قریب کھڑا کیا۔ جواب (۲): ۱۰۰۰ آپ علی نے اس کو گرانی کے لئے کھڑا کیا۔ تاکہ کوئی حضور پر بھی کے کھڑاد کرچے کر خفلت میں مصافحہ کے لئے نہ آجائے۔

> (۱۲۰) ﴿ با ب البول عند سباطة قوم ﴾ - كى قوم كوڑے كے ذهير پر پيٹاب كرنا

(۲۲۳) حد ثنا محمد بن عرعرة قال ثنا شعبة عن منصور عن ابی وائل به ۲۲۳) حد ثنا محمد بن عرعرة قال ثنا شعبة عن منصور عن ابی وائل به به سه تحدین عرم و فی بیان کیا و وابو وائل سے نقل کرتے بیل قال کا ن ابو موسی الا شعری یشد د فی البول و یقول ان بنی اسرائیل و و کہتے ہیں کہ ایوموی اشعری پیٹاب (کے بارہ) میں تحق سے کام لیتے تھا ور کہتے تھے کہ نی اسرائیل میں جب کی کے کان اذا اصاب ثوب احد هم قرضه فقال حد یفة لیته امسک کان اذا اصاب ثوب احد هم قرضه فقال حد یفة لیته امسک کی شرے و پیٹاب کہ جاتا تو اے کا ٹ والے ۔ ابو حدیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپناس تشدد سے باز آ جاتے اتھی رسول الله علی الله

راجع:۲۳۳

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترحمة ظاهرة

غوض امام بخاری : ۱۰۰۰س سے امام بخاری کامقصود پیہے کہ ایس جگہ پر بیٹاب کرنے کے لئے قوم

سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ل

سباطه: ..... بمعنی کوڑے کا ڈھےر۔

سوال: ..... آپ عَلَيْ ف ساطة فوم ربداجازت كي بيتاب فرماليا؟

جواب ( ا ): .... آپ عَلَيْكَ كُودُ لالةُ اجازتُ هي۔

جواب (۲): ..... حضور علی الله می بول و براز طاہر تھے تو اس ہے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوئی۔ لہذا اجازت کی کیا ضرورت ہے ع

جواب (سم): .... حضاور سباطقوم بربیشاب كرنے سے كى كاكوئى نقصان بیں ہوتاس لئے اجازت كی ضرورت ندری۔

حدثنا محمد بن عرعر قیشدد فی البول: .... بهان تک تکھا ہے کہ حفرت ابوموی اشعریؓ بوّل پاس رکھتے تصاوراس میں پیٹاب کرتے تصاکہ تھینئیں نہ پڑیں سے

قرضه: .....اس كى تين تشريحات بير \_(۱) جمم كوكائي يق (۲) لباس كوكائي يقدهون كاحكم نبيس تجاجن روايتول مين جلدوغيره كے الفاظ بين ان سے مراد چرئے كالباس ہے \_ (۳) قيامت كے دن قرض جسم كى ان كومزا طے كى \_اى قرضه وفيه احتمالان فى الدنيا او فى الاحرة..

ليته امسك : ..... ومنير من دواخال بير.

( ا ): ١٠٠٠ كاش كدوه النيخ آپكواس تشدوسيدوك ليتي-

(۲): ..... یا پی زبان کوروک لیتے اس تشدد سے ۔یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تشد دفعلی وقو لی دونوں سے رکنے کی تمنا کررہے ہوں ۔یہ تمنا اس لئے ہے کہ آپ علیا ہے کہ یہ تشدد خلاف سنت ہے ۔ خلاف سنت اس لئے ہے کہ آپ علیا ہے کہ کے کھڑے ہوکر پیشاب کیا۔اور ظاہر ہے کہ کچھنہ کچھ تھی پڑجاتی ہوں گی۔اس سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ سوئی کے نئے کے برابر چھینفیں معاف ہیں۔

ا ( بناری ۲۳ از الروس ۱۲۱۱) ع ( تقریب بناری ۱۲ ج ۲ سر اینی سر ۱۲ ج ۲ ) ع ( مینی سر ۱۲ ج ۲ ) .

(۱۲۱) ﴿باب غسل الدم﴾ حيض كاخون دهونا

(٢٢٥)حد ثنا محملبن المشّى قال حدثنايحيى عن هشام قال حدثني فاطمة عن اسمآء ہم سے محمد بن اُمٹنی نے بیان کیا اُن سے بچی نے ہشام کے واسطے سے بیان کیا اُن سے فاطمد نے اساء کے واسطے نے قل کی قالت جآء ت امرأة الى النبي عَلَيْكِ فقالت ارأيت احدانا وہ کہتی ہیں کہا یک عورت نے رسول الٹھافیائی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آپ اس کے متعلق کیا فر ماتے ہیں کہ تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم' تقرصه بالمآء و ہم میں کی عورت کو کیڑے میں چیش آتا ہے (تو)وہ کیا کرنے آپ ایک نے نے ملا (پہلے) اس کو کھرج دے چھر پانی ہے رکڑے اور تصكي بالمآء و فيه یا نی سے صاف کر لے ۔ اور (اس کے بعد )اس. کیڑے میں نماز پڑھ لے (٢٢٦)حد ثنا محمد قال انا ابو معاوية قال حد ثنا هشام بن عروة عن ابيه ہم سے محمد نے بیان کیا'ان سے ابومعاویہ نے'ان سے ہشام بن عروہ نے اپنے باپ (عروہ) کے واسطے سے بیان کیا عن عائشة قالت جآء ت فاطمة بنت ابى حبيش الى النبى عُلَيْكُمْ وه حضرت عائشة عدوايت كرتے بين وه فرماتي بين كه ابوميش كى لاكى فاطمه رُسول الله الله كا كى خدمت بين حاضر بهو كى صَلىالله عَلُوسَـلِج عَلُوسَـلِج الله فقالت يارسول امر أة استحاض اوراس نے عرض کیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی شکایت ہے ( یعنی چیش کاخون میعاداور مقدارے نہ وہ تا ہے )

| ، بحيض                                                                                                                    | ق و ليسز      | ذلک عر       | لا انما           | ميرلله<br>الله عَلَّشَكِم | قال رسول       | صلواة ف  | ر افادع ال            | فلا اطه          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------|-----------------------|------------------|--|--|
| اس لیے میں پاکنبیں رہتی ہوں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فر مایانبیں بیایک رگ ( کاخون) ہے چش نہیں ہے                   |               |              |                   |                           |                |          |                       |                  |  |  |
| ادبرت                                                                                                                     | واذا          | صلوة         | ال                | فدعي                      | ضتک ٍ          | حي       | اقبلت                 | فاذا             |  |  |
| (بدن اور کیڑے)                                                                                                            | رجائيں آواہیے | . جب سيدن گذ | موڑ دےا <i>ور</i> | ہوں)تو نماز ج             | يمقرره دن شروع | ئى خىض _ | حض آئے( <sup>لی</sup> | توج <u>ب مخم</u> |  |  |
| ، صلو ة                                                                                                                   | أ ي لكل       | ، ثم توض     | ا ل ابی           | قا ل و قا                 | ثم صلی ا       | ، الد م  | لی عنک                | فا غسا           |  |  |
| ے خون کودھو ڈال پھر نماز پڑھ ہش م کہتے ہیں کہ برے باپ نے کہا کہ حضو میں ہے نے بیز بھی ) فرمای کہ پھر ہرنماز کے لئے وضو کر |               |              |                   |                           |                |          |                       |                  |  |  |
| الوقت                                                                                                                     |               | ك            | ذلك               |                           | ىجىء           | <u>.</u> |                       | حتى              |  |  |
| آۓ                                                                                                                        |               |              |                   |                           | (حيض.          |          |                       |                  |  |  |

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

اسماء : ... ياساء بنت الى بكرصد الله بين جوذ ات نطاقين عيم مهورين.

فاطمة بنت ابى حبيش القوشية الاسدية : اوريه فاطمة بنت قيس كعلاده بين جن كوتين طلاقين وك مح تشي

#### غرض الباب: .....

(۱) مقصوداس سے امام بخاری کا بیربیان کرتا ہے کہ دم نجس ہے خواہ دم حیض کا ہو یا استحاضہ کا یا زخم کا۔اوراگروہ دم کسی کیڑے وغیرہ کولگ جائے تو کیڑا دھونے سے یاک ہوگا۔

(۲) دوسرا مقصد حدیث کی شرح کرنا ہے۔ اور بیتر جمد شار حد ہے اس لئے کددم کے بارے میں لفظ آیا ہے تقوصہ بالمهاء و تنصحه ۔ اور بول صبیان کے بارے میں امام بخاریؒ کے نزدیک نصح بمعنی چھیفیں مارے کے آیا ہے تو ام م بخاریؒ بتانا جا ہے ہیں کہ یہاں ایسانہیں بلکہ یہاں شسل کے معنی میں ہے۔ (لاح الدراری ۹۳) حدثنا محمد بن المثنى تحته ثم تقرصه : ..... پانى كى بوتى تقى ـ تواس طرح تجاست جلدى دائل بوجاتى به وتى تقى ـ تواس طرح تجاست جلدى دائل بوجاتى به حت : كى چيز سے چيدنا اور قوص : طنے كو كتے ہيں ـ

حدثنا محمد: .... فاذا اقبلت حيضتك بيا قبال وادبار، دت كلاظ يه بندكر كول كاظ يول الحاظ يول كاظ يول كاظ يول الم الم توضي لكل صلوة ي الم سئد مين جمهورا ورشوافع كا اختلاف بكروضوء بروقت صلوة كي لئم بوكايا بر صلوة كي متحاضه معذور كر مم مين بي جيس انفلات ربح والا ياسلسل بول والا اليه كد بوراوقت كررج تا بنازنين براهسكا .

احنافٌ وحنابلٌ: . . . كہتے ہيں كہ ہروقت نماز كے لئے ايك وضوء ہے۔

شا فعیر ۔.... کہتے ہیں کہ برنماز کے لئے ایک وضوء ہے۔ جب شوافع کے لیے بیمشکل ہو گیا تو کہ کہ برفرض نماز کے لئے ایک وضوء ہے نوافل تابع ہیں۔

فعبنی اختلاف: ..... یا ختلاف ایک اوراختلاف پرتن ہے کہ معذور کے انتقاض وضوء کی علت انتقاض وقت ہے یا فواغ عن العمل ہے، شوافع ٹانی (فواغ عن العمل ) کے قائل ہیں ۔ اوراحناف انتقاض وقت کے قائل ہیں ۔ اوراحناف انتقاض وقت کے قائل ہیں اور مالکی ؓ کے نزد یک اس پردم استحاضہ سے وضوء واجب بی نہیں کیونکہ مالکی ؓ کے نزد یک نقض وضو کا مناط اور مدار مخرج معتاد اور خارج معتاد ہے اور یہاں خارج (استحاضہ) معتاد نہیں گوخرج معتاد ہے کے

دليل شوافع: .... مديث الباب بـ توضى لكل صلوة ـ

جواب : ساحناف کہتے ہیں کہ یہاں صلوۃ ہے مرادوقت صلوۃ ہے کیونکہ ایک آدی کہتا ہے کہ میں ظہری نمازکو آؤنگا مطلب بیہ وتا ہے کہ ظہر کے وقت آؤنگا مثلا اتیک لصلوۃ الظہر ای وقتھا سے (۱۲۲) با ب غسل المنى وفركه و غسل ما يصيب من المرأة منى كادهونا اوراس كارگرنا ـ اورجورى عورت (كياس جانے) ـــ لگ جائے اس كادهونا

(٢٢٤) حد ثنا عبد ان قال انا عبد الله بن المبارك قال انا عمروبن ميمون الجزري ہم سے عبران نے بیا ن کیا آخیں عبد اللہ بن مبارک نے خبر دی 'آخیں عمر و بن میمون الجزر ی نے بتلایا عن سليما ن بن يسار عن عا ئشة قا لت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي عَلَيْتِكُمْ رہ سلیمان بن بیار سے دہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول <u>تعلیق</u>ے کے کپڑے سے جنابت (مین ٹی سے بکورهوتی تقی فيخرج الى الصلوة وان بقع المآء فى ثوبه پھر (اس کو پہن کر) آپ نماز کیلے تشریف لے جاتے تھے اور پانی کے دھے آپ کے کپڑے پر ہوتے تھے (٢٢٨)حلثنا قتيبه قال ثنا يزيد قال ثنا عمرو عن سليمان بن. يسار قال سمعت عائشةً ہم سے قتیبہ نے بیان کیا؛ان سے پزید نے؛ان سے عمرو نے سلیمان بن بیار سے قال کیا اُنھوں نے حضرت عا کشاہے سنا ح وثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد قال ثنا عمروبن ميمون عن سليمان بن يسار ( دوسری سند ) ہم ہے مسدد نے بیان کیا'ان سے عبدالواحد نے'ان ہے عمر و بن میمون نے سلیمان بن بیبار کے واسطے سے قتل کیا ہے قال سالت عائشة عن المنى يصيب الثوب فقالت كنت وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عآ کشہّے اس منی کے بارہ میں پوچھاجو کپڑے کولگ جائے تو انھوں نے فر مایا کہ میں اغسل من ثوب رسول الله عُنْكُ فيخرج الى الصلوة منی کو رسو ل علی کے کرے سے دھو ڈا لتی تھی پھرآپ نما زکیے باہر تشریف لے جاتے

| المآء |     | بقع  |   | ثوبه |      | ۵ی | ف    | الغسل       | . <u>.</u> | واثر      |
|-------|-----|------|---|------|------|----|------|-------------|------------|-----------|
| بوتے  | میں | کپڑے |   | آپُ  | د ھے | 2  | پانی | نثان(لیعنی) | <b>b</b>   | اور دھونے |
|       |     |      | • |      |      |    |      |             |            | راحع ٢٢٩  |

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

لم يطابق الحديث للترجمة الا في غسل المني فقط

اس باب میں امام بخاریؒ نے تین ترجے قائم کئے ہیں (۱) عنسل منی (۲) فرک منی (۳)عورت کی طرف ہے جو پانی (منی) کیڑے کو یاانسان کولگ جائے اس کوبھی دھونا چاہیے۔

سوال: تراجم تين بين اورروايت سے فقط ايك ترجمه ثابت بور باہے۔

جواب : ... بہلاتر جمہ تو دونوں روایتوں سے صراحة ثابت ہوگیا۔ دوسراتر جمہ یعن فرک منی اس بارے میں محدثین کے دوقول ہیں (۱) امام بخاری اگرتر جمہ قائم کر کے روایت ندلا کیں تواس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بیتر جمہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ جواب مالکیہ ؒ کے ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا امام بخاریؒ کے نزدیک فوک منی سے کیڑا پاک نہیں ہوتا۔ یہ جواب مالکیہؒ کے فرہب کے مطابق ہوا ہے کہ ہے کہ ترجمہ ثابت ہوتا ہے کین ان کی شرائط کے مطابق روایت سے ثابت نہیں ہوتا تو امام بخاریؒ ترجمہ ہیں ذکر کر کے ثابت کردیتے ہیں ا

سوال: ....غسل ما يصيب من المرأة يرتجم كيت ثابت بوا؟

جواب: ... بہے کہ جب شل می رجل ثابت ہواتو مرد کے کپڑوں پرعورت کی رطوبت (منی وغیرہ) لگی ہوگ اس کا بھی دھونا ثابت ہوا کیونکہ جب جماع کرتے ہیں تو نطفوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ بلکہ غالب گمان عورت کی منی کے لگنے کا ہے تا منی کے بارے میں روایات دوتتم پر ہیں

(۱) روایات فرک (۲) روایات غسل

اختلا ف اول: ....احناف کہتے ہیں دونوں تم کی احادیث میں تطهیر منی کے دوطریقے بتلائے گئے ہیں۔ مدر مون سوئی مدر مونوں کو میں دور

الالامع ص ٩٩٠) ع ( لامع الدروي ٩٥٠)

ائسل ۱-فرک اس لئے کہ منی گاڑھی ہوتی تھی۔اور کپڑا بھی گاڑھا ہوتا تھا۔ کپڑے کے سام میں منی داخل نہیں ہوتی تھی ،کھرج دیا جاتی تو کپڑا پاک ہوجاتا تھا۔ کچھ حصد اندررہ جاتا تھا۔اگر اس کو نہ بھی دھویا جائے تو وہ قلیل فی حکم المفقو دلہذا کپڑے کو پاک شار کرلیا جاتا تھا۔ توفوک کبھی تطهیر کا باعث بنما ہے اور کبھی تقلیل کا۔جیسے حکم المفقو دلہذا کپڑے کو پاک شار کرلیا جاتا تھا۔ توفوک کبھی تطهیر کا باعث بنما ہوتی لیکن یہ چھری یا تکواروغیرہ کو نبجاست اندرواخل نہیں ہوتی لیکن یہ کپھری یا تکواروغیرہ کو نبجاست اندرواخل نہیں ہوتی لیکن یہ کپلے زمانہ کا مسئلہ ہے۔اس لئے کہ اب منی رقبی ہوگئی ہے۔اور کپڑے بھی نفیس ۔تو اب تقلیل بھی حاصل نہیں ہوتی لیکن یہ لیکن المار دو یا خواضروری ہے۔ ماکئ حضرات فوک سے طہارت کے قائل ہیں۔

#### اختلاف ثاني:.....

منی پاک ہے یانہیں اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے ، اُحناف ؓ ناپاک ہونے کے قائل ہیں اور شوافع پاک ہونے کے قائل ہیں۔

دلائل شوافع: .... شافعيد في احاديث فرك عطمارت منى براستدال كياب.

دلیل اول: . . . وه کہتے ہیں کوشس نظافت کے لئے ہے کیونکدد کھنےوالے واحی نہیں گئی۔

جواب: احاديث فرك ميل بيان طهارت نبيل ـ بلكه بيان طريقة تطهير بـ

دليل ثاني: ....اس كونا بإك مانغ سے مادہ انبياء عليهم السلام كانجس مونالازم آئے گا۔

جواب ا: .....اس سے اشقیاء بھی تو پیدا ہوتے ہیں۔ان کی منی ناپاک ہوتی ہے۔اور قائل بالفصل کوئی بھی نہیں لہذاسب کی منی ناپاک ہوگی۔

جواب ٢: .....دم جفن کوئی پاک کہو کیونکددم جیش ال کے پیٹ میں سب کی خوراک بنمآ ہے کوئی اس سے متنی نہیں۔ جو اب ٣: ..... معدن میں جب تک کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس پر ناپا کی کا تھم نہیں لگتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نی جب تک پشت میں ہے پاک ہے۔ اور مال کے رخم میں جا کر بھی پاک ہوگی۔ ہاں جب ایسی جگہ کی طرف خروج کر دج کر کے جس کو دھونے کا تھم ہے تو ناپاک کہلائے گی۔ جیسے پیٹ کے اندر کتنا کچھ ہے اور رگوں کے اندرخون دوڑ رہا ہے۔ اس پرنجاست کا تھم نہیں۔ ہے۔ دليل ثالث: مديث من عالمنى كالمخاطد

**جواب ا:** میتشبیطهارت یا عدم طهارت مین نهیں ہے۔ بلکے زوجت میں ہے۔

جواب ۲: .... يتثبيه طريقة تطهير من -

جواب س: سنتیماپندیده مونے یں ہے۔

دلائل احناف: .....

دلیل اول: ١٠٠٠ تپ علی نظرت عائش ہے فرمایا فاغسلیه ان کان رطباً وافر کیه ان کان یابساً لے باہداً لے ان کان یابساً لے باہداً کے ان کان رطباً وافر کیه ان کان یابساً لے باہداً کے باہدا کا باہدا کے باہدا ک

دليل ثاني: قال عليه السلام انما يغسل الثوب من خمس من البول والغائط والمني والدم والقئي ع

ان دلائل سے معموم ہوا کہ منی نا باک ہے۔

(144)

باب اذا غسل الجنا بةاو غير ها فلم يذهب اثره ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالَ نَهُ وَ (تَوَكَيَا حَكُم هِ؟ ) الرَّالُ نَهُ وَ (تَوَكَيَا حَكُم هِ؟ )

(۲۲۹) حدثنا موسی بن اسمعیل قال ثناعبد الواحد قال ثنا عمرو بن میمون قال بم موی بن المحیل نے بیان کیا ان سے عبرالواحد نے ان سے عروبی میمون نے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سمعت سلیمان بن یسار فی الثوب تصیبه الجنابة قال قالت عائشة کیڑے کے متعلق جس میں جذیت (نیاک) کا اثر بوگیا ہو، سلیمان بن یہ رسے نا، وہ کہتے تھے کہ حفرت می کشد نے کنت اغسله من ثوب رسول الله علی شم یخوج الی الصلوة فرمایا کہ میں رسول الله علی شم یخوج الی الصلوة فرمایا کہ میں رسول الله علی بر شریف نے جاتے اور دھونے کا نشان

(هدابه ص ۲۳ ح ۱) ع (بداييم ۲۵ جاده شياما)

| المآء           | بقع                      |                               | فيه           | فسل              | ال                                    | واثر                |  |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| <u>Z</u> 91     | ير                       | کیڑے                          | د ھے          |                  | پانی                                  | يعني                |  |
|                 |                          | <u> </u>                      | <b>ተ</b> ተተ   | ជជជជជជជ          | <b>*</b>                              | راحع: ۲۲۹           |  |
| بن مهران        | بن ميمون ب               | ل ثناعمرو                     | ، ثنازهیر قا  | و بن خالد قال    | صدئنا عمر                             | -(۲۳۰)              |  |
|                 |                          |                               |               | بیان کیا، ان سے  |                                       |                     |  |
| لنبىءالك        | من ثوب ا                 | غسل المنى                     | انهاكانت ت    | ارعن عائشة ا     | بان بن يس                             | عن سليه             |  |
| منی کودهودٔ اسی | نوے کپڑے۔<br>چھ کے کپڑے۔ | مالانا<br>مروه رسول الله علية | یت کرتے ہیں ک | نضرت عآكثة سيروا | بار <u>ہے</u> ش<br>باریسے شاک کیاوہ خ | سیمان بن ی <u>ہ</u> |  |
| بقعا            |                          |                               |               | فیه              | _                                     | ثم                  |  |
| رنيھتی تھی      | اکی وہے                  | یک دهبه یا                    | مجھی)میں آ    | بر<br>بر که )پر( | فرما تی                               | تخيس (وه            |  |

### **«تحقيق وتشريح**»

مطابقة الحديث لاحدى الترجمتين وهي اولهما ظاهرة

غرض المباب: . . . امام بخاری کی اس باب سے غرض بیہ کہ نجاست کودھویا جائے گا۔اوراس کا اثر زائل نہ ہوتو بھی یا ک ہونے کا تھکم لگادیا جائے گا۔اس کو ثابت کرنے کے سے اگلا اثر لائے لے

مدوال: روایت الباب سے ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ ترجمۃ الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ اثر نجاست باقی ہواتو ترجمہ میں اثرہ کی خمیر میں دوا حمال تھے دوسرا احتمال تو تابت ہوگیا لیکن میں بلا احتمال تاب بروا۔

جواب: ... عسل مرادمغول لياجائ قواحمل اول بعي ثابت بوجاتاب

فيه: .. الشميركامرجع ياثوب عياثو الغسل

بقع الماء: .... دونوں صورتوں میں فید کی ضمیرے بدل ہے یا

ر فتح ال<sub>يا</sub>ري ص ١٢٩)و استدل به المصبف على أن يقاء الوتر بعد روال العين في أوالةالنجاسة عيرها لايضر) <u>٢ ( ا<sup>مح</sup> الدر ري</u> ص ٩٥)اى فلم يدهب الر المشئ المعسول)

# 4170g

ابوال الابل والدوآب و الغنم ومرابضها وصلی ابوموسی فی دار البرید و السر قین و البرید و السر قین و البریة الی جنبه فقال هاهنا و ثم سوآء اونث، بری اور چو پایول کا پیثاب اوران کر بخ کی جگد (کاعم کیا ہے؟) حضرت ابومویٰ نے دار بر بدیس نماز پڑھی حالانکہ وہال گو برتھا اورا یک پہلویس جنگل تھا پھر انھوں نے کہا ہے جگہ اور وہ جگہ یعنی جنگل (دونوں) برابر بیں

(۲۳۱) حدثناسلیمان بن حرب عن حمادبن زید عن ایوب عن ابی قلابة عن انس بم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انھوں نے حماد بن زید سے وہ ایوب سے، وہ ابو قلاب سے، وہ حفرت انس من عکل او عربنة فا اجتو وا المدینة وایت کرتے ہیں کہ دہ فرہتے ہیں کہ پچھاوگ عکل یا عربنہ قبیلوں ) کے آئے اور مدینہ بختی کروہ یہ رہوگئے تو فامر هم النبی علیم النبی علیم بلقاح وان یشو بوا من ابو الها و البانها ربول بالنہ نے انھیں نقاح میں جانے کا حکم دیا اور فر مایا کہ وہ بال کے اونوں کا دودھاور پیش ب بیش چنا نچہ وہ لقاح فا انطاقوا فلما صحوا قتلوا راعی النبی علیم سیست واستاقوا النعم کی طرف (جہل اوندر جے تھے) بیا گئے اور جب ایجھ ہوگئے تورسول بالنہ کے گئے کے دائے گئے کہ دائے کئے کہ دائے کہ دائے کہ دائے گئے کہ دائے کہ کئے کہ دائے کئے کہ دائے کہ دائے

فجآء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار دن کے ابتدائی جھے میں رسول اللہ کے پاس واقعہ کی خبر آئی ہتو آپ نے ان پیچھے آ دمی بھیج جب دن چڑھ گیا تو فامر فقطع ايديهم ارجلهم (ا الله عند)وه (الزون) حضور كي خدمت مين لائے سيء آپ كي مكم كي مطابق (شديد يرم كي بار) ان كي اتحد باول كات ديے سي سمرت اعينهم و القوا في الحرة يستسقون فلا يسقون اورآ تکھول میں گرم سلامیں پھیردی کئیں اور (مدیدی) پھر ملی زمین میں ڈال دے گئے (باس کاشت سے مراضیں مانی نہیں دیاجا تاتھا قال ابو قلابةفهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروابعد ايما نهم وحاربو اللهور سوله ابو قلابہ نے (ایکے جرم کی عجینی ظا ہرکرتے ہوئے) کہا کہ ان لوگو سے (اول )چوری کی (پھر ) قُل کیا اور آخر )ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ ہے جنگ کی 14 A K 5 7 4 A K 5 7 4 A K 5 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1**/10/1/1/1/** (٢٣٢) حدثنا ادم قال ثنا شعبة قال انا ابو التياح عن انس قال كان ہم سے آ دم نے بیا ن کیا ان سے شعبہ نے ،اٹھیں ابوالتیاح نے حضرت انسؓ سے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ النبيءَ الشبي علي الله الله المسجد في مرابض الغنم ر سول الشائیم معجد کی تعمیر سے پہلے بمربوں کے باڑے میں نماز بڑھ لیا کرتے تھے

# وتحقيق وتشريحه

مطابقة الحديث للترجمة في بول الابل فقط

غوض الباب: ....اس كے بيان كرنے ميں تين تقرير يں كى كئى ہيں۔

التقوير الاول: ... مقصد صرف احاديث بيان كرنا ب نه كد مذهب امام بخاري دوايات نقل كركوني حكم نبيل لكارب بخاري دوايات نقل كركوني حكم نبيل لكارب بخاري كور جي ندو يسيس تو و بال اه م بخاري دوايات في مناري دوايات و كركردية بين اور حكم نبيل لكات -

التقرير الثاني: بول ما يوكل لحمه كى طهارت بيان كرنامقصود بـ

التقرير الثالث : . ... بول دواب كي طهارت بيان كرنامقصود بـ كما قال الظاهريه

دو آب: .... وه جانورجن پرسواری کی جاتی ہے۔اس پرامام بخاری دورلیلیل پیش کرتے ہیں۔

- (١) صلى ابو موسى في دار البريد والسرقين ل
  - (٢) حديث عرنيين.

مر ابض: ....اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بکریوں کی مینگنیوں کی پاکی بتلانا جا ہے ہیں نہ کہ اونٹوں کی اوراذ بال کامئدوہ "بعد آگیا۔

ما كول اللحم كمے بول ميں اختلاف: ..... جن جانوروں كا گوشت كھاياجا تا ہے ان كے پيشاب كيا ياك ہونے كيا ان كے پيشاب كيا يا كيا ہے ہيں اس المرح ہے۔

مسلک امام محمد و مالک : - یدونوں ۱۰م طہارت کے قائل ہیں۔اور یکی امام بخاری کا مسلک ہے۔

مسلک اما م احمد نیس اسبارے میں امام احمد سے دوروایتیں ہیں الیاک ۲۔ ناپاک مسلک جمہور نیس نافع اور امام اعظم کے درمیان مسلک جمہور نیس سے حضرات عدم طہارت کے قائل ہیں بھرامام شافع اور امام اعظم کے درمیان اختلاف ہے۔

مذهب امام شافعي : ٠٠٠٠ آپنجاست غليظ كة كل بير-

رِ ( مینی جسم ۱۵۰ بی ری س ۳۲ نی الباری س ۱۲۷)

مذهب امام اعظم : .... حضرت المام عظم " نجاست خفيفه ك قائل بيل ـ

المفوق بینهما: .... جن نجاست کے بارے میں دلائل کا تعارض ہوجائے یا ندا ہب کا اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اور جوالی ند ہووہ نجاست غلیظ ہے۔ ہیں۔ اور جوالی ند ہووہ نجاست غلیظ ہے۔

الفرق فى حكمهما: سنجاست غليظ ايك درجم كى مقدار معاف باورنجاست خفيفه ربع عضوكى مقدار معاف ب- اورنجاست خفيفه ربع عضوكى مقدار معاف ب-

دليل احتاف : .....انام صاحب قرمات بي كرآب عَلَيْتُهُ فَرَمَا اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عامة عذاب القبر منه والتمسك ابى هريرة الذى صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعا بلفظ استنزهوا من البول فا ن عامة عذاب القبر منه او لالانه ظاهر فى تناول جميع الابوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد ال

بخاری شریف مین دوقبر والوں کے معذب ہونے کا ذکر ہے ان میں سے ایک پیشاب سے نیس بچنا تھا م اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ بکر یوں کا چرواہا تھا۔ امام بخاری چونکہ طہارت ہول مایو کل لمحمد کے قائل ہیں اس لئے انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ من ہو لعوالی روایت لائی جائے ۔ تو چونکہ امام بخاری طہارت کے قائل ہیں ۔ اس لئے ہم نے ایک غرض بیان کی کہ طہارت ہول مایؤ کل لحمد کا بیان ہے۔

دِليل امام بخاريٌ :....صلى ابو موسى في دار البريد والسرقين والبرية الى جنبه .

دار البرید: .... جہاں ڈاک لے جانے والے گوڑے بائدھے جائیں برید کا لفظ دم برید سے لیا گیا ہے۔
۔ ڈاک والے گھوڑوں کی دم کی ہوتی تھی۔ایک گھوڑے کی مسافت بارہ سل ہوتی تھی۔ بارہ میل کے فاصلے پرا گلا گھوڑا
تیار ہوتا تھا اگلی منزل والا اس کے آنے کی آ واز س کر تیار ہوجا تا اور آنے والا گھوڑے پر سوار بی اس کو تھیلی تھا تا۔ پھر نیچ
امر تا۔ تو وہاں پر گوہر پڑا ہوتا تھا اور جنگل پہلو میں تھا تو انہوں نے فر ما یا ھھنا و شم سو آء کہ بیدونوں جگہیں ہرابر ہیں۔
جو اب : ... استدلال تام ہونے کے لئے دوشرطیں ہیں۔ (۱) نماز سرقین پر پڑھی ہو۔ (۲) بلا حائل پڑھی

الدفع البارى ص٧٤ ا ) ٣ ( بخاري ١٨١٥) فاكده سب سے يميع ذاك بجوات كا انظام معزت عرض فرمايا

ہو۔اگر قریب پڑھی ہواور بالحائل پڑھی ہوتو استدلال نہیں ہوسکتا اور ظاہر بھی یہی ہے کہ باالحائل قریب پڑھی ہوگ۔

دلیل ثانی للبخاری : ... .. صدیث عربین بے بردوایت کتاب الدیات اور کتاب استنابة الممرتدین میں آئے گل اور کرین کے درمیان الممرتدین میں آئے گل ایکل سات آ دی تھے . عُکل کے تین اور کرین کے چار، لفظ او عکل اور کرین کے درمیان والا تولئے کے لئے ۔

حاصلِ حدیث : .....اس صدیث میں ہے کہ آ پہلی نے فرمایا ،وان یشوبو امن ابوالها والبانها اونوں کے پیٹاب اوردودھ بیؤ۔

جواب : . . . . اب سوچنا یہ ہے کہ استدلال تام بھی ہوایا نہیں تا کہ جواب دینے کی ضرورت پڑے نے ور کیا تو معلوم ` ہوا کہ استدلال بی تام نہیں ۔ کیونکہ ان چندو جوہ کی بناء پر استدلال تام نہیں ۔

- (۱) حدیث عربین کی بعض روایتوں میں ابوال کا ذکر ہی نہیں۔
- (۲) اوربعض روایتوں میں ابوال کاؤکر تو ہے لیکن تھم فرمانے کاؤکر نہیں۔ بلکہ انہوں نے اپنی رائے سے ایسا کیا چنا نچ بخاری ص۳۲۳ تی اپر ہے مااجد لکم الا ان تلحقوا بالذود فانطلقوا فشربوا من ابوالها و البانها۔
  - (۳) بعض روا نیول میں شک کے ساتھ ہے جیسے نسائی (ص۲۲۱ج۲) میں ہے۔
  - (س) ابوداؤ و ص ۵ ج ابحواله فيض الباري ص ٣٢٦ مين ب كه بيافظ ضح نهين ب\_

اشربوا من البانها واطلو امن ابوالها \_

- (۲) تداوی پرمحمول ہے۔ کیونکہ جہاں بھی اس کا ذکر آتا ہے وہاں بیاری کا بھی ذکر آتا ہے۔
  - ( 2 ) مینسوخ ہے کیونکہ مثلہ کا ذکر بھی ہے اور مثلہ چونکہ منسوخ ہے اہذا میجی منسوخ ہے۔

فالله: ..... توبه یانج مفعول ہوگئے (۱) متروک (۲) مشکوک (۳) مقلوب (۴) محمول (۵) منسوخ \_

حوة: ...اس كدومعنى آتے ہيں (۱) اس زمين كو كہتے ہيں جس زمين پر كنكرياں بچھى ہوئى ہوں۔ (۲) اس پہاڑ كوبھى كہتے ہيں جس كى چوٹى زمين كے برابر ہو۔

فائده: سيهال چندد يكرمسائل بهي زير بحث لائے جاسكتے ہيں۔اوروه يديي

(۱) تداوی بالمحرم (۲) مثله (۳) قصاص جو بهار بنزویک تلوار کے ساتھ خاص ہے حدیث میں ہے لا قود الا بالسیف لے بیصدیث دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ۔ ان مسائل کی تفصیل آگے آ سے گی انشاء الله ۔

جمهوراً ورشيخين :.... كنزديك بس

امام ما لک، امام محد اور امام زفر نسب کے زدیک پاک ہیں۔

ا مام بخاری نسس نے مر ابضها کا ابوال پرعطف کر کے آذبال غنم کے پاک ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ روایت تو عام ہے۔ مر ابض غنم اور مو اسکب ابل دونوں کوشائل ہے لیکن امام بخاری ترجمہ میں تخصیص کر کے بتانا چاہتے کہ اونٹوں کے مراکب تو یا کنہیں البنة بکریوں کے مرابض یا ک ہیں۔

دلائل جمهور ً: .. ...

دليل ا: ، ... ترندي شريف كي روايت بي نهى رسول الله ماين عن اكل الجلاله والبانها ع

ل (عن النعمان بن بشير أن رسول الله مَلَيَّةُ لا قود الا بالسيف قال العيني وهؤ لآء سنة انفس من الصحابة رووا عن المبيي سَنَّةُ ان القود لا يكون الابالسيف عمة القاري سه صحم، فيض الباري سه سه سر ترزي عمس، دليل ٢: روايت ابن معود عو القي الروثة وقال انها الرجس إ

دلیل ۳: ﴿ وَمُسْقِیْكُمُ مِمَّافِی بُطُونِه مِنْ بین فَرَثِ وَدَمٍ لَّبنًا خَالِصًا ﴾ ۲ اس آیت مباركه پس قابل کا تقاضاید یک کرشاوردم دونول کونایاک قرار دیاجائے اورلبن کویاک۔

سوال: د حبنمازصاف جگه یری پرهنی جنومراکب بل سے کیوں منع کیا۔

جواب ا: · · اونٹ پیٹاب جس جگہ کرتا ہے وہ وہاں ہے دور جاکر پڑتا ہے۔ اس لئے نایا کی کازیادہ خطرہ ہے۔

جواب ۲: سان کی ٹانگ دورتک جاتی ہے اس وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ ٹانگ نہ مارد سے اور مشہور مقولہ ہے۔ ''اونٹ رے اونٹ تیرے کونی کل سیدھی''

جو اب سم: - آپ عَلِيْ فَيْ مَا يَا تَكْبَر فَدَادِين مِينَ ہے۔ ان ابلھريرةٌ قال سمعت رسول الله عَلَيْتَ مِقول الله عَلَيْمَ مِن اللهِ عَلَيْمَ عَلَي

﴿۱۲۵ ﴾ باب ما يقع من النجا سات في السمن و المآء و في السمن و المآء وه نجاسين جوگلي اور پاني مين گرجائين

وقال الزهرى لا بأس بالمآء مالم يغيره طعم او ريح اولون زبري نيل كروه والقداوررنگ ندبد لے (نجاست پڑجانے كے باوجود) اس ميں پُهر تنہيں وقال حمّاد لا بأس بويش الميته اور حدد كہتے ہيں كہ (پانی ميں) مردار كے پر پڑجانے سے اس ميں پُه حرج نہيں (واقع ہوتا)

ا (ترزى جام ١٠) ع ( باره ١١ سررة نحل آيت ٢١) ع (مسلم ١٥٥٥)

وقال الزهري في عظام الموتني نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف مردو ل کی جیسے ہاتھی وغیرہ کی ہٹیاں اس کے بارہ میں زہری کہتے ہیں کہ میںنے پہلے لوگوں کو العلمآء يمتشطون بها و يدهنون فيها لا يرون به ان کی کنگھیاں کرتے اوران (بڈیوں کے برنوں) میں تیلی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے،وہاس میں پجھتر جنہیں سجھتے تتھے وقال ابن سيرين و ابراهيم لا بأس بتجارة این سیرین اور ابراهیم کہتے ہیں کہ ہاتھی دانت کی تجا رت میں کچھ حرج نہیں \*\*\* (٢٣٣) حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك عن ابن شها ب عن عبيداللهبن عبدالله ہم سے اسمعیل نے بیان کیا ان سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے قل کیا وہ عبیداللہ بن عبداللہ سے وہ ابن عن ابن عباس عن ميمو نةان رسو ل الله عَلَيْكَ سئل عن فآرة سقطت في سمن عباس سے وہ حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ سے چوہ کے بارہ میں بوچھا گیا جو تھی میں گر گیا تھا القوها ما حولها ، و كلوا سمنكم فقال آپ نے فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس یاس (کے تھی ) کو نکال پھینکو اور اپنا باقی تھی استعال کر و انظر :۲۳۱ / ۵۵۳۹،۵۵۳۹،۵۵۳۹ کیکیکیکیکیک (٢٣٤) حد ثنا على بن عبد الله قال ثنا معن قال ثنا ما لك عن ابن شها ب ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے معن نے ان سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کمیا وہ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعو د عن ا بن عبا س عن ميمو لة ان عبيلندين عبدالمتدين عتب بن سعود سيدايت كرتي بي وهاين عبال كوده حفرت ميموندك مول المتصلى المدعلية وللم سنه جوسب كه بارس مر حد يعنت كي

النبي سَنُكُ سئل عن فآرة سقطت في سمن فقا ل خذوها وما حولها فاطرحوه گیا جو تھی ہیں ً رگیا تھا،تو آپ نے فرمایا کہ اس چو ہے کو اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال کر پھینک دو معن کہتے وقال معن ثنا ما لك مالا احصيه يقو ل عن ابن عبا س عن ميمو نة ہیں کہ مالک نے تنتی ہی بار (یہ حدیث )ابن عبال ؓ سے اور انہوں نے حضرت میمونہ ؓ سے روایت کی (٢٣٥) حدثنا حمدبن محمد قال انا عبدالله قال انامعمر عن همام بن منبه عن ابي هر يرة ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا اٹھیں عبداللہ نے خبر دی اٹھیں معمر نے جام بن منبہ سے خبر دی وہ حضرت ابو ہر ریو آ ہے عن النبي عَلَيْكُ قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة روایت کرتے ہیں وہ رسول صفیقہ ہے کہ آپ نے فرنایا کہ اللہ کی راہ میں مسلمان کوجوزخم لگتا ہے وہ قیامت کے دن اس كهيأتها اذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك عالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھااس میں سے خون بہتہ ہوگا جسکارنگ ( تو ) خون کا ساہوگا اور خوشبوکستوری کی ہوگ انظر ۵۵۳۳،۲۸۰۳

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث لنترجمة طاهرة

غوض اها م بخاری : ۱۰۰سباب سے مقصود مسئله میاه کوبیان کرنا ہے کہ پانی وقوع نجاست سے ناپاک ہوجاتا ہے یانبیں؟ پہلے وقوع شعر انسا ن میں اس مسئلہ کر بیان کیا تھ ۔وہاں اصل مسئله أنجاس کا بیان تھا مسئله میاه مید تھ اور یہاں اس کے الث ہے۔ لینی مسئله میاه اصالتا اور مسئله أنجاس تبعاً ہے۔

وقال الزهوى لابأس بالماء: .. الم بخاريٌ في اسمسَل وثابت كرف ك لئ يبلغ زبري كا

قول نقل کیا۔

وقال حماد لا باس بویش المیتة نسسام بخاری نے پر حادثا قول نقل کیا۔پھرز ہری کا۔اس کے بعد ابن کے بعد ابن کے بعد ابن کے بعد ابن میر کا ابن کے بعد ابن میرین کا قول نقل کیا جو ہے۔

وقال ابن سيرين وابراهيم لا باس بتجارة العاج: ١٠٠٠ مناريٌ كاند بكياب؟ اوركي ثابت كرناچا يخ ين؟ اس كا آكے چل كر پية چل جائےگا۔

مسئلة ميان : ..... يانى كے بارے ميں دوند بين (يونوان اولا موصل باند اسل ب

مذهب (١): ..... وقوع نجاست عياني ناياك بي نبيس موتار

مذهب (٢): ..... اس كالث ب يعنى وقوع نجاست سے بإنى نا باك موجا تا ہے۔ جب تغير احد الاوصاف موجائے۔ كيونكداب يد بإنى نہيں رہا۔ اختلاف اس سے ورے ورے ہے۔

اس اجمال کی تفصیل میہے: ..... مالکید اور ظاہر یہ کا فدہب میہ کہ پانی تا پاکنہیں ہوتا۔ امام احد ہے بھی مشہور روایت یم ہے۔ امام ابوصنیف اُور امام ثافق کے نزدیک پانی تا پاک ہوجا تا ہے۔ اس پڑھی اتفاق ہے کفیل تا پاک ہوتا ہے کثیر نہیں۔

توشافعیہ کہتے ہیں تحدید کرد ۔ حنفیہ کہتے ہیں کہتحدید نہ کرد ۔ جاری پائی دہ ہے جو تزکا بہا کرلے جائے ادر چیھے ہدد جو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تزکا بہا کرلے جائے ۔ جاری پائی ہونے کی صورت میں چونکدا جزاء نجاست ہے احتراز ہوسکتا ہے اس سے پاک ہونے کا تھم لگتے ہیں ۔ اگر ماء کثیر اتنا ہے کہ اس میں بھی میصفت ہے کہ نجاست کے استعال ہے بچاجا سکتا ہے تو کہیں گے کہ یہ بھی فی تھم الجاری ہے۔ صورت اس کی ہیہ کہ (۱) رنگ ایک طرف ڈالو دوسری طرف نہ پنجے۔ (۲) ایک طرف ہے کہ کت دو تو دوسری طرف ترکت نہو۔

تنبیہ: سبیہ بین سے اندازے کئے میں دہ دردہ وغیرہ بھی کوئی ند ہب نہیں۔ یہ کوئی تحدید نہیں ہے یہ بھی ایک مہتلی ہوتے اس لئے ان کو ایک مہتلی ہوتے اس لئے ان کو ایک مہتلی ہدگی رائے ہے عامة الناس کی سہوات کے لئے یہ فرمایا۔ چونکہ عامة الناس مجتبد نہیں ہوتے اس لئے ان کو امام محمد کے اس قول کی تائید کرنی پڑے گی۔

### ﴿دلائل ائمه ﴾

حنفیہ کی دلیل: ۱۰۰۰ بیولن احد کم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیدل اس صدیث سے ثابت ہوتا ہے لا یجری ناپاک ہوجاتا ہے۔اور یجری ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ماء کثیر چوتکہ بجری کے تکم میں ہے۔اس لئے اس کوجی پاک کہیں گے۔ کیونکہ الی صورت میں توقی عن النجاست ہوگئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے وض میں جہال کتابرا ہے اس کے قریب سے جاکر لے او اوا وناف نے تحدید نہیں گی۔

شوافع كى دليل: اورشوافع في تحديد كى اور حديث قلتين كومدار بناليا.

مالکیه کی دلیل: مالکید نے حدیث بیئر بضاعه کومدار بنایا۔اوراحنات نے ماء دائم والی روایت کو مدار بنایا جو ابھی گزری ہے۔دوسری روایات کی توجید کی مدار بنالیا جو ابھی گزری ہے۔دوسری روایات کی توجید کی حضیہ گامدار بخاری شریف کی روایت ہے۔حضیہ میں کہ یانی تین تنمی پرہے۔

(۱) ماء الانهار والبحار (۲) ماء العيون والابار (۳) ماء الاواني\_

تنيول كاحكم :... ، ماء الاوانى وقوع نجاست سے ناپاك بوج تاہے۔

المنتى جسام ١٦٦ بخارى م ٢٧ في البارى م ١٤١)

ماء الانھاد و البحاد : … ، تا پاک ہی نہیں ہوتاماء الاہاد و العیون وقوع نجاست سے ناپاک ہوجاتا ہے اور کل یا بعض نکا لئے سے خل عالب ہوجاتا ہے کہ اجزاء نجاست نکل گئے ہو نگے در نہ عقلاتو بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ ہر نکلنے وائے تازہ پانی کے ساتھ پہلے پانی خواست نکل گئے ہو نگے ور نہ عقلاتو بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لئے کہ ہر نکلنے وائے تازہ پانی کے ساتھ پہلے پانی کے اجزاء مل کرسب کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ اس طرح بھی پاک ہو ہی نہیں ہوسکتا۔ تو وہی بات آگئ کہ مبتلی ہی رائے کا اعتبار ہوگا تو ماء العیون و الاہاد کے بارے میں جوروایتیں آئیں ہیں کہ ناپاک ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ایسانا پاک نہیں ہوتا کہ پاک ہی نہو۔

تقسيم ثاني:..... يايون تين فتميس بنالين \_

- (۱) ماء الانهار جوناياك بي نبيل بوتار
- (۲) ماء راكدناياك توبوجاتا بياكنيس بوتا\_
- (۳) ماء الابار و ماء العيون-ناپاك، وجاتاج مرايانهيل كه پاك، ىنه و يك بلكه پاك، وسكتاب محلم حديث بيك بوسكتاب محل حديث بئير بضاعه ، حديث قلتين و حديث ماء الدائم: ......

حدیث بینو بضاعه ماء الابار برجمول ہے۔حدیث قلتین ماء العیون برجمول ہے۔ماء الدائم والی روایت غیر جاری نیخی ماء داکد برجمول ہے۔تو حدیث بینو بضاعه کا مطلب بیہ واکدایا ناپاک نہیں ہوتا کہ پاک ہی نہ ہوسکے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ناپاک ہی نہیں ہوتا ور نہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اتنا نظیف نبی علی جوتھوک کی سنک ہے جس کے اندرگندگی پڑی ہوئی ہو۔
سے بھی پر ہیز کرتا ہودہ ایسے پانی کے استعال کی اجازت دے جس کے اندرگندگی پڑی ہوئی ہو۔
مذھب امام بخاری نے سے امام بخاری کو ہرکوئی اپن طرف کھنچتا ہے۔جمہور اپنی طرف کھنچتے ہیں۔ بظاہر یہی

ام احد اور شن مانع میں فرق کرے ہیں۔ اگر توا ہو۔ اور تجاست کشفه شی جامد یاشی مراب علی میں۔ اسلامی کا ایک اور ای اسلامی کا ایک کی اور ای اور ای اسلامی کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کارہ سقطت فی سمن کی و ہوائی صدیث کی انور شاہ صاحب فرمات میں کہ میں جس نتیجہ پر پہنچ ہوں وہ یہ کہ کہ امام بخاری مالکی والا فد بہ بنیں رکھتے۔ اور حفیہ والا بھی نہیں ہے۔ بلکہ امام احد کی ایک غیر مشہور روایت ہے جس میں وہ نجاست رقیقه اور کشفه میں فرق کرتے ہیں۔ ای طرح شنی جامد اور شنی مانع میں فرق کرتے ہیں۔ ای طرح شنی جامد اور شنی مانع میں فرق کرتے ہیں۔ اگر نجاست رقیقه شی جامد یاشی مانع میں واض ہوج نے تو نا پاک کردیت ہے اگر چہ تغیر احد الاو صاف نہ ہوا ہو۔ اور نجاست کشفه شی جامد یاشی مانع میں واض ہو

بر منتی جسام ۱۵۸ بخاری ص ۳۷)

جائے تو نا پاک نہیں کرتی ترجمۃ البب میں سمن کے اوپر ماء کا عطف کر کے یہی بتلا نا چاہتے ہیں کہ جس طرح سمن نجاسة محصفہ کے وقوع سے نا پاک نہیں ہوتا۔ البت نجاسة محصفہ کے وقوع سے نا پاک نہیں ہوتا۔ البت اگر تغیرا حدالا وصاف ہوجائے تو نا پاک ہوجاتا ہے۔

خلاصه: پیکهام بخاری نجاست رقیقه مین حفید کے ستھ بین اور کیفه مین مالکید کے ساتھ بین -

قول زهری لاباس بالماء النح کا جواب: ....یقول جارے خلاف جحت نہیں بالداجواب دریے کی ضرورت نہیں ہے۔

قول حما د لاباس بریش المیته کا جواب: ... میته کاپر ماریزویک بھی ناپاک نہیں ہے۔ زہریؒ کے قول ثانی (عظام الموتی الغ) کا جواب: یہے کہ اس میں وقوع ثابت نہیں ہے اہذا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

قول ابن سیرین و ابر اهیم (لا باس بتجارة العاج) کا جواب: عن کی تجارت کے جواز سے پاک ثابت نہیں ہوتی۔ یونکہ جسشک سے انتفاع جائز ہے اس کی تجارت بھی جائز ہے۔ خواہ ناپاک ہوا جسے دیہاتی رُوڑی پیچے ہیں۔ یا جسے جلد میته کہ اس سے انتفاع جائز ہے۔ تو تجارت بھی جائز ہے اور شحم میته سے انتفاع جائز بیں تو تجارت بھی جائز نہیں تو عاج ( ہاتھی دانت ) کا پاک ہونا ہی ثابت نہیں ہوا تو وقوع ( یا نے میں واقع ہون ) تو اس کی فرع ہے۔

کھی میں چوم اگرنے والی حدیث کا جواب: ۱۰۰۰م بخاریؒ نے اس کے عموم سے استدلال کیا ہے کہ کھی پہ ہے جامد ہوجا ہے مائع ہو وقوع نجاست سے ناپاکٹیں ہوتا اس پر ماء کو قیاس کرلیا کہ اگر پانی میں نجاسة کشیفه واقع ہوجائے تو یانی ناپاکٹیس ہوتا۔

جو اب ... ، ہم کہتے ہیں کہ بیاستدلال سیح نہیں اس لئے کہ بیروایت من جامد پرمحمول ہے۔ اورا حناف جھی اس کے قائل ہیں۔ ہمارے اس دعویٰ بردودلیلیں ہیں۔

ا (فیض البری ص ۳۲۲)

دلیل ( ا ): ..... حدیث میں ہے القو ها و ماحولها ما حول اس کامتعین ہوسکتا ہے جو جامہ ہو۔ جس کا ما حول ہی متعین نہیں اس کے لئے یہ کمنہیں۔

دلیل (۲): .... ابوداذ دکروایت بان کان جامدافالقوها و ماخولها و ان کان مانعا فلاتقربوه ل اشکال: ..... کچهاوگ کهتم میں کہ جی اب بھر کرنکال دیں گے۔

جواب: ، ، ہم کہتے ہیں اگر برتن گہرا ہوتو کیے نکالو گے۔

قال معن الغ: … …اس روایت میں اختلاف ب کر سانیدائن عباس میں سے ہیا سانید میموند میں سے قال معن سے قال معن سے قال معن سے قول تانی کی تائیہ ہے۔ پہلے والوں کی رو ہے۔

سوال: ....ردايت ابو بريرة كى باب سے كيامطابقت ب؟

جواب: امام بخاری نے اس روایت سے استدال کیا ہے کہ کسی ٹی کی جب صفت بدل جا کیں تو اس کا تھم بدل جاتا ہے۔ یہ استدلال بالصد ہے۔ کہ جیسے تا پاک چیز صفات کے بدل جانے سے پاک ہوجاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی ٹی پاک ہواس کی صفات بدل جا کیں تو وہ ناپاک ہوجاتی ہے۔ جیسے خون ، ہے تو یہ ناپاک نیکن بواسط شہادت فی سبیل القد کستوری بنادیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی پانی صرف وقع نجاست کے بعد تغیر سے پہلے ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ استدلال بالصد ہے۔

مسئله استحالة الشي : ..... يغمنى مسئله بكراسحاله يقم بدل جاتا ب-اسحاله كبتر بيركس شي كاا في حقيقت پر ندرهنا بابك چيزى حقيقت فتم كردوتو پاك موجاتى بيلى بندالقياس چندامثال ملاحظهون

- (۱) جیے گدھانمک کی کان میں گرجائے ،اوروہ نمک بن جائے تواستحالہ ہو گیا تواب پینمک پاک ہے۔
- (۲) گوہر جب جل کررا کھ ہو جائے تو میدرا کھ پاک ہے۔ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عور تیں آگ پرروٹی گرم کرتی ہیں۔ تو را کھانگ جاتی ہے تو وہ نا پاکنہیں۔
  - انایاک یانی بھاپ بن گیا تو بھاپ یاک ہے۔
- (۳) یکتوری خون کے قطرات ہوتے ہیں جوناف میں گر کرجم جاتے ہیں۔ جب تک خون تھا تو ناپاک تھا اور جب کتوری بن گیاتو یا کہ ہوگیا۔

اِ بودونوس ۱۸۱ج۲) بر (مینی جهس ۱۹۳)



(۲۳٦) حد ثنا ابو الیما ن قال انا شعیب قال انا ابو الز نا د ان عبد الرحمن آم ہے ابوالیمان نے بیان کیا آئیس شعیب نے خردی آئیس ابوائز نا د نے خردی کہ ان ہے عبد الرحمٰن بن هر مز الاعرج حد ثه انه سمع ابا هو یو ة انه سمع رسول الله ملائی یقول بن بر مزالا مری نے بیان کیا آئیوں نے حضرت ابو ہر ہ ہے سنا آئیوں نے رسول الله ملائی ہے ہے سنا آپ فرماتے سے نصحن الا خو و ن السا بقو ن وبا سنا دہ قال لا یبو لن احد کم فی المآء المدائم کہ مردی اور ایس کے میں اور ایس سے آگے ہیں اور ایس ندے (یمی فرمایا کرتم ہیں ہے کوئی پیٹاب نہ کرے الذی لا یبوری ثم یعتسل فیه اللذی لا یبوری ثم یعتسل فیه کا شہر ہے ہوئے یا نی ہیں جو جا ری نہ ہو۔ کہ (اس کے بعد ) پھر ای میں عشل کرنے گے

# وتحقيق وتشريح

هذان الحديثان مستقلان ومطابقة الحديث الثاني للترجمة ظاهرة

غوض الباب: ... اس باب سے غرض یہ ہے کہ ماءِ را کدوقوع نجاست سے ناپاک ہوجاتا ہے۔ اوم بخاری پنجاست سے ناپاک ہوجاتا ہے۔ اوم بخاری پوئکہ نجاستِ چونکہ نجاستِ رقیقہ اور کثیفہ کا فرق کرتے ہیں اس لئے فرمایا باب البول۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہنے باب میں نجاستِ کثیفہ کا بیان تھا۔

امام بخارکؓ کا مسلک: .... امام بخارگٌ کا مسلک میره میں امام مالکؓ کے موافق ہے اس فر ہب کے موافق نھی عن البول فی المماء المدائم تعبدی ہوگی اور بعض علماءً فرماتے ہیں کہ نبی سدّا للباب فرمائی گئی ہے اس سے کہ ایک کود کھے کردوسراہمی بیشاب کرے گا اور انجام کا رپانی ناپاک ہوجائے گالے

نحن الاخرون السابقون: .....

مسوال: ....اسجله كاباب سي كيار بطب؟ ـ

جواب ا: ..... بعض نے کہا ہے کہ صفمون کے لحاظ سے تو کوئی ربط نہیں ہے بلکہ مکان وزمان کے لحاظ سے ربط ہے۔ چونکہ دونوں با تیں ایک بی جگہ پریا ایک بی موقع پر تیں۔ اس لئے حدیث کے ساتھ اس کو بھی ذکر کر دیا ع جو اب ۲: ..... بعض نے معنی کے لحاظ ہے بھی تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں تکلف ہے، معنوی تطبیق اس طرح دی ہے ہم مؤخر ہوں گے بیٹنا ب کرنے میں، اور سابق ہوں گے دفو کرنے میں۔ یاس کے الث اخرون فی المول کہ وہ پہلے آ کر بیٹا ب کرجا کیں گے اور ہم بعد میں آ کروفو کریں گے یا یہ کہ وہ پہلے وفو کریں گے ایہ کہ وہ کہلے وفو کریں گے ایہ کہ وہ کہلے وفو کریں گے ایہ کہ وہ کہا وہ کو کریں گے اور ہم بعد میں بیٹا ب کریں گے۔

جواب سن السب محققین نے کہا ہے کہ یہ سب تکلفات ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ام سلم وامام بخاری دونوں ابو ہر ہے ہی ابو ہر ہے ہی ۔ ابو ہر ہے ہی ہے ہوں ہیں ہے دو کے صحیفے مشہور ہیں (۱) صحیفہ ہما ہم بن مدید (۲) صحیفہ عبدالرحمن بن ہر مز ) کی پہلی حدیث ہے اس امت کی نضیلت بن مدید (۲) صحیفہ عبدالرحمن بن ہر مز ) کی پہلی حدیث ہے اس امت کی نضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ یہ زمانے کے لحاظ سے مؤخر، اور دخول جنت کے لحاظ سے مقدم ہے۔ ای نحن الا حرون فی المدنیا السابقون فی الا حوق ۔ تو جب بھی اس صحیفے سے روایت کریں گئو اس کو تعارف کے لئے لا کی سے مدید یہ کون سے صحیفے کی ہے سے

و با سناده: .... الضميرمرجع الى الحديث اي حدثنا ابو اليمان بالاسناد المذكور)

ا (تقرير بخارى ٢٠٣٥) ٢ (قُح البارى ١٤٢٥) ٣ يعن الآحرون بكسر الحاء جمع الآخر بمعنى المتناحر يذكر في مقابلة الاول وبفتحها جمع الآخر افعل التفضيل هداالمعنى اعم من لاول والر واية بالكسر فقط و معناه نحن المتاحر ون في الدب المتقدمين في يوم القيامة (عمدة القارى ج٣ص ١٢٨) (فيض البارى ج ا ص٣٣١)

لا یعجوی نصب کے بیدون کے اس قول نے مطابق ہوں تھے کہ ماء دائم ہمتی ماء راکد ہے۔ لیکن صحح یہ ہے کہ یہ صفت کا طفہ ہے۔ اکثر شرائ اور محدثین کے نزد یک اس طرح ہے۔ اس قول نے مطابق ہوں تھے کہ ماء دائم ہمتی ماء راکد ہے۔ لیکن صحح یہ ہے کہ یہ صفت مقیدہ ہے۔ اور یہ حفرت علامہ انورشاہ صاحب کی تحقیق ہے۔ کیونکہ جہاں بھی ماء راکد آتا ہے وہاں بیصفت نہیں ہوتی ۔ البت ماء دائم کے ساتھ آتی ہے۔ کیونکہ ماء دائم وہ ہے جوالذی یدوم اصله ہو، اور یہ جاری ہونے کی صورت میں ہوتی ۔ البت ماء دائم کے صورت میں ہی ۔ قوالذی لا یہ حری کی قیدلگا کر ماء دائم قلیل جاری کی تخصیص صورت میں ہوسکت ہے اور اب اس کے مدلول میں صرف ماء دائم کثیر لا یعجوی رہ گیا۔ تو ماء دائم اور ماء راکد میں عام خاص من وجہ میں تین مادے ہوتے وجہ کی نبیت ہے۔ عموم خصوص من وجہ میں تین مادے ہوتے ایک انقاقی دواختلائی۔ مادہ اتفاقی ماء کثیر لا یعجوی ہے۔

ماده اختلا في:.....

(۱) قليل يجوى :... اورا گرنيل مواور جارى موتو يدفظ ماءِ دائم بداور

(۲) قليل لا يجرى: ....اگرجارى نبيس باور قليل بتويد فقط ماءِرا كديــ

تم يغتسل فيه: ....

سوال: ٠٠٠٠ كونساب عاطفت باغير عاطف؟

جو اب: ... جمبور کے زدیک عاطفہ۔

سوال: .. عطف کس پر بے یبولن پریالا یبولن پر؟

جواب ا: · · الا يبولن يرعطف ب جماً مطلب بيه كدنه بيثاب كرے اور نفسل كرے ـ

**جو اب ۲**: ..... لا کے پنچے لاؤ کہ پیٹاب نہ کرے پھر خسل کر لے لیکن اس سے منشاء نبوت طاہر نہیں ہوتا۔

جواب سا: .... حفرت شاہ صاحبؒ فر اتے ہیں کہ شہاستبعادیہ ہے۔ جیسے لا یضوب احد کم زوجته شم یجامعها چونکہ بیاحناف کی دلیل تھی اس لئے اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کی تاویلیس شروع کردیں۔

تاویل تمبران سپانی پیشاب کرنے سے ناپاک نیس ہوتا مینع کرناسد اللذرائع ہے کہ بار ہار کریں گے و آخر تغیر ہوجائے گا۔

تاویل نمبر ۲: ..... کہتے ہیں کہ یہ منع ادبا ہے جیے سائے میں پیٹاب سے منع کیا گیا۔ یا جیسے پانی میں سانس لینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ وقوع نج سات کے قبیل سے نہیں ہے۔

تا ویل نمبرسم: مرسمی نے یوں کہ کہ بیٹا پاک ہونے کی وجہ سے منع نہیں کیا گی بلکہ عدم احتیاز بین البول والماء کی وجہ سے منع کیا گیا۔ کیونکدونوں رقیق ہیں۔

تاویلات کے جوابات: ...

- (۱) ہم کہتے ہیں کہنا پاک ہونے کا یمی تو مطلب ہے کہ اجز اعِنجاست اور اجز اعِطہارت میں امتیاز نہیں ہوسکے گا۔ تو پھر توقعی عن النجاست نہیں ہوسکے گ
- (۲) سفیم راوی کے بھی خلاف ہے کیونکہ آپ نے ابو ہریرہ کا قول بھی پڑھا ہے کہ پھرتم میں سے ایک آ کروضؤ کرے گااور پینے گااس لئے پیشاب مت کرول

(۱۲۷) با ب اذا القی علی ظهر المصلی قَذَرٌ او جیفة لم تفسد علیه صلو ته جبنمازی کی پشت پرکوئی نجست یامردار دال دیاجائے تواس کی نماز فاسر نیس ہوتی دال دیاجائے تواس کی نماز فاسر نیس ہوتی

قال و کان ابن عمر اذا رأی فی ثو به دما و هو یصلی و ضعه و مضی فی صلوته انھوں نے کہااورابن عمرؓ جب نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہواد یکھتے تو اس کوا تار ڈالتے اور نماز پڑھتے رہتے

ار نیخ نبردی جام ۱۷۱ه فیفل مباری جام ۳۳۷)

وقال ابن المسیب و الشعبی اذا صلی و فی ثوبه دم او جنابة ابن میتب اورشعمی کہتے ہیں کہ جب کوئی مخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پر نجاست یا جنابت (منی) لگی ہو اولغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك المآء في وقته لا يعيد یا قبلے کےعلاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی ہویا تیم کر کےنماز پڑھی ہو پھرنماز ہی کے وقت میں یانی مل گیا ہوتو نماز نہلونائے \*\*\* (۲۳۷) حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحق عن عمرو بن ہم سے عبدان نے بیان کیا آھیں ان کے باب (عثان) نے شعبہ سے خبر دی انھوں نے ابواسی ق سے انھوں نے عمر و ميمون ان عبد الله قال بينا رسول الله عُلَيْسِهُ ساجد ح بن میمون سے انھوں نے عبداللہ سے ،وہ کہتے ہیں کہرسول التھ اللہ اللہ فیاز پڑھتے وقت ) سجدہ میں تھے ( دوسری قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه سند سے ) ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا ان سے شرح بن مسلمہ نے ان سے ابراھیم بن یوسف نے اپنے باپ عن ابي اسحق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبدالله بن مسعود حدثه کے داسطے سے بیان کی، وہ ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں ان سے عمر دبن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعودٌ نے ان سے حدیث بیان کی ان النبي المُنْكِنَةُ كان يصلي عند البيت و ابوجهل واصحاب له جلوس اذ قال كرسول التعليظة كعبْ كقريب نمازير هدب تصاور الوجهل اوراسك سأتفى (بمي وير) بين وي تضاقوان ميس سايك في بعضهم لبعض ايكم يجئ بسلاجزور بني فلان فيضعه على ظهرمحمد اذا و مرے سے کہاتم میں سے کوئی محف فلاں قبیلے کی (جو )اونٹنی (ذبح کی ہوئی ہے اسکی )اوجھری اٹھالائے اور (لاکر )جب محمد " فانبعث اشقى القوم فجآء به فنظر حتى اذا

سجدہ میں جا سمیں توان کی بیٹھ پررکھ دے،ان میں سے ایک سب سے زیادہ بد بخت (آ دمی) اٹھااور اوجھری لے آیا اور دیکھارہا ملالله عارسيم علی ظهره بین كتفيه وضعه جب آپ نے سجدہ فرمایا تو اس نے اس او جھری کو آپ کے دونو س شانو س کے درمیا ن رکھ دیا وانا انظر لا اغنى شيئا لوكانت لى منعة قال فجعلوا يضحكون (مبلته ن معوَّكة بن ) هيرو كيوباته كريح نبس كرسكاته كاش مري ليرواعت ولي عبلت كته بي كلاس مل ش به كي كم كما وكر ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله تُلْبُُّ ساجد لا يرفع رأسه اور (ہنس) کے مارے لوٹ ہوٹ ہوئے لگے اور رسول النسطان سیدہ میں تھے (یوجہ کی دیدے) اپنا سزہیں اٹھا سکتے تھے حتى جآء ته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع راسه ثم قال حتی کہ حضرت فاطمہ "آئیں اوروہ بوجھ آپ کی پیٹھ پرے اتارکر پھینکا۔ تب آپ نے سراٹھایا۔ پھر تین ہار فرمایا اللهم عليك بقريش ثلث مرات فشق ذلك عليهم اذ دعا عليهم قال یا اللہ! تو قریش کی تباہی کولازم کردے (بیات)ان کا فروں کونا گوار ہوئی کہ آپ نے اٹھیں بددعا دی عبداللہ کہتے ہیں وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمي کہ وہ بچھتے تھے کہ اس شہر ( مکمہ ) میں دعا قبول ہوتی ہے پھر آپ نے (ان میں سے ) ہرایک کا (جدا جدا) نام لي اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة کہ اے اللہ! ان کو ضرور ہلا ک کروے ' ابو جہل کو ' عتبہ بن رہیعہ کو ' شیبہ بن ر سیعہ کو والوليدبن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن ابي معيط وعد السابع فلم يحفظه وليد بن عقبه كوا اميد بن خلف اور عقبه بن الى معيط كواساتوي (آدي ) كانام (بھي) بيا مگر مجھے يا دنہيں رہا فوالذى نفسى بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله عَلَيْ صرعىٰ في

اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جن لوگول کا (بددے دیتے دقت) رسول التّعلیق نے نام میا تھ

القليب قليب بدر.

میں نے ان ( کی لاشوں ) کو بدر کے کنویں پڑ اہواد یکھا۔

الطرز + AGMITTAGE TAGE TOPE AGE

عبدالله: ال سے مرا وحضرت عبدالله بن مسعودٌ بيں۔

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

باب کاما قبل سے ربط: .....(۱)چونکہ نبی ستوں کا ذکر ہور ہا تھاای مناسبت کیوجہ سے ایک مسئلہ بیان کر دیا۔ ربط: .....(۲) یا یوں کہے کہ طہارت بدن کا بیان چل رہاتھا تو طہارت و ثب کا مسئلہ بھی بیان کر دیا۔

ربط: .....(٣)مصنف خود فاعل مختار ہاس کی مرضی جیسے جا ہے۔

#### اختلاف إئمه في طهارت الثوب

امام مالک : نسسفر، تے ہیں کہ طہارت توبنی ذکے لئے شرط تیں ہے طہارت وقوب مسائل نماز میں سے منہیں ہے جارہ کی ان میں سے منہیں ہے بلکہ مطلب نہیں کہ نایاک کپڑا پہن کر نماز پڑھا کرو بلکہ مطلب نہ ہے کہ شرائط نماز میں ہے۔

جمهور : .... كمت بين كه طهارت أوب شرط ب ابتدأ يهي اورانتهاء مجي \_

ا مام اوزاعی : ..... فرماتے ہیں کہ طہارت ثوب صرف ابتداء شرط ہے انتہاء شرط نہیں ،اگر درمیانِ نماز کپڑا نایاک ہوگیا تو نماز پڑھتے رہو۔

امام بخاری : .... کاندہب بھی یہی ہے۔

### جوابات دلائلِ بخاری

امام بخارگُ کی پہلی ولیل: ﴿ وَكَانَ ابن عَمَرٌ اذَا رَأَى فَى ثُوبِه دَمَا وَهُو يَصَلَى وَضَعَهُ وَمَضَى فَى صلاته . جواب: ....اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ خون مقدار درہم سے زائد تھا۔ یا اس کی کیا دلیل ہے کہ ابتدا نہیں تھا بعد میں لگالے

امام بخاري كى دوسرى دليل: .....وقال ابن المسيب والشعبى اذا صلى وفى ثوبه دم او جنابة او لغير القبلة او تيمم وصلى ثم ادرك الماء فى وقته لا يعيد ع

جو اب: ... ان دونوں ( دم او جنابت ) کا جواب یہ ہے کہ مقد ارد رہم سے کم ہوتو جا ئز ہے۔

او لغیر القبلة: . ....اگرتری کے باوجودرخ صحیح نه بواتو مارے زدیک بھی جائز ہے۔

او تیمم فصلی: ..... مار نزدیک بھی اگرفارغ ہوگیا تو نمازلوٹا ناضروری نہیں۔

حدثنا عبدانٌ :...بسلاجزور\_

اوتك كى بچروائى:....سلابفتح السين المهمله وبالقصر هى الجلدة التى يكون فيها الولد والجمع اسلا ٣

اشقى القوم: ....عقبه بن ابى معيط كواتش كها كيا باورية تقاوت جزئى بـ اوركل شقاوت ابوجهل كالتجهل كالتحميد التحميد ال

- (۱) ایک مطلب بیہ کدایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے متھ ایک کہتا کداس نے بیاو جھری ڈالی ہے اور دوسرا کہتا کداس نے ڈالی ہے۔
  - (۲) یابیه مطلب ہے کہ ہنتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گررہے تھے.

حتى جاء ته فاطمةٌ فطرحت: .... الم بخاريٌ نے صدیث کے اس جملہ سے استدلال کیا ہے کہ انتہاء

ا(امع الدراريج اص ١٠٠ بقرير بخاري ج عص ١٤٤) ع (ع ج سم ١٤١) ع (ع ج سم ١٤١)

طہارت ِ تُوب شرط نہیں ہے۔

- امام بخاریؓ کے استدلال کے جوابات: .....
- (۱) یه وَیْهَابِکَ فَطَهْر الله کے زول سے پہلے کا واقعہ بے فتح الباری کتاب النفسیر میں علامہ ابن جَرُّ نے ای کور جیح دی ہے
- - (٣) ہوسکتا ہے کہ آپ علیہ کونس ہونے کاعلم ہی نہ ہوا ہوا گر چہ ہو جھ تو محسوس ہوا ہو ج
    - (٣) اوريكى بوسكتاب كدحالت استغراق ميس محسوس بى نه بوابو
- (۵) ہے منالیہ نے اپنی حالت زار القدتعالی کودکھانے کے لئے اور مزید طلب رحمت کے لئے اپنے آپ کوائی حالت میں رکھا۔اس کا نام, ابقاء ھینتِ محمودہ، ہے۔اس کومزید چندمثالوں سے بچھ لیں۔

#### مثال:....

- (۱) حضرت حمزه شهید ہوئے ۔ تو انھیں مثلہ کیا گیا تو آپ انگھ نے فر مایا اگر صفیہ کے غم کا خیال نہ ہوتا تو حمز ہگو ایسے ہی بڑار بینے دیتا۔
- (۲) ایک محرم کا انقال ہوا تو آپ نافیہ نے فرمایا لا تعطوہ اس لئے کہ یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ گا۔
- (٣) حضرت حرام کا واقعہ ہے کہ خون کو چہرے پال رہے تھے ، فنضحه علی و جهه ورأسه ثم قال فزت ورب الکعبة علی اور بیکہاں کا مسلم ہے؟
  - (۴) ایک انصاری کوتیرلگااوروه نماز پر هتار با
  - (۵) پولیس کے پاس زخی کواس حالت میں لے جاتے ہیں تا کہ مظلومیت ظاہر ہو۔
  - (١) ابھى آپ نے بر ھاہے كەاللەتغالى شهيدكواس حال ميں اٹھا كيس كے كەخون بہتا ہوا ہوگا۔

الامع الدراري جام ۱۰۰) ع(لا دليل فيه انه كان يعلم ان على طهره سلاحزورالح، عاشيرلامع عاص ۱۰۰، يمثل الباري جام ٣٣٨) عربخاري ص ۵۸۷ ج۲)

### اللهم عليك بقريش: .....

سوال: ....آپ عظی کے متعلق تو مشہور ہے کہ آپ علی بدد عائبیں فرماتے تھے یہاں کیوں بدد عافر مائی؟ آپ مالی تو پھر مارنے والوں اور کا نئے بچھانے والوں کیلئے بھی دعافر مایا کرتے تھے۔

جواب:..... ت الله كي دومالتين تفيل ـ

(1) حالتِ بشریت: سناس مالت ک وجت جوآپ عَلَا اَ کَوَلَافِ يَبْنِيا تَا قَالَوْ آپ عَلَا اُ بِدُنَهُ بدلدند ليخ تھے۔ بي مفہوم اماديث سے بھی ماتا ہے۔

(۲)دوسری حالتِ مناجات: اسسال عالت بین اگرکوئی رکاوٹ بناتو آپ علی نے اسے اسے اسے اسے کے اسے کے اسے کے بدوعا فرمائی تو یہ بدوعا کا ذکر ہودہ اسے ہے۔ اور جہاں بھی بددعا کا ذکر ہودہ اس بھول ہے ا

وعدالسابع: ..... يرابع عماره بن وليد ب ع

صوعی فی القلیب قلیب بدر: ..... ساتوں کے ساتوں کے بارے میں بینیں بلکداکثر کہنا چاہیے کوئد عقبہ بن اپی معیط کو باندھ کرتن کیا گیا اور تمارہ بن ولید کے بارے میں بیہ کہ نجاشی کی بیوی پر عاشق ہو گیا تھا۔ نجاشی نے اس کی شرم گاہ پر جادو کر وادیا جس سے بیمتوحش ہو گیا تھا۔ جانوروں کے ساتھ رہتا تھا اور جشہ میں اس کی موت واقع ہوئی۔ امید بن خلف کا قصہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ قلیب بدر سے چھے فاصلے پڑتل ہوا تھا۔ پھر یہ متبدن (پھول) ہوگیا تھا اٹھانے سے جوڑٹو نے تھاس لئے وہیں اس پرمٹی ڈال دی گئی سے

<sup>[</sup>اليش الباري جاص٣٣٩) ع (الامح الدراري ج ص١٠٢) عراق الباري جاص١٥٥) واستشكل بعضهم عدم عمارةبي الوليد في المذكورين لابه لم يقتل بدربل ذكر اصحاب المغاري انه ما ت بارص الحبشة )

(۱۹۸)
﴿ باب البزاق والمخاط و نحو ٥ في الثوب ﴿ باب البزاق والمخاط و نحو ٥ في الثوب ﴿ كَالِمُ مِنْ مُوكَ اوررين وغيره لك جائے توكيا تكم ب

اور مروان سے روایت کی ہے کہ رسول التعاقیقیۃ زمن الحديبية فذكر الحديث و ماتَنَجَّمَ النبي عَلَيْتُ نخامة حدیبیے کے زمانے میں نکلے(س سلسہ میں)انھوں نے پوری حدیث علی کی (اور پھر کہا کہ) نبی می<del>کالی</del>ئے نے جتنی مرتبہ بھی تھوکا الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده وہ (زمین بر گر نے کی بجائے ) ہو گو ں کی ہشیلی بر بڑا (کیو نکمہ لو گو ں نے غایت محبت کی وجہ سے ہاتھ سامنے کر دیئے ) پھر وہ لو گو ل نے اپنے چیر ول اور بد ن پر ٹل لیا \*\*\*\*\* (۲۳۸)حد ثنا محمد بن يو سف قال ثنا سفيان عن حميد عن انس قال ہم سے محمد بن بوسف نے بیان کیا ان سے سفیان نے حمید کے واسطے سے بیان کیا 'وہ حفرت انسؓ سے روایت کرتے بذق النبي ﷺ في ثو به قال ابو عبدالله طوله ابن ابي مريم قال انا يحييٰ بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي بیں کدرسول التعلیق نے (ایک مرتبہ) اینے کیڑے میں تھوکا۔

الطورة • ۱۳،۸۲۳،۵۳۲،۵۳۱،۵۲۱ ۱۲،۳۱۳،۵۳۲،۵۳۲ ۱۴۱

# وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

بزاق: ٠٠٠٠ وه ريزب جومند سے نکتی ہے۔

مخاط: ووریزے جوناک سے نکلے۔ ای طرح جو گلے سے نکا سے نخامہ اور نخاعہ کہتے ہیں۔

غوض الباب: ١٠٠٠ م بخاري كى غرض ان لوگول يردد ب جونخاعدادر نخامدكوغير طاهر كتيت ميل -

### بزاق ومخاط کے بارے میں چنداقوال

- (۱) قال البعض ہزاق اور مخاط نجس ہے کپڑااس سے ناپاک ہوجاتا ہے۔حضرت سمان ؓ اور بعض تابعینؓ نے قل کیا گیاہے کہ بزاق نجس ہے لے
  - (٢) جمہور کتے ہیں کہ نظافت کے خلاف تو بسیکن طہارت کے خلاف نہیں تو از الدکا تھم تنظیف کے لئے ہے

دلیل جمهور : .... مشہور صدیث ہے سور المؤمن شفاء. سور میں لعاب لی جاتا ہے جب براق پاک ہے تو نخامہ اور بی طاق ہی اس پر قیاس کر میا جائے گا۔ جو منفذ علیا سے نکاتا ہے وہ پاک ہے۔ اور جو سفی (سبیلین) سے نکاتا ہے وہ تا پاک ہے۔ اس کے علاوہ کی دو تسمیس ہیں۔

- (۱) طبعی خون اور پیپ وغیره بینا پاک ہیں۔
- (٢) اورجوغيرطبع بينداورآ نسووغيره يدياك بيل.

ا تقرير بخاري ج ص ۷۵، مع ج سوس ۱۷۷ عمدة القدري ج سوس ۱۷۷

(119)

با ب لا يجو زالو ضوّ ء با لنبيذ و لا با لمسكر و كر هه الحسن و ابو العالية وقال عطاء التيمم احب إلى من الوضوّ ء با لنبيذ و اللبن

نبیذ سے اور کسی نشہ والی چیز سے وضوع کر نہیں حسن بھری اور ابوالع لیدنے اسے مکر وہ کہا ہے اور عطاء کہتے ہیں کہ نبیذ اور دودھ سے وضوکر نے کے مقابعے میں مجھے تیم کرنازیادہ پسند ہے

(۲۳۹) حدثنا علی بن عبد الله قال ثنا سفیل قال عن الزهری عن ابی سلمة عن بم سامه عن بن عبرالله فی الن سے سفیان نے ان سے زبری نے ابوسلم کے واسطے سے بیان کیا وہ حضرت عائشة عن النبی علی قال کل شواب اسکو فہو حوام ما نشر سے وہ رسوں التمالی سے دوایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمای کہ پنے کی بروہ چیز جس سے نشر (پیدا) ہو ترام ہے ما نشر سے نشر (پیدا) ہو ترام ہے

انظر ۱٬۵۸۵ م۸۸۵۵

## وتحقيق وتشريح

غرض المباب: ﴿ (١) اهم بخار کُن بي ته ما ناچا ہے بيل كه نبيذ بي وفؤ جائز نبيل برد (٢) مسكر سے وفؤ جائز نبيل ـ تو گويا ترجمة الباب كے دوجزء موسكة لے

معوال : ٠٠٠ مسكر كے اضافه كى ترجمة الباب ميں كياضرورت تھى؟ يه يەسئدكو كى مخفى تو تھانبيں يہ

جواب: اصل قوید بیان کرنا ہے کہ نبیزے وضو جائز نبیں ہے لیکن جس روایت سے استدلال کرنا تھا اس میں

اِ رامع الدراري ج اش١٠١)

مسکر کالفظ ہے۔اس لئے ترجمہ میں بھی مسکر کوذکر کردیا۔اور کوئی روایت نبیذے وضو کے عدم جواز پرشرا لطائے مطابق نہیں ملی ۔ تو نبیذ جومقدمہ مسکرہے اور مقدمہ شکی خودشکی کے تھم میں ہوا کرتا ہے جب مسکرے وضو جا ترنہیں تو نبیز سے بھی جا ترنہیں ہوگا۔

جواب: ..... ہم کہتے ہیں کہذراایک قدم اورآ کے بردھو۔ کہ پانی بھی مقدمہ نبیذ ہے اور نبیز مقدمہ سکرہ اگر نبیذ سے اور نبیز مقدمہ سکرہ اگر نبیذ ہے اور نبین ہونا چاہیے۔ باتی جو بوجہ مقدمہ سکر ہونے کے وضو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ باتی جو اقوال نقل کئے گئے ہیں وہ امام اعظم پر جمت نہیں ہیں۔ تو ترجمۃ الباب بنی ثابت نہ ہوا۔

مسئله نبید: ..... نبیذ بروزن عیل بمعی مدو ذر بنیز کی اصطلاح تعریف ماء القی فیه المتمر او الزبیب نبید کی اقسام

نبیذ کی کن اقسام ہیں۔

- (۱) نبیزیکی ہوگی یا کِی۔
- (۲) احدالاوصاف مین تغیر ہواہوگایانہیں۔
  - - (س) مسكر هو گايانهين \_

ان سب کا حکم: ..... اگر نبیذ مسکر ہے تو چاہے کیا ہو یا پکا استعال جائز نہیں ہے۔ اورا گرمسکر تو نہیں بلکہ رفت اور سیلان زائل ہوگیا لیکن تغیر نہیں ہوا تو کیا ہو یا پکا دونوں صور توں میں اس کا استعال جائز ہے اور احد الا وصاف منغیر ہوگیا۔ اگر کیا ہے تو احناف کے نزدیک جائز ہے۔ جہوڑ کے نزدیک ناجائز ہے۔ اور اگر پکا ہو تو صاحبین جمی جمہوڑ کے ماتھ ہیں کہنا جائز ہے صرف اوم ابوطنی بنا قی رہ گئے ل

ا (واما لوصوء بالنبيد لمهو جانز عند ابی حنيفة ولمكن يشتوط ان يكون حدوا رقيقا يسيل على الاعضاء كالمهاء وماا شند مها صار حراما لا يجود النبيد لمهو جانز عند ابی حنيفة ولمكن يشتوط ان يكون حدوا رقيقا يسيل على الاعضاء كالمهاء وماا شند مها صار حراما لا يجود النبود النوسني به وان غير ته النا و فعادام حلوا فهو على الخلاف (عيم على الا يحرد نبولام كالم على المحدد كين تمرك وادرام على وخواد أكر يك وخواد تم دونول كرب بيال على وخواد تم يونولور تنظم وونول كرب بيال المحدد المراكز وي يونولور المراكز وي موكن تواس بيا وراك و موكر تاجا ترتبيل بي يونكره وادر ترام بدادراكر المراكز وي موكن توالى محدب كله وه ومهم المراكز وي المراكز

نظائو: ، ... امام ابوحنیفہ نے نبیز کے بہت سارے نظائر بیان فرماے ہیں۔

- (۱): بیری کے پنے ڈال کرابال لیاجائے تواستعال جائز ہے۔
- (۲): ... حضرت ام سمر قر ، تى بين كه مجه كوصفور الله كله كاونت برحيض آسيا آپ ملك في ارشاد فرمايا الفست اسكه بعدار شاد فرمايا كرينال خلاصه بدكدام سلمد سنة آپ علي في اسكه بعدار شاد فرمايا كرينال خلاصه بدكدام سلمد سنة آپ علي في فرمايا كرنمايا كرو-
  - (٣) اورتجين ياك ملا بوا بوتب بحى جائز بـ حديث من بوفيه اثر العجين.
- (۲) اور طمی والے پانی سے خسل کرنا آپ علیہ سے تابت ہے ابوداؤد میں ہے کان رسول الله منسلة علیہ اللہ منسلة علیہ اللہ منسلة من أسلة منسلة منس

هدارِ اختلاف: ... قرآن كريم مين بان له تجدواماء فتيمموا صعيدا طيباراً كرپانى نه له تو تيم كرو جهور كتيج بين كداس سيمراد ماء مطلق بالبذاكوئي بهى تقييد شال نبين بونى چا بيد ورندوخو جائز نبين بوگاس كي ماء ورخوان اور ماء فيه اثو العجين سي وخو جائز نبين باوراما م اعظم قرمات بين كديم بهى تو يهى كتيج بين كه ماء سيمراد ماء مطلق بي كين احناف كريم اليكاده اطلاق سينبين فكار مرف اضافت ماء مطلق بي كيكن احناف كركردين سي كوئى چيز اين اطراق سينبين فكال برب تك كدكوئى دومرانام تجويز نه وجائ اضافت كى وجد ماء كذكركردين سي كوئى چيز اين اطراق سينبين فكال بحب تك كدكوئى دومرانام تجويز نه وجائ اضافت كى وجد ماء بونا اور پخته بوگيا ـ اگريد پائى سي نكل كركوئى اور چيز بنما تو وه نام ديا جاتا ـ نمك مرج وال كرآب نه پائى ابال ديا تو وه شور باين كيا دوراس كانام بهى اور پڑگياس كواب ما نهين كتي بلكمرق كتيج بين ايساق ما مانام بهى بدلا بواج تا بسيد مي بدلا بواج بين بيانى سي وخوئين كردى - بهى برف والى كره ناكر كيا جامي به مقلاى والى جائى به والى بالى والى جائى به والى بالى بوگياان سي دخو ناجائز بياك كيا يامتام بي في خيراك كيا جائل كرهنداكراي جاتا ميمى به مقلاى والى لى جائى به كيا بين ياك بوگياان سي دخو ناجائز بياك

خلاصه کلام: ... تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب تک پانی کانام باتی ہے وضو کرنا جائز ہوگا۔

و كوهه المحسن وابو المعالمية يدهرت سن كاندبب بوكا ادرا نكاندبب الم اعظم رجست نبيس ادرابوالعالية المام المعظم رجست نبيس ادرابوالعالية المام المعلم و كوهه المحسن وابو المعالمية يدم من المام المعالم المام المعالم المع

بخاریؒ نے مجملُ انقل کیا ہے ان کا اثر تفصیل ہے دار قطنی میں ہے کہ ابوالعالیہؒ نے جب وضوء بالنبیذ ہے منع کیا تو کسی نے کہا کہ حضور علیہ کے خرمایا کہ حضور علیہ کے کہا کہ حضور علیہ کے کہا کہ حضور علیہ کے کہا کہ حضور علیہ کے خرمایا کہ دہ تم ماری انبذہ کی طرح نجس نہیں تھی معلوم ہوا کہ ابوالعالیہ کی کراہت اس کی شدت اور غمیان کی وجہ سے تھی اور ممکن ہے کہ حسن نے بھی اسی قشم کو کر وہ سمجھا ہو وقال عطایہ نے اس کی ان کا اپنا نہ ہے۔

كرهه الحسن: - مهو البصرى امام الذي علقه عن الحسن فرواه ابن ابي شيبة حدثنا وقيع عن سفيان سمع الحسن يقول لا يتوضأ بلبن ولا نبيذ ورواه عبدالرزاق في مصنفه.

را - ا) با ب غسل المرأة ابا ها الله م عن وجهه وقال ابو العالية امسحو على رجلى فا نها مريضة عورت كالبناب كر چرے سے خون دهونا ابوالعاليہ نے اپناڑكوں سے كہا كرير بيروں كومكو كوككہ وہ (تكليف كى وجہ سے) مريض ہوگئے ہيں

( ، ٢٤ ) حد ثنا محمد قال ثنا سفیان بن عینة عن ابی حازم سمع سهل بن سعد الساعدی بم عدد ثنا محمد قال ثنا سفیان بن عینة عن ابی حازم سمع سهل بن سعد الساعدی به می این کیا ان سے مفیان بن عین نیز نیز ابن حازم کرواسط سے قال کیا انھوں نے جمل بن سعد الساعدی سے وسالله الناس و مابینی و بینه احد بای شی دوی جرح النبی عالی الله فقال ما بقی احد اعلم به منی سنا کیلوگوں نے ان سے بو چھااور (میں سورت بل کریہ تو کی میرے اور ان کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا

كان على يجتى بترسه فيه مآء و فاطمة تغسل عن وجهه الدم فا خذ حصير فاحرق على الى وُهال مِن يانى لات تصاور حفرت فاطمه آب كمنه منه ونون كودهو تين به جرحه.

فحشى به جرحه.
گيااورآب كن فرم مِن مجرديا گيا-

OZTTOTONOMOZOMOMZOTALACTAL

سهل بن سعد الساعدى انصارى: ان كانام ون ركها كياتها ني پاك عليه في انكانام بل ركها كل مرديت: ١٣٨

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

مسوال: سترجمة الباب توثابت بيكن باب كاكتاب الوضوئ كاربط بـ

جواب: ، اصل میں استعانت وضو کا بیان ہے۔لیکن شرائط کے مطابق کوئی روایت ندلی ۔توبیروایت کے آئے کہ دولینا جائز ہے لے مددلینا جائز ہے لیے مددلینا جائز ہے لیے مددلینا جائز ہے لیے از الدُ حدث کے لئے بھی مددلینا جائز ہے لیے

جب ترجمة الباب كا مقصد واضح موكيا تو وقال ابوالعاليه اثر كا ربط بهى معلوم موكيا كه اس مين استعانت في الوضؤ ہے۔ ورنداس كاربط مشكل موجاتا۔

فاخذ حصیر فاحرق فحشی به جرحه: .... جب پانی ڈالنے سے خون بندنہ ہوا تو ایک چٹائی (بوریا) جدا کراس کی را کھ زخم میں بھردی گئی را کھ کا خون کورو کئے میں ایک فاصہ ہاس وجہ سے بچوں کے ختنہ کے بعد اس مقام بررا کھ لگا دیتے ہیں۔

#### مسائل مستنبطه: ....

- (١) فيه جواز المداواة بالحصير المحرق لانه يقطع الدم.
  - (٢) وفيه أن المداو أقلا تنافى التوكل. ٢

غ(رمع الدراري جاص۱۰۳)وقال ابو العالية امسحو اعلى رجلي فانها مويصة التح الباري جاص٧٦)(بخاري جاص٣٨)٣(عمرة القاري جهم١٨٣) (141)

باب السو اك وقال ابن عباس بت عند النبي عَلَيْكِمْ فا ستن ست

مواک کابیان، ابن عباس نے فر مایا کہ میں نے رات رسول الٹھائیے مسے پاس گذاری تو (میں نے ویکھا کہ) آیٹ نے مسواک کی۔

(۲۳۱)حد ثنا ابو النعما ن قا ل ثنا حما د بن زید عن غیلا ن بن جر یر عن ابی بر د ة ہم ہے ابوالنعمان نے بیان کیاان سے حماد بن زید نے غیلان بن جربر کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ ابوبردہ سے وہ اپنے عن ابيه قال اتيت النبي عَلَيْكُ فوجدته يستن بسواك بيده باب سعدوایت کرتے ہیں کدر میں ایک مرتب )رسول التفاقي کی ضدمت میں حاضر مواتو میں نے آپ کواپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے بایا يقول اع و السواك في فيه كانه يتهوع اورآ پ كيدنسا اعلى آ وازنكل رئي تني اورمسواك آپ كيدنديس (اسطرح) تني جس طرح آپ قے كررہے بول (۲۳۲)حد ثنا عثما ن ابن ابي شيبة قال ثنا جر يرعن منصور عن ابي وا تل ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا ان سے جریر نے منصور کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ ابو وائل سے" عن حذ يفة قال كان النبي عُلَيْكُ اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك وه حضرت حذیف منت دایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کدرسول المتعاقب جب دات کواشتے تواسینے مندکومسواک سے صاف کرتے انظر: ۱۱۳۲،۸۸۹

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

حذيفة : ... اس مراد حذيفة بن اليمان بين جوراز دار نبوت ته.

ربط: .... وخؤخم ہونے لگا تو امام بخاری گومسواک یاد آگی۔اصل بات بیہ کداس میں اختلاف ہے کہ مسواک سنت وضؤ ہے یاست کی طرف اشارہ کرنے سنت وضؤ ہے یاست کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ بیسنت وضؤ میں سے نہیں ہے۔ چنا نچے بخاری جام ۱۳۲ پرشرح صدر کے ساتھاں کو قائم کریں گے صرف استجاب و وجوب کا فرق ہے۔ کرنی دوجگہ ہے۔

مسواک کا حکم: ... .. مسواک جمہور ؓ کے نزدیک سنت ہے۔ بعض طواہر کے نزدیک واجب ہے۔ ابن حزمؓ کے نزدیک جمدے دن واجب ہے اور باقی ایام میں سنت ہے۔

مسوال: .... مسواك منت وضوء به ياسنت صلوة ياسنت وين؟

جواب: ... بعض نے سنت وضوء کہا ہے اور بعض نے سنتِ صلوۃ قرار دیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ سنتِ دین ہے ا مسواک کے فوائلہ: ..... مسواک کے ستر فوائد ہیں ان میں سب سے بڑا فائدہ بیہ ہے کہ مرتے وقت مصاد تین یا ددلاتی ہے ع

حدثنا ابو النعمان: ساعاع، أع أع اوركيس بإع إع اوركيس باع أع أع تعارض نبيس به يونكه بركو كى اين ذوق كرمطابق تشبيد يتاب-

## (۱۷۲) با ب دفع السو اک الی الا کبر پ بوے آدی کومواک دینا

وقال عفان کتے ہیں کہ ہم ہے صحر بن جویریہ نافع کے و اسطے سے بیان کیا عفان کتے ہیں کہ ہم ہے صحر بن جویریہ نے نافع کے و اسطے سے بیان کیا عن ابن عمو ان النبی الاحم و منهما فقیل لی فجاء نبی رجلان احد هما اکبر من الاحر فنا ولت السواک الاصغر منهما فقیل لی الوجد الله احتصر منهما قال ابوعبدالله احتصر منهما کبر فدفعته الی الاکبر منهما قال ابوعبدالله احتصر منهما گیا کہر کودو ۔ تب ہی الاکبر منهما قال ابوعبدالله احتصر منهما عیم کبر کبر کودو ۔ تب ہی نان میں ہے ہوئی دی ابوعبدالله عن ابن عمو عن ابن عمو ابن المبارک عن اسامة عن نافع عن ابن عمو ابن المبارک عن اسامة عن نافع عن ابن عمو ابن المبارک نافع ہائموں نے نافع ہائموں نے

#### وتحقيق وتشريح،

(اخرح البخاري هذا الحديث بلارواية ولكن وصله عيره منهم ابوعوانة في صحيحه عن محمد بن اسحاق الصغابي وغيره عن عفان واحرجه ايضا ابونعيم الاصبهاني عن ابي احمد عمدةالقاري ح٣ ص ١٨١)

غرضِ اهام بخاری :.....فضیلب مسواک کوبیان کرناہے۔که مسواک بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ یہ باب

ال لئے قائم کیا جاتا ہے کہ بظاہر چونکہ اس سے منہ صاف کیا جاتا ہے۔ تو ناپندیدہ چیز معلوم ہوتی ہے تو اہام بخاری ثابت کررہے ہیں کہ فضیلت والی چیز ہے۔ اور اس طریقے سے ٹابت کررہے ہیں کہ اس کا بردوں کو دینے کا حکم ہے اور بردوں کو خطیر اور عظیم چیز دی جاتی ہے۔ اس سے یہ جسی معلوم ہوا کہ مسواک تا قابلِ استعمال بھی ہوجائے تب بھی معزز جگہ رکھنی جاہے یا

تعارض: ..... بیدوا قعد یقظه کا بیانوم کا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم رؤیت (خواب) کی بات ہے ابوداؤد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم یقظ کی بات ہے ۔ اور عینی کے حوالے سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے، رایت رسول الله علیہ بیسی معلوم ہوتا ہے کہ عالم یقظ کی بات ہے ۔ اور عینی کے حوالے سے بھی بہر محد و البھیقی آ رسول الله علیہ بیسی بیسی معلوم الکبر القوم ثم قال ان جبریل امر نبی ابن اکبرہ اخورجه احمد و البھیقی آ میں معلی ہوج تے تصلیق : .... اس طرح ہے کہ دونوں کا واقعد ایک ہے۔ کیونکہ آ سے الله علیہ کے خواب بائکل بعید پورے بھی ہوج تے سے بہلے خواب میں دیکھا بھر بیداری میں عمل کیا سے

وجوه ترجيح لاحد: المحكى كركر جيح دينے كى كى وجوه موتى ہيں۔

(۱) اکبو: .....ا کبرکی ترجیج اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اور حویصہ اور محیصہ کی روایت سے بھی۔جس میں ہے کہ آ سے مقابقہ نے فرمایا کہ بڑے کو بات کرنے دو۔

(٢) اقدم: ..... ينجى مديث عابت ب

(٣) الا يمن فالايمن : المايمن كى ترجيح بھى حديث سے ثابت ہے۔ آپ الله تشريف فرماتے واكيں طرف بچه سے داكيں طرف اشياخ تقولو آپ الله كو خيال ہوا كه اشياخ كو دول اور بچه سے اجازت لى بچه نے اجازت بى بچه نے اجازت بى دى اس سے رہمی ثابت ہوگيا كه عندالتعارض ترجيح كى كود يى ہے۔

(٣) اقرب:....يم مديث عابت - باب الميراث مين آب في إحاب الاقرب فالاقرب

(٥) اعلم: .... اعلم فالاعلم مسلدًا امت ين آ پ نے پڑھا ہے۔

(٢) اصغو: ٠٠٠٠٠ جب كوئى كهل آتا بي تو آپ بھى پہلے چھوٹوں كوديت ہيں۔

ر ( فین البری ج اص ۳۵۵) و (عمدة القاری ج سم ۱۸۷) س ( فین الباری ج اص ۳۲۵)

اب ہنا ورجی کے قائل ہو یا مساوات کے۔ بڑے بڑے بڑے فہیم مساوات لئے پھررہے ہیں۔ غیروں کی مداخلت نے بیوتوف بنادیا۔اوراس ندہب کاپر چار کررہے ہیں۔جس بِمل محال ہے۔ایک دن بھی مل نہیں ہوسکتا اور نہی ہواہے جرنیل اورایک دھان دھننے والے کا درجہ ایک ہے؟۔ بیار کوبھی اور وہی تندرست کوبھی۔ بیتوظلم ہے۔ بتیرے خیال میں شیطان کے ذاہب میں سے سب سے باطل یہی ذہب ہے۔اسلام چودہ سوسال سے اپنی تعریف کر اسکتا ہے۔اور ع اليس سال كي مت ميں اس غرجب كا بطلان دنيا پر واضح وروثن ہوگيا۔اب تنگ ہوكر كہتے ہيں كه اس كو بدلنا جاہيے مساوات قائم كرنى بواكيب سال مرد بجد جينا اورايك سال عورت جني ، مساوات جوكرنى ب- اس سے بين مجمعنا حاسي كداسلام مين مساوات نبين ب-اسلام مين مساوات ب- مراسلامي مساوات بيب كد حقد اركوح وياجات ضرورت مند کوضرورت کے لحاظ سے دیا جائے۔ بیلوگ مساوات کے نعرے لگاتے ہیں۔روس میں پانچ کروڑ مزارعین کوئل کیا تھوڑی بھوڑی ہرایک کی زمین تھی۔حکومت نے کہا کہ حکومت کاٹریکٹر آیا کرے گااور وہ تھھاری زمینوں پرہال چلا دیا کرے گا۔ یہ بہت خش ہوئے۔ پھر کہا یکھٹر یکٹر کا تو یا نج دس فیصد حصہ نکال دیا کرواور زمیندار بڑے خوش ہوئے۔ پھرایک تقسیم کرنے والامقرر کردیا۔اور چیمراعلان کردیا کہ ساری زمین حکومت کی ہے۔روٹی کپٹر ادیا جائے گا۔مزارعوں نے ہڑتال کی تو قتل کردیئے گئے۔ آبادی کم ہوگی اوروسائل زیادہ ہوں گے۔شام کوخاوندگھرندآ ہےتو بیوی سمجھ جاتی ہے کہ کوئی غلطی ہوگئ ہوگی۔جیل میں ہوگا۔وہ جیل میں روٹی لے جاتی ہے۔ تین دن گز رجا ئیں گھرندآ ئے توسمجھ جاتی ہے کولل کر دیا گیا ہوگا پہ کوئی زندگی ہے یا قبرستان ۔ بیانقلاب کیسے آیا ۔سب ایڈرول کوسرکاری طور پر جمع کیا ۔کہ آپس میں کوئی فیصلہ کرلو ے حکومت وہی کردے گی اور سرکاری آ دمی نیچ میں چھوڑ دیئے جوکوئی نہکوئی ایسی شرط لگادیتے کہ کہیں اتفاق نہ ہوجائے یتین دن تک بحث چلتی رہی گرکوئی مشتر کہ فارمولہ تیارنہ ہوا اورادھرریڈیوں اورا خیارات میں شورمجا دیا کہ لیڈرکسی ایک بات پراتفاق نہیں کرتے لڑائیاں کرواتے ہیں سب گوگولی ہے اڑا دیا ندرہے بانس ندیجے بانسری۔نیکوئی احتجاج کرنے والا اورنه كوئي يو حضے والا يورا ملك قبرستان بناديا كيا (روى انقلاب كاقصدسنايا)

**^** 

(۱۷۳) ﴿باب فضل من بات على الوضوء﴾ بادضوءرات كومونے والے كى نضيلت

(٢٣٣) حدثنامحمد بن مقاتل قال انا عبدالله قال انا سفين عن منصورعن سعد ہم سے محمد بن مقاتل نے کہا ،انہیں عبداللہ نے خبر دی ،انہیں سفیان نے منصور کے واسطے سے خبر دی وہ سعید ابن عبيد ة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بن عبیدہ سے ،وہ براء بن عاز بؓ ہے روایت کرتے ہیں ،وہ کہتے ہیں که رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اذااتيت مضجعك فتوضأوضوء ك للصلوة ثم اضطجع على شقك الايمن جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لئے آئو،اس طرح وضو کر وجیسے نماز کے تالیے کرتے ہو، پھر دانی کروٹ پر لیٹ رہواور یوں کہو أثم قل اللهم اسلمت وجهتي اليك وفوضت امرى اليك والجات ظهري اليك اے اللہ ! میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھادیا ، اپنا معالمہ تیرے ہی سپر دکردیا ، میں نے رغبة و رهبة اليک لا ملجأ و لا منجأ منک الا اليک تیرے نو اب کی تو قع اور تیرے عذاب کے ڈرے مجتمے ہی اپناپشت پناہ بنایا تیرے سواکہیں بناہ اور نجات کی جگہیں اللهم امنت بكتابك الذي انزلت و نبيك الذي ارسلت اے انتد جو کتاب تو نے نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ، جو نبی تو نے ( خلوق کی ہدایت کے بیے ) بھیجا ہے میں اس پر ایمان لایو فان مت من لیلتک فانت علی الفطرة و اجعلهن اخر ماتتکلم به تو اگراس حالت میں ای رات مرگیا تو فطرت ( یعنی دین ) پر مرے گااور اس دما کوسب باتوں کے اخیر میں پڑھو

قال فردنتها علی النبی صلی الله علیه وسلم فلما بلغت براء کہتے ہیں کہیں نے رسول الله علیه وسلم فلما بلغت براء کہتے ہیں کہیں نے رسول الله مانت بکتابک الذی بریم نیا اللهم امنت بکتابک الذی از لت قلت ورسولک قال لا و نبیک الذی ارسلت بو میں نے ورسولک (کالفظ) کہا ،آپ علی نے فرمایا نہیں (یوں کہو)ونبیک الذی ارسلت

ANASALIOSALIASALIS (11年11日)

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض امام بنحاری :.... شرحِ حدیث ہے۔ افضل میہ کہ باوضو سوئے۔ اور اگر پہلے سے وضو ہے تو اس پر بھی سو سکتا ہے۔ ورند کرلے۔ تو میتر جمہ شارحہ ہوا۔

حدثنامحمد بن مقاتل: .... صديث من يه الفاظ بين اذا اتبت مضجعک فتوضاً وضؤک للصلوة قوباب كاندرفضل كالفظ زياده كركاشاره كرديا كه يه امراستې بي جمن بات سے بتا ديا كه جس كاوضو مواس كے ليحضروري بين ہے۔

#### ونبيك الذي ارسلت: .....

سوال: .....کیاآپ علی میانی روایت بالمعنی سے روک رہے ہیں۔

جواب: ....روایت بالمعنی سے نہیں روک رہے وہ تو بالا جماع ثابت ہے۔ اس جگہ پررو کئے میں چندا یک عمتیں

اُر عمدة القارى ج سام ١٩٠)

ہیں۔جواس جگہ خاص ہیں۔

- (۱) ادعیه ما توره کے اندر برکت ہوتی ہے۔
- (٢) بعض ایسے رسول ہیں جونی نہیں ہیں جیسے حضرت جبریل عبیہ السلام۔
  - (٣) بظاہر تكرارے بيخ كے لئے نبيك كے لفظ ميں بلاغت ہے۔
- (۲) ورسولک میں نبی علی کی تصریح نہیں ہے اور نبی میں رسول کا ذکر بھی صراحة ہے۔

**ተተተተ** 

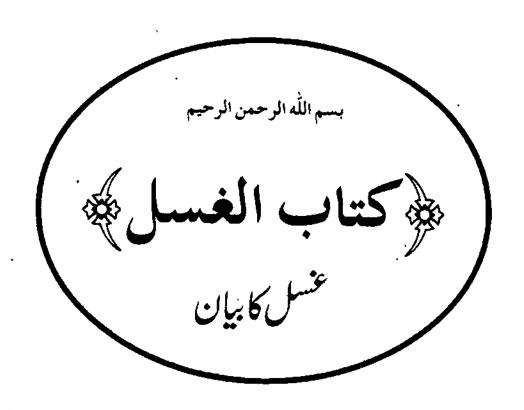

# وقول الله تعالى، وَإِنَ كُنتُمُ جُنبًا فَاطَّهَّرُوُ االَى قوله لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُوُن ، وقوله يَآايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اللَى قوله عَفُوَّا غَفُورًا

خداتی لی کا قول ہے'' اور اگرتم کو جنابت ہوتو خوب اچھی طرح پی کہ ہولوا ور اگرتم بیار ہویا سفر میں یا کوئی تم

میں ہے آ یا ہے جائے ضرورت سے یا پاس گئے ہوتم عورتوں کے، پھرنہ پی وُتم پانی ، تو قصد کر و پاک مٹی کا اورال لو بین
منداور ہاتھوں کو اس سے ، اللہ نہیں جا ہتا کہ تم پر تگی کر ہے لیکن جا ہتا ہے کہ تم کو پی ک کر ہے اور پورا کر ہے ابنا احسان تم

ہرتا کہ تم احسان مانو'' خداوند تعالی کا قول ہے کہ'' اے ایمان والونز دیک نہ جا و نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو

ہرتا کہ تم احسان مانو' خداوند تعالی کا قول ہے کہ'' اے ایمان والونز دیک نہ جا و نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو

ہربال تک کہ تیجھے لگو جو کہتے ہواور نہ اس وقت کو سل کی حاجت ہوگر راہ چلتے ہوئے یہ ل تک کو خسل کرلو ، اور اگرتم

مریض ہو ، یا سفر میں ، یا آ یا ہے تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے ، یا پاس گئے تم عورتوں کے پھر نہ ملے تم کو پانی تو

ارادہ کر و پاک مٹی کا ، پھر بلوا سینے منداور ہاتھوں کو ، ہے شک اللہ معاف فر ہانے والا اور بخشے وال ہے۔

#### وتحقيق وتشريح،

غسل: سد بفتح المغین اور بضم الغین المعجمة دونون طرح پرها گیا ب بالضم بمعن اعتسال ب جب اس کی اضافت جمیع بدن کی طرف ہوتو بالفتح جب اور جب بعض بدن یا غیر بدن کی طرف ہوتو بالفتح پرها جا تا ہے۔ اور جب بعض بدن یا غیر بدن کی طرف ہوتو بالفتح پرها جا تا ہے۔ اور جب بعض بدن یا غیر بدن کی طرف ہوتو بالفتح پرها جا تا ہے۔ اگر چلغوی اعتبار سے دونوں طرح جا تز ہے۔

ربط: بيلے مدت اصغركا بيان تھااب مدث اكبركابيان بيد

سوال: . . . دوآ يتوں كوكس مقصد كے لئے ذكر كي؟

جواب: ... وجوب شل كى ديل بتانے كيلئ استدلالاً ذكر كيا ہے۔ يا پھر استبراكا لائے بيل إ

اعتواض : اووآیتی ذکرکیں ایک سورت نساء کی اور دوسری سورت مائدہ کی ۔اگر استدلالا ذکر کیس تو قرین قیاس پیلی سورت کی آیت کو پہنے اور بعد والی سورت کی آیت کو بعد میں لاتے ۔ تو بیقلب کیوں کیا؟

ا ( فقر ابری جاس ۱۸۱ )

إِ( مَحَ البِارِي جِاشِ ١٨١)

جواب: .....عکس ترتیب کی دجہ یہ بے کہ سورت ما کدہ میں اجمالاً ذکر ہے۔ اور نساء میں تفصیلاً۔ اور ترتیب میں تقاضاء طبعی یہ بہوتا ہے کہ ممل کومقدم ذکر کیا جائے پھر مفصل کو، تو یہاں ترتیب قرآنی کا لحاظ نبیں کیا بلکہ تقاضا ہے طبعی کا لحاظ کیا ہے ۔ ل

(۱۷۳) باب الوضوّء قبل الغسل عشل سے پہلے وضوکا بیان

(٢٤٥) جدثنا محمد بن يوسف قال ثنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي ہم ہے محمد بن بوسف نے حدیث بین کی انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا اعمش سے روایت کر کے وہ الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سالم بن ابی الجعد ہے وہ کریب ہے وہ ابن عبال ہے وہ میمونة نبی کریم صلی التدعدیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، آپ نے قالت توضأ رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وضّوء ه للصلوة غير رجليه. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا ابستہ پاؤں نہیں وھوئے وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه المآء ثم نحى رجليه پھرا بنی شرمگاہ کو دھویااور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئ تھی اس کو دھویا پھرا پینے اوپریانی بہاسیا پھرسابقہ جگہ سے *ہث کر* فغسلهما هذه غسله من الجنابة. ا ہے دونوں یا وَل کو دھویا، بیٹھا آپ کاعسل جنابت۔ 

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة طاهرة

غوض المباب: المام بخاريٌ كى غرض ائمةٌ كاختلاف تكابيان بــاسبار ــميس چنداتوال بير ـ القول الأول: المعض اشارة الى احتلاف المداهب بــكة بل الغسل وضو واجب با القول الأول: المعض اشارة الى احتلاف المداهب بــكة بل الغسل وضو واجب با مستحب؟ جمهور كنزد يكم متحب بــ تواس به جمهور كى تائير بــاورتائيداس طرح مولى كهم كوكى نبيس لكا ياصرف اتنا كهدديا لوضوء قبل الغسل يتواس بي ثبوت تو بوجوب نبيس بها كروجوب كوثابت كرن جا بيت توكية وجوب الوضوء قبل الغسل .

مذهب ظاهريه: ١٠٠٠ الل ظواهر كنزديك وضوَّ قبل الغسل واجب بـ

القول الثانى: ....وفؤ جزءِ سُل ہے یا تشریعاً مقدم کیاجا تا ہے ائمہ کے اس بارے میں دو تول ہیں۔
(۱) قال البعض جزءِ سُل ہے (۲) و قال البعض تشریعاً مقدم کیاجا تا ہے۔ جمہور جزءِ عُسل ہونے کے قائل ہیں۔
شمر ف اختلاف : ..... ہے کہ جو جزءِ شل کے قائل ہیں ان کے زدیک بعد الغسل وضو کا اعادہ نہیں ہے اور جو
تشریعاً تقدیم وفؤ کے قائل ہیں ان کے زدیک اعضاء وفؤ کو دوبارہ دھویا جائے گالے

القول الثالث: .... اس اختلاف كوييان كرنا ب كدوخو قبل الغسل بوراكرنا ب يا يا وس بعد مين دهوني بين يعنى اس اختلاف كريان كرنا ب كدوليت عائشين ب كديوراكرنا بيلي دهوس اور دوليت ميون مين مين من اس اختلاف كديون المناه كا اختلاف ب -

پاؤں دھونے میں اختلاف: ۔۔۔ ٹانعیہ کہتے ہیں کہ پہلے رہوئ سے

حفیدگی ایک روایت سے کہ بعد میں وهوئے۔

مالکیڈ کا فدہب تفصیل والا ہے اگر عسل کی جگہ پانی جمع ہوتو پاؤں آخر میں دھوئے ورنہ پہلے دھو لے اور یہی ۔ حفیہ گامفتی برقول ہے۔

المقول الموابع: .....امام بخاريٌ شافعيهٌ كرّويدكرر به بين كدمسِ ذَكر به وضوئيين تُوثَا كيونكه شل بين سب جُكهُ ودهوئ گاتومسِ ذَكر بهى بموگاشافعيهٌ بيكه تو بينه كدمس ذكر سه وضوڻوث جاتا بي مگر نبھانا مشكل بهو گيا كه ذكر كس كا؟ اپناياكي بالغ كا؟ يانابالغ كا؟ منتشركويا غيرمنتشركو؟ مع الحائل يابدون الحائل؟ مرده كايازنده كا؟

فيخلل بها اصول شعره: .. ..التخليل في شعرالرأس واللحية لظاهر .وهو واجب عند اصحابناهنا وسنةفى الوضوء وعند الشافعية واجب في قول وسنةفى قول وقيل واجب في الرأس وفي اللحية قولان للمالكية.

غسل کےمسنون طریقے

عشل کرتے وقت جسم پریانی بہانے کے تین طریقے مسنون ہیں۔

ا ( تقریر بخاری جهم ۷۹) می ( بخت ص۱۹۲) می (عمد تا القدی جهم ۱۹۲)

- (۱) پہلے سریریانی ڈالے پھردائیں طرف پھر ہائیں طرف۔
  - (۲): پہلے دائیں طرف ڈالے پھرسر پر پھر ہائیں طرف
- (٣): بِيلِے دائيں طرف پھر ہائيں طرف پھر سر پر پانی ڈالے۔

توضأرسول الله عَلَيْكُ وضوء ه للصلوة غير رجليه وغسل فرجه : ايك اور مديث ين صحح ترتيب بيره اوترتيب كي الإحاديث يفسر بعضها بععضال

(140) ﴿باب غسل الرجل مع امرأته﴾ مردكا پئيوى كرماتھ سلكرنا

(۲۳٦) حدثنا دم بن ابی ایاس قال ثنا ابن ابی ذئب عن الزهری بم سے آدم بن الی ایاس نے حدیث بیان کی انہوں نے بم سے آدم بن الی ایاس نے حدیث بیان کی انہوں نے عن عروة عن عائشة قالت کنت اغتسل انا والنبی صلی الله علیه و سلم زبری سے انہوں نے وہ سے انہوں نے حضرت عاکث سے کہ آپ نے فرمایا میں اور نجی کریم سلی الله علیه و سلم من اناء و احد من قدح یقال له الفرق بی برتن میں عشل کرتے تھے اس برتن کو فرق کہا جاتا تھ (فرق میں تقریبا ساڑھے دس سیر پانی آتا تھا)

انظل لا ۳۳۹،۵۹۵۲،۲۹۹،۲۷۳،۲۸۳،۲۹۱

### ﴿تحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غوض الباب: امام بخاری کی غرض اس باب سے بیہ کہ عند الاغتسال ایک دوسرے (خاوند، بیوی) کی شرمگاہ برنظر پڑجائے تو جائز ہے۔ اوران لوگوں پر رو ہے جواس کے عدم جواز کے قائل ہیں کہ ایک دوسرے کی شرم رع جسم ۱۹۲۷) گاہ دیکھنا حرام ہے۔البتہ خاوندکا، بیوی کے لئے نظر کرنا مکروہ ہے بعض فقہاء نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کی شرم گاہ کو دیکھنے والے کا اندھا ہوجاینے کا خطرہ ہے ل

تعارض: .....فرق تین صاع کی مقدار کا برتن ہے آگر آدھا، آدھا بھی استعال کرتے ہوں تو معلوم ہوا کہ ڈیڑھ صاع ہے خاص صاع سے خسل کیا کرتے تھے حالانکہ ابوداؤد ص ۱۴ کی روایت میں ہے کان یغتسل بالصاع و متوضاً بالمد اور آگام بخاری باب بھی قائم کررہے ہیں باب الغسل بالصاع و نحوہ تو ان میں بظاہر تعارض ہے۔ اس تعارض کے کئی جواب ہیں۔

جواب ا: فرق سولہ رطل کا ہوتا ہے وقال ابن الاثیو الفر ق بالفتح سنةعشر رطلا سے ایک روایت سے یہمعلوم ہوتا ہے اوراس روایت سے معلوم ہوا کہ فرق تین صاع کا تھا۔ توصاع جازی مراد ہے جو کہ پانچ رطل کا ہوتا ہے اورابوداؤدکی روایت میں صاع عراقی مراد ہے جو کہ آٹھ رطل کا ہوتا ہے۔

**جواب۲: .... ضروری نبیس که بھرا ہوا ہو۔** 

جواب سن ساع والى روايت تقريب برمحول بي تحديد برنبيس ..

(۱۷۲) ﴿باب الغسل بالصاع و نحوه ﴿ صاع کی مقداریاای طرح کی کسی چیز کی مقدار پانی ہے مسل کرنا

عبدالله بن محمد قال ثنا عبدالله بن محمد قال ثنا عبدالصمد قال عبدالصمد قال عبدالله بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد قال سمعت ابا سلمة يقول شعبة قال حدثنى ابوبكر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول سمعت ابا سمعت ابا سلمة يقول سمعت ابا سلمة يقول سمعت ابا سمعت ابا

ار فتح الباري براس ۱۸۳) مع (عمرة القاري براس ۱۹۵) مع (عمرة القاري براس ۱۹۵)

دخلت انا واخو عائشة على عائشة فسألها اخوها عن غسل رسو ل الله عَلَيْكُ میں اور حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عائشہ کی خدمت میں مجھے ان کے بھائی نے نبی کریم صلی انتدعابید وسلم سے عشل کے بارے میں سوال کیا فدعت بانآء نحو من صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب تو آپ نے صاع جیںاایک برتن منگایا چرعشل کیااوراپے اوپر پانی بہایا اس وقت جمارے درمیان اوران کے درمیان بردہ حاک تھا قال ابو عبدالله وقال يزيد بن هارون وبهز والجدى عن شعبة قدرصاع ابوعبدالتد (بناری) کہتے ہیں کہ بزید بن ہارون بہزاورجدی نے شعبہ سے قدرصاع کے الفاظ کی (یک ساع کی مقداد)روایت کی ہے \*\*\* مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة (۲۴۸) حدثنا عبد الله بن محمد قال ثنا يحيى بن ادم قال ثنا زهير عن ابي ہم سے عبدالقد بن محمد نے حدیث بیون کی انھول نے کہا ہم سے بحتی بن ادم نے بیان کیا۔انھوں نے کہا ہم سے زہیر اسحاق قال ثنا ابوجعفر انه كان عند جابر بن عبد الله نے ابوائحق کے داسطہ سے روایت بیان کی انھوں نے کہاہم سے ابوجعفر نے بیا ن کیا کہ وہ اوران کے والد جابر بن عبداللّه هو وابوه و عنده قوم فسألوه عن الغسل کی خدمت میں حاضر تھے اس وقت حضرت جابڑ کے پاس کچھلوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ان لوگوں نے آپ سے خسل فقال یکفیک صاع فقال رجل ما یکفینی فقال جا بر کے بارے میں یو چھانو آپ نے فر مایا کہ ایک صاع (پانی) کافی ہے۔اس پرایک تھس بولا مجھے کافی نہیں ہوگا كان يكفى من هو او في منك شعرا وخيرا منك ثم أمَّنا في ثوب حضرت جابر " نے فر مایا کہ بیان کے لئے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جوتم سے بہتر تھے الیمیٰ رسول اللہ ﷺ ' پھر حضر ت ج بر ﴿ نے صرف آیک کیٹر ا پیمن کر ہمیں نما زیر ھا کی انظر:۲۲۹۵ محد ثنا ابو نعيم قال ثنا ابن عينة عن عمر و عن جابر بن زيد عن ابن عباس ابوتيم نيم سروايت كي كماكنم سابن عيند نيان كياعرو كواسط ده جابر بن زيد عن ابن عباس ابوتيم نيم سروايت كي كماكنم سابن عيند نيان كياعرو كواسط ده جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبى عليسة وميمو نة كانا يغتسلان من انآء و احدقال ابو عبدالله كان ابن عيينة كدني كريم الله اوريمون أيك برتن من شل كرلية تقرابوعبدالله (امام بخاري) كبتا بكرابن عيندا فيرعر من وقد ما الحديد النه عيندا فيرعر من المناه في المناه

یقو ل اخیرا عن ابن عباس عن میمو نة والصحیح ما روی ابونعیم اس روایت کو این عباس عن میموند میم

### وتحقيق وتشريح،

غوض المباب: .... امام بخاری کی غرض اس باب سے مقدار ماء کے اختاف للغسل کو ثابت کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس بیس تحد یہ نہیں ہے صاع ہویا صاع کی شمل مقدار ہو۔ صرف آئی شرط ہے کہ اسراف ند ہو کیونکہ حالات کی وجہ سے کی وزیادتی ہو علی وزیادتی ہو علی ہونے کے لحاظ سے کی وزیادتی ہو عمق ہے میں وزیادتی ہو عمق ہے نحو : ..... بڑھا کراشارہ کردیا کہ صاع کی قید تحدید کیلئے نہیں ہے ا

سمعت ابا سلمة : .... ابوسلم محضرت عائش كرضا فى بعا نج بي اورا خوعا كشر سعمراورضا فى بعالى بين . اوران كانام عبداللد بن يزيد بتاليا ج تاب ع

الشکال قوی علی هذا الحدیث : .....ا شکال بیه که جب انهوں نے آ کوشل کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائش نے اگر پردہ میں عسل کیا ہے کہ کیا۔ غلام جدید میں عسل کیا ہے تو صفرت عائش نے اگر پردہ میں عسل کیا ہے تو کیفیت کیسے دیمی ؟ اوراگر پردہ نہیں ہے تو بے پردہ کیا ورانہوں نے جیلانی برق نے کہا کوشسل کا طریقہ کی جو ان سال بوی کا انتخاب کیا اورانہوں نے بھی کمال کردیا کہ سامنے نہانا شروع کردیا۔ غلام جیلانی کا مقصد بیہ کہ احادیث تو بین کرتی بیں انہذا غیر معتبر ہیں۔

ا (تقریر بخاری ۲۵ م ۱۸۰۰ شیدا بیش الباری ۱۵ اص ۱۸۳۹) ع (تقریر بخاری ۲۵ م، مح الباری جام ۱۸۳)

اس اعتراض کے کئی جوابات دیئے گئے میں ان میں سے چند یہ ہیں۔

جواب ا: ..... شراح سابقین میں سے علامة سطلا فی اور علامہ کرمافی اور قاضی عیاض وغیرہ نے کہا کہ اسفلِ بدن کے لئے جیب کرنیا سرکود کھایا اور آنے والے محرم تھے نے

جوا ب ٢: .... سوال كيفيتِ عُسل ينهيں به بلكه كميت لعنى مقدادٍ ماء للغسل سے باب حضرت عائشةً ايك صاع يانى لے كرگئيں اور يروه ميں عُسل كركي آگئيں.

قال ابو عبد الله : .... يقيق إورية عليقات كبيل نكبيل مصلات موتى بيل بعض كابية چل جاتا إور بعض كانبية جل جاتا إور بعض كانبيل - يزيد بن بارون كور القال الوقعيم في ذكر كيا اور بنر كر كوا ما عيل في فقل كيا بورا فام: .... بنر بن اسد ب-

جلای: .... جدی کا نام عبدالملک بن ابراہیم ہے، جدی منسوب ہے جدہ کی طرف اصل میں جدہ بالضم ہے عوام کی زبان پر بالفتح ہے۔ جدی کی تعلق علامہ مینی فر ، تے ہیں کہ پیتنہیں کہ کہاں ذکر ہے ہے

حدثنا عبد الله بن محمد : المنافى ثوب اسك قائل اورفاعل كون بين؟ اس مين دواحمال بين

- - (٢) اگرة نکل حضرت جابرگومان میں تو فاعل رسول الله علیہ علیہ میں۔

حدثنا ابو نعیم .قال ابو عبدالله : ...مقصد تعلق بیب کدمندات میموند سے بامسانید ابن عبال سے حضرت ابوقیم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کدمس بید ابن عبال سے ہوارابن عیدیدگی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کدمس بندات میموند سے ہوتا ہے کہ بیمسانید ابن عبال سے ہے ہے۔

اِلِ اِمْ الدراري جَاصِ ١٠٠٠ وَ الربري جَاصِ ١٨٠٠ وَ قَالَ القَاضَى عَيَاضٌ ظَاهُو هَذَا الْحَدَيثُ انهِما رأيا عملها في رأسها واعالَى حسد ها مما يحل للمحرم نظره من ذات الموحم ،عمالقاري جسم ١٩٨) ع (ع جسم ١٩٨) (فَحَ الباري جاس١٨٨، يَوْري جاس ٣٩) ع (واما طويق الحدى فلم اقف عليه (ع جسم ١٩٨)، فَعَ الباري ج الرس١٨٨) مِنْ الدراري جام ١٠٥) (فَحَ الباري ج الرس١٨٨)

(۱۷۷) ﴿با ب من افا ض على رأ سه ثلثا﴾ جُوض اپنے سر پرتین مرتبہ پانی بہائے

|                    | •                                     |                                          |                                           |               |                  |                    |                |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|
| ثني سليمان         | ق قال حد                              | ابی اسحا                                 | زهير عن                                   | م قال ثنا     | نا ابو نعی       | ۲)حد ث             | ۵•)            |
| و بیان کی کہاہم ہے | ن بن صرد نے حدیث                      | ہے کہا مجھ سے سلیماا                     | بت کی ابوانحق۔                            | ے زہیر نے روا | ن کیا کہا کہ ہم۔ | ۔<br>نے ہم سے بیان | ابونعيم _      |
|                    | ، الله عَلَيْكِ اه                    |                                          |                                           |               |                  |                    |                |
| ، مرتبه بهاتا ہوں  | پانی اینے سر پر تین                   | نے فر مایا میں تو                        | سول الله الله الله الله الله الله الله ال | ں نے کہا کہ د | ایت کی انھور     | مطعم نے رو         | جبيربن         |
| كلتيهما            | بيديه                                 | اشار                                     | و                                         | דּלמוּ        | أسبى             | ر                  | على            |
| شاره فرمايا        | ے ا                                   | باتھوں                                   | رونو ل                                    | اچ            | نے               | آ پ                | اور            |
|                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <del></del>                              |                                           | نرجمة ظاهرة   | ة الحديث للن     | ۲۵۲مطابقا          | راجع.          |
| ا شعبة عن          | قال حدثن                              | حدثنا غندر                               | مار قال -                                 | د بن بث       | ثنا محم          | ۲)حد               | <u>ه ا</u>     |
| كيامخول بن راشد    | ہے شعبہ نے بیان                       | ن کیا۔ کہا کہ ہم                         | ہے غندر نے بیا                            | ون کی کہا ہم۔ | ہےروایت پ        | بثار نے ہم         | محمدبن         |
|                    | , عبدالله قال                         |                                          |                                           |               |                  |                    |                |
| اپنے سر پر تین     | ما یا که نی میکانی                    | ے انھو ل نے فر                           | ن عبد الله ــــ                           | ے دہ ہار؟     | محمد بن على ـ    | سطے سے وہ          | کے وا          |
|                    |                                       |                                          |                                           | له ثلا ثا     | على را س         | ً يفرغ             | مبرلله<br>عارت |
|                    |                                       |                                          |                                           |               |                  | بن بہاتے تے        | مرتبه          |
|                    | <del>ተ</del>                          | ជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជាជា | រជជជជា                                    | ስቁቁቁ<br>ተ     | راجع:۲۵۲         |                    |                |

### وتحقيق وتشريح

غوض الباب : ١٠٠١ اسباب كي دوغرضين بيان كي جاتي بين -

- (۱) ایک غرض به کدامام بخاری که بتانا چاہتے ہیں کفسل میں تثلیث مستحب ہے۔
- (۲) دوسری غرض بیبیان کرنا ہے کہ دلک فی الغسل ضروری نہیں ہے جیبا کرامام مالک کا ند جب ہے کہ دلک فی الغسل شرط ہے۔

سوال: ....اس كامعادل اورمقابل كياهي؟

جواب: ..... بیروایت مختصر بے حضور عظیم کی مجلس میں صحابہ الرام غسلِ جنابت کے بارے میں تذکرہ کررہے تھے ہرا یک اپناغسل ذکر کررہا تھا تو حضور علیہ نے فرمایا اما انا البنے تواس کا معادل محذوف ہے۔ ابن عمک: .... يهال پرعبارت محذوف باصل ين ابن عم والدک بـ مراداس على بن حسين بن على بين من على بن من على بن عمك كامصداق حسن بن على بين من عنه بن عنه بن عمك كامصداق حسن بن على بين من عمد بن حد بن عنه بن عمد بن عمد

ثلاثة اتخف: ..... اس سے تلیث معلوم ہوئی اور بعد والے باب کے تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ ستحب ہے اور دلک کاذکر نہیں ہے تو دونو ل غرضیں ثابت ہوگئیں۔

اختلاف: ....عسل من دلک بانبين؟

امام مالک : ۱۰۰۰۰۱ مالک کنزویک دلک فرض ہے۔

جمهور آئمه: .... جمبورآ مُدك بال فرض نبيل المام بخاري فترجمه من الفظافاض بوحا كرجمبورك تا سَيفرماني ع

باب الغسل مرة واحدة مرف ايك مرتبه بدن برپانی ڈال كراگر شسل كياجائے؟

(۲۵۳) حد ثنا مو سی بن اسمعیل قال ثنا عبد الواحد عن الاهمش عن اسمعیل قال ثنا عبد الواحد عن الاهمش عن اسمعیل اسم بن این ایاد اسم بن این کیاد انحول نے بیان کیاد انحس کے واسطے سے وہ سالم بن ابی المجعد عن کویب عن ابن عباس قال قالت میمونة وضعت للنبی عَلَیْ الله ماء للغسل سے وہ کریب سے وہ ابن عباس تا کے معرت میونڈ نے کہا کہ میں نے نی کریم الله فی کے لیے شاکا پائی رکھا تو آپ نے اپنا فعسل یدہ مو تین او ثلاثا ثم افوغ علی شماله فعسل مذا کیرہ ثم مسح یدہ بالا رض باتھ وہ دومرت یا تین مرتبد دھویا پیر پائی اپنی باتھ میں لے کرائی شرمگاہ کو دھویا ۔ پیرز مین پر ہاتھ طلا اور دھویا ثم مصمض و اسم تنشق و غسل و جهه و یدیه ثم افاض علی جسدہ اس کے بعد کی کی اور تاک میں پائی ڈالا۔ اور اسے چیرے اور ہاتھوں کو دھویا ۔ پیرا پے سارے بدن پر پائی بمالیا اور اس کے بعد کی کی درتا کے بی بائی جسدہ اس کے بعد کی کی اور تاک میں پائی ڈالا۔ اور اسے چیرے اور ہاتھوں کو دھویا ۔ پیرا ہے سارے بدن پر پائی بمالیا اور

الرابن عمك فيه مسامحة اذ الحسن هو ابن عم ابيه لا ابن عمه . (ع جسم ٢٠١٠ فق الباري ج اص ١٨٥) ع تريخاري ج مرا م

#### ثم تحول من مكانه فغسل قد ميه.

#### اپنی جگہ ہے ہٹ کر دونوں یا وَں دھوئے۔

تكلف ابن بطال لتطبيق الحديث على الترجمة فقال موضع الترجمة من الحديث في لفظ (ثم افاض على جسده) و لم يدكر مرة ولا مرتبن فحمل على اقل مايسمي عسل وهو مرة واحدة والعلماء اجمعوا على انه ليس الشرط في الغسل الا العموم والاسباغ لا عددا من المرات (عمدة القاري ح٣ ص ٢٠٣)

راجع ۲۳۹۰

#### وتحقيق وتشريح

غسل مذاكيره: .....نداكيرخلاف قياس ذكركى جمع بي ذكراورائتين پراس كا اطلاق بوتا بـاس ك مردول ك ختند كرن والول كو مقطعة البظود مردول ك ختند كرن والول كو مقطعة البظود فداكير جمع باغتبارانتين اورقضيب ك بي بي ...

(۱۷۹)
﴿ با ب من بدأ با لحلاب او الطيب عند الغسل ﴿ با ب من بدأ با لحلاب او الطيب عند الغسل ﴾ جس نے طاب سے یا فوشبولگا کر شمل کیا

(۱۵۴) حد ثنا محمد بن المثنى قال ثنا ابوعاصم عن حنظلة عن القا سم محرى ثنى نهم سے بیان کیا کہم سے ابوعاصم نے بیان کیا خطلہ کواسطے سے وہ قاسم کے واسطے سے وہ عائشہ سے عن عا مشد قالت کا ن النبی علیہ اللہ افا اغتسل من الجنابة دعا بشی ء نحو آپ نے فرمایا کہ نی قائشہ جب عسل جنابت کرنا چا ہے تو طاب کی طرح ایک چیز منگاتے تھے (بہت کی ووسری ارام و القاری جسم میں الرامی اس و المرادی قاص ۱۸۵۹)

|           | رأسه                       |                  |              |                 |                  | . –          |
|-----------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
|           | ور مر کے دا ہے جھے۔        |                  |              |                 |                  |              |
| رأسه      | وسط                        | على              | بهما         | فقال            | الايسر           | ثم           |
| لگاتے تھے | ۔۔۔<br>یں کو سر کے نیچ میں | ینے دونو ں ہاتھو | تے تھے پھرا۔ | صه كاعشل فرما ـ | تھے پھر ہا کیں < | ابتدا فرماتے |

#### وتحقيق وتشريح،

یہ باب امام بخاری کے ان ابواب میں سے ہے جس کی غرض شراح کے ہاں متعین نہیں ہو سکی اس میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے اس جگہ وسیجھنے کے لئے تین سوال قائم کرلیس تو آسانی سے بات سیجھ آ جائیگی۔

سوال (١): .... غرض باب كياب؟

سوال (٢): .....طاب اورطيب من كياربط ب؟

سوال (m): ....روايت الباب سي ترجمة الباب كى كيامطابقت ب؟

جواب سوال اول: ....امام بخاری کی غرض یہ ہے کو خسل سے پہلے اگر خوشبو لکی ہوئی ہوتو عسل سے مانع نہیں ہے یعن عسل سے پہلے خوشبو کا استعال جا تزہے۔

جواب سوال ثاني: ....طاب وطيب كربط مين شراح كيتن قول بير.

- را) ذامین (r) محققین (۱) محققین
- (۱): ... ذامین وہ لوگ جواما م بخاریؒ کے خلاف تھے اس کو لے اڑے کہ حلاب تو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں ِ دودھ نکالا جائے ۔لیکن امام بخاریؒ کواس کامعنی نہیں آیاوہ اس کامعنی خوشبو بھے۔
- (۲): مادھین نے کہا کہ آپ نے خواہ نخواہ اعتراض کر دیا بیاصل میں جلاب تھا اور بیگلاب کا معرب ہے اور گلاب اور طیب میں مناسبت واضح ہے اور در حقیقت بینا تخین کی فلطی ہے۔

(m). محققین نے کہا ہے کہ طلب سے مراد دودھ دو ہے کا برتن ہی ہے پہلی دونوں باتیں افراط وتفریط پر بنی بیر بنی ہیں۔ دودھ داسے برتن میں دودھ کی خوشبو باتی ہوتی ہے تو استعال طیب عندالغسل کے استدمال کے لئے جوروایت لائے ہیں اس میں حلاب کا ذکر تھا اس لئے اس کو بھی ترجمة البب میں ذکر کردیا تو بقاء اثر لازم کے لحاظ سے حلاب اور طیب میں من سبت ہے تو لھذ اغرضیں دوہو گئیں۔

(۱) عسل سے يبلے طيب استعال كرسكتا ہے۔

(۲): اوراس پانی ہے عسل کرسکتا ہے جس میں خوشبو کا اثر ہو۔ حضرت علامہ انورشاہ صدب نے بھی ای کوتر جیج دی ہے۔ (اخ باری جام ۱۸۵)

القول الرابع: ·· قال الخطابي الحلاب اناء يسع قد رحلبة ناقة والدليل على ان الحلاب طرف قول الشاعر

صاح هل دأیت و سمعت براع ثمث کم کم کم کم کم کم کم کم کم کا لزرع مابقی فی الحلاب علامة مطلا کی فرمات بین که خرض صرف حلاب کا ذکر کرتا کہ ہے جس میں خوشبوکا اثر ہواس ہے خسل جائز ہے البته طیب نگا کر جائز نہ بھی لے تو غرض طیب کے البته طیب نگا کر جائز نہ بھی لے تو غرض طیب کے جوازی فئی کرتا ہے۔

سوال ثالث: .. ... روايت الباب مين طيب كاذ كرنهين بتوترهمة الباب عدمطابقت كيي موكى؟ م

جواب اول :... علامة مطل في والاقول بكرانهون فرمايا بكراس كعدم جوازكوبيان كرما مقصود ب\_

جواب ثانی: . . امام بخارگ کی عادت بیب که ترجمهٔ الباب میں کوئی مسّدهٔ کرکر کے اس کی روایت نداد نمیں تو مقصد تعیم حکم ہوتا ہے۔

یا شرائط کے مطابق روایت نہ فی تو ذکر نہ کی اورعطف کر کے حکم ثابت کر دیا۔

جواب رابع: ایاشاره موتا ہے کہ دلیل دوسری جگہ موجود ہے چنانچہ بخاری جاص میں پر ہے ماب من تطیب نم اغتسل و بقی اثر الطیب دہال بیربات صراحة فذكور ہے۔  $(1 \wedge \cdot)$ 

﴿باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ﴾ عنس المضمضة والاستنشاق في الجنابة ﴾ عنس عنس المنابت من كلي كرنا اورناك من ياني والنا

(۲۵۵)حد ثنا عمر بن حفص بن غيا ث قا ل ثنا ابي قا ل حد ثنا الا عمش ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا۔ کہا ہم سے میرے والدنے بیان کیا۔ کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا قال حد ثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حد ثتنا ميمو نة قالت كہا مجھ سے سالم نے بيان كياكريب كواسط سے وہ ابن عباس سے مكہا ہم سے ميمونة نے بيان فر ماياكميں نے صببت للنبى عُلَيْتُهُ غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل نی اللہ کے لیے خسل کا پانی رکھا تو آپ نے پانی کودائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا۔اس طرح دونوں ہاتھوں کودھویا اور فرجه ثم قال بيد ه على الا رض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا ،پھر اینے ہاتھ کو زمین پر مارا اور اس کومٹی سے ملا اور دھویا پھر کلی کی واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه اور ناک میں پانی ڈالا ، پھرائیے چېره کو دهویا اور اپنے سر پر پانی بہایا ۔ پھراکیک طرف ہوکر دونو ں پاؤ ل دهو ہے ينفض بمنديل اس کے بعد آپ کی خدمت میں بدن ختک کرنے کے لیے رومال پیش کیا گیالیکن آپ ایک نے اس سے یانی خشک نہیں کیا راجع: ٢٣٩ مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

#### وتحقيق وتشريح

مضمضه اوراستنشاق میں ائمہ کے درمیان اختلاف:.....

مسلک امام احمد : ....امام احد سے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔

- (۱) مضمضه اوراستنش ق وضؤ اورغسل ( دونوں ) میں سنت ہیں۔
  - (۲) دونوں، دونوں میں واجب ہیں۔
- (٣) استشاق دونول میں واجب اور مضمضہ دونوں میں سنت ہے۔

مسلک اهام شافعی : امام ثافعی کے نزدیک دونوں ، دونوں میں داجب بیں۔

مسلک احناف نسب ائمه کفی کنزدیک تفصیل ہے اور وہ بہہے۔ کہ وضو میں دونوں سنت ہیں اور منسل میں دونوں واجب ہیں۔

اهام بخاری ن بون کوئی تکم نہیں لگایا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مسلک بھی وجوب کا ہے اگر وجوب کا مسلک نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی قیدلگاتے۔ مثلافض المضمضة وغیرہ کہتے۔

مضمضہ واستنشاق کا ثبوت اے دیث ہے ہے کین واجب یاست ہونا پیفقہا ُ گاکام ہے کہ اس کا مرتبہ تعین کریں سب سے زیادہ راج نم جب حفیدگا ہے جو کہ قائل بالفصل ہیں۔

سوال اول: ··· جب دخؤ میں بھی مضمضہ اوراستنشاق کا امر ہے اور خسل میں بھی ۔ تواس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یک میں امرکواستجاب برمحمول کرتے ہواور ثانی میں وجوب پر۔

جو اب: ....احناف کہتے ہیں کہ فاغسلو او جو ھکھیں وجوہ کو دھونے کا امر ہے اور چونکہ فم اور انف وجہ میں داخل نہیں ہیں اس لئے ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔شا نعیہ وغیرہ جو وجوب کے قائل ہیں وہ ان کو وجہ میں داخل قر اردیتے ہیں حنیہ کہتے ہیں کہ فیم اور انف مشرعاً وحساً من و جھسنہ میں داخل ہیں اور مین و جھفارج ہیں۔ اور حس طور پر قومن وجہ دخول اور من وجہ فروج واضح ہے۔ اور شرعی طور پر اس طرح ہے کہ اگر من کل الوجوہ وجہ (منہ ہے ) خارج ہوتے تو منہ اور ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ

جاتا تووخؤ میں ان کوداخل کا حکم دے دیا اور خسل میں خارج کا۔

سوال ثانى: ....مائل پهرسوال كرتائ كداس كالت كيون بين كيا؟

جواب: ، وفو میں عسل وجہ کا تھم ہے اور وہ ناک اور مند میں پانی ڈالے بغیر بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ اور عسل میں فَاطَهَرُ وُا کا تھم ہے بعنی طہارت حاصل کرنے میں مبالغہ کا تھم ہے اور اس کے اقتثال کی بھی صورت ہے کہ منہ اور ناک کے عسل کو ضروری قرار دیا جائے ، اور دو مرک وجہ بینے کہ جنابت میں نجاست اور عدث اشدہ۔

سوال ؛ حدث اكبرين شدت كيون ع؟

جواب : .....هد اکبر کے بارے میں ترندی شریف جاص ۲۹ میں آیا آپ ایکھ نے فرمایا فحت کل شعرة جنابة ہے دفو قرآن پڑھ سکتا ہے جنبی قرآن نہیں پڑھ سکتا تو معلوم ہوا کہ بیصد شاکبرزبان تک بھی سرایت کر گیا ہے اس کئے ہم نے وجوب کا تھم لگایا۔

ثم اتى بمنديل فلم ينفض بها: .... اس عدم استعال منديل بعد الوضو والغسل ابت بواء

استعال مندیل کے بارے میں احناف کے اقوال:....

- (۱): ترک متحب ہے۔
- (٢): فعل يعنى استعال كرنام شحب ب.
  - (r):...ماح
    - (۴):.. کمروه
- (۵): گرمیوں میں ترک اولی ہے اور سرویوں میں استعال اولی ہے۔خلاصہ سب کا ایک ہے۔ کوفی نفسہ مباح ہے عندالصرورة استعال مستحب ہے۔ عندعدم الضرورة ترک مستحب ہے۔

قائلين بالترك كي دليل : مسيث الباب -

جواب ا: .....دهرت عائش المرايت م كرآب الله كالسيالية ك باس ايك منتف تعاجس سے صفائي (خشك)

فرماتے تصوتو جس طرح عدم استعال ثابت ہے ایسے ہی استعال بھی ثابت ہے۔

جواب ٢: ....روایت الباب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ مندیل استعال فرماتے تھے۔ کیونکہ حدیث میں اتبی بھندیل کے الفاظ ہیں۔ اگر معمول نہ ہوتا تو کیوں لاتی ؟ باقی اس موقع پرعدم ضرورت یا عدم فرصت کی بن براستعال نہیں فرمایا۔

(۱۸۱) ﴿باب مسح اليد با لتراب لتكون انقلى ﴾ ہاتھ كامٹی پر ملنا تا كەخوب صاف ہوجائے

(۲۵۲) حدثنا عبد الله بن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفین قال حدثنا الا عمش ہم ہم ہے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا ۔ کہا ہم ہے سفیان نے بیان کیا ۔ کہا ہم ہے سفیان نے بیان کیا ۔ کہا ہم ہے مفیان نے بیان کیا ۔ کہا ہم ہم معرونة ان عن مسلم ابن ابی الجعد عن کریب عن ابن عباس عن میمونة ان سلم بن ابی الجعد کے واسط ہے وہ کر یب ہے وہ ابن عباس ہو ہوئے ہو المحون ہے النبی علی الجعد کے واسط ہے وہ کر یب ہے وہ ابن عبال ہے وہ کم مون ہا المحافظ المنبی علی المحافظ نے شمل من المجنا بة فعسل فر جه بید ہ ثم د لک بھا المحافظ کہ بی کریم الله نے نام بی کا تو اپنی شرمگاہ کو اپنی ہاتھ ہے دھویا۔ پھر ہاتھ کو ( پکی ) دیوار پر ملا اور دھویا شم عسلما ثم تو ضاً وضؤہ للصلوة فلما فرغ من غسلم غسل رجلیه پھر نما زکی طرح وضوکیا اور جب آپ اپنی شمل ہے قارغ ہو گئے تو اپنے دو نوں پاؤں دھو کے پھر نما زکی طرح وضوکیا اور جب آپ اپنی شمل ہے قارغ ہو گئے تو اپنے دو نوں پاؤں دھو کے

راجع ۲۳۹

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ثم دلك بها الحائط

مسح اليد بالتراب : عسل فرج ك بعدظا بريه كزد يك باتهمى على الاجب بـ

عند الجمهورُ : ... عنت ہے۔

ا ما م بخاری گ جمہورگی تائید فرمارہ بیں تو بیر جمہ شارحہ بوااور صدیث البب سے ثابت ہے کہ ہاتھ کودیوار پر ملا ۔ اب بید ملنا وجو بائے یا استخبابا ؟ توارم بخاریؒ نے لفکون انقبی کی قیدلگا کر استجاب کی طرف اشارہ کردیا۔ بید مسلما یک اور اختلافی مسئلہ پرہنی ہے جو بیہے۔

سوال: «ازالهٔ نجاست ضروری ہے یا ازالهٔ اثر نجاست ضروری؟اس میں اختلاف ہے۔

جمهور کتے ہیں كتظمير كيك ازاله نجاست كافى ب

ظاھویہ: کہتے ہیں کدازالہ اثر نجاست ضروری ہے گفذاان کے نزدیک سے الید بالتراب واجب ہے جب کہ جمہور کے نزدیک متحب کہ جمہور کے نزدیک متحب ہے۔

(1AT)

با ب هل ید خل الجنب ید ه فی الا نآء قبل ان یغسلها اذا لم یکن علی ید ه قذر غیر الجنا بة کیا جنبی این این البتا از البتا این این این این البتا این این این البتا البت

واد خل ابن عمر والبر آء بن عازب ید ہ فی الطهو رولم یغسلها ثم تو ضأ ابن عمر "اور براء بن عازب نے ہاتھ دھونے سے پہلے عسل کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا ولم یر ابن عمر وابن عباس بأسا بما ینتضح من غسل الجنابة اورابن عبر "اس پانی سے شام میں کوئی مف کہ نیس سمجھتے ہے جس میں عسل جذبت کا پانی فیک کر گرگیا ہو

الماء (عمدة القارى ح٣ ص٢٠٨)

(۲۵۸) حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت بم عمدد نيان كيا وه الله عن عائشة قالت بم عمدد نيان كيا وه الله عن الل

(۲۲۰) حد ثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر به ۲۲۰) حد ثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر کواسط هاک کمیل نے جم سابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا عبداللہ بی علایت والموأة من نسآ ، ۵ یغتسلان قال سمعت انس بن مالک یقول کان النبی علایت والموأة من نسآ ، ۵ یغتسلان انس بن ، لک کو یہ کہتے ساکہ نی الله اور آپ کی کوئی زوجۂ مطہرہ ایک برتن میں عسل کرتے ہے من انباء واحد زاد مسلم ووهب بن جویو عن شعبة من الجنابة من الجنابة اس عد یث میں مسلم اور وہب بن جریر نے شعبہ کے واسطے سے من الجنابة کی زیادتی بیان کی الله عد یث میں مسلم اور وہب بن جریر نے شعبہ کے واسطے سے من الجنابة کی زیادتی بیان کی (یعنی بیا عشل جنابت ہوتا تھا)

#### وتحقيق وتشريح

غوض المباب : … بہے کہ امام بخاری ہے بتان چاہتے ہیں کہ اسی صورت میں جبکہ ہاتھ پرنجاست وغیرہ نہ گی ہوئی ہوتو پائی میں ہاتھ ڈال سکتا ہے بال اگر نجاست گی ہوئی ہوتو ہاتھ نہ ڈالے یعن نجاست حکمی مائع نہیں ہے اور حقیقی مائع ہے ۔ پائی بھی نا پاک نہیں ہوگا اگر ہاتھ پرکوئی نجاست بظاہر گلی ہوتو بھرسب کے نزدیک ہاتھ ڈالنے سے پائی نا پاک ہوجائے گا اور جمہور النے سے نما ہریہ کے نزدیک پائی نا پاک نہ ہوگا ا

مسوال: امام بخاري فترجمة الباب مين هل كوكون ذكركيا؟

جواب: ..... نجاستِ علمیہ مثل نجاستِ هیقیہ کے ہے۔ اگر کس ہاتھ پرنجاست بول و براز میں ہے کچھ لگا ہوتواگر وہ ہاتھ پانی میں ڈال دیتو پانی ناپاک ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی بیوجہ ہوتا ہے کہ نجاستِ حکمیہ کی صورت میں بھی اگر جنہی آ دمی پانی میں اپنہ ہاتھ ڈال دے اگر چہ ظاہرُ ااس کے ہاتھ پرنجاست وغیرہ نہیں ہے۔ تو وہ پانی بھی ناپاک ہوجا تا ہوگا چونکہ اس میں اختلاف کے چونکہ اس میں اختلاف کے خونکہ اس میں اختلاف کی طرف اشارہ کرنے کیلئے لفظ ہل برجادیا ہے

امام بخارى : ..... ترجمة كونابت كرنے كيلي دوا ناراور جارروايتي لائے۔

ال تقرير بخاري ج م ١٥٠٥) ع ( نفرير بخاري ج م ١٨٥٥ ماشه ١)

ثو ﴿ أَ ﴾: وادخل ابن عمرُ والبراءُ ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ لـ

مسوال: ... يرجمة الباب كمطابق نبيس ب- كونكد ترجمة الباب مين جنبي كي قيد باوراك مين نبيس ب

جواب: ۱۰۰۰(۱) اوم بخاریؒ نے صدث اصغر مرحدث اکبر کوقی س کر بیا کہ جیسے صدث اصغر میں ہاتھ ڈالنے ہے یانی: پاکٹبیں ہوتا توالیے ہی صدث اکبر میں بھی تا پاکٹبیں ہوگا۔

جواب: .....(۲) ممکن ہام بخاریؒ کے نزدیک دوسرے دلائل سے ثابت ہو کہ جنبی تھے تو پھر ترجمہ شرحہ ہو۔ حائے گا۔

اثر : ١٠ (٢) ولم ير ابن عمرٌ وابن عباسٌ بأسا بما ينتضح من عسل الجنابة ٢

طریق استدلال: استدلال اس طریقے سے بے کہ جس ہاتھ کو پانی لگ کرچھیفیں اندر ج کی اور پانی ، ناپاک ندموتو وہ ہاتھ خود اندر چلا جائے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔

حدثنا عبد الله بن مسلمةً .

تختلف ایدینا فیه: د اختلاف ایدی سترم جادخال ایدی کو اس سے ترجمة الباب ابت موگیا سے

غسل يده: اين ماتهور كودهويا\_

(1**^**")

﴿ باب من افر غ بيمينه على شما له فى الغسل ﴾ جس فى الغسل ﴾ حس فى الغسل ﴾ حس فى الغسل ﴾

(٢٦١)حد ثنا مو سي بن اسمعيل قال حدثنا ابوعوانة قال ثنا الاعمش ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا۔ان سے ابوعوانہ نے بیان کیا۔کہا ہم سے اعمش نے سالم بن ابی الجعد کے عن سالم بن ابي الجعدعن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث واسطے سے بیان کیا۔وہ ابن عباسؓ کے مولی کریب سے وہ ابن عباسؓ سے وہ میمونہؓ بنت حارث سے انھوں نے کہا کہ قالت وضعت لرسول الله عُلَيْكُ عُسلاً وسترته فصب على يده فغسلها میں نے رسول التعلقی کے لیے مسل کا یانی رکھا اور پر دہ کر دیا آپ آلیک نے (مسل میں) اپنے ہاتھ پر یانی ڈالا اورا سے مرة اومرتين قال سليمان لاادرى اذكر الثالثة ام لا ثم افرغ بيمينه ا یک یا دومر تبددھویا۔سلیمان (امش) کہتے ہیں کہ مجھے یا ذہیں راوی نے تیسری بار کا بھی ذکر کیایانہیں۔ پھر دا ہے ہاتھ على شمًا له فغسل فر جه ثم دلك يده با لا رض او بالحآ نط ثم تمضمض واستنشق ہے بائیں پر پانی ڈالا اورشرمگاہ دھوئی۔پھر ہاتھ کوز مین پر یا ( کچی ) دیوار پررگڑا۔پھرگلی کی اور ناک میں یانی ڈالا اورایئے چہرے اور وغسل وجهه ويد يه وغسل رأ سه ثم صب على جسد ٥ ثم تنحي فغسل قد ميه ہاتھوں کو دھو یا اور سر کو دھو یا ' پھر بدن پر پانی بہا یا اور ایک طرف ہو کراینے۔ دونوں پاؤل دھو ئے فقال بیده هکذ و لم یردها فناولته خرقة بعد میں میں نے ایک کیڑا دیا تو آپ ساتھ نے اپنے ہاتھ سے یانی جھاڑ کیا اور کیڑانہیں لیا راجع: ۲۳۹

### وتحقيق وتشريح

غسل میں دو چیزیں ہوا کرتی ہیں(۱) پانی ڈالنا(۲) ملنا۔

امام بخاریؒ فرماتے ہیں ان میں ہے جوافضل ہوگاوہ داہنے ہاتھ سے کیاج ئے گااور چونکہ پانی ڈالناملنے سےافضل ہےاس لیے داکیں سے پانی ڈالا جائے گااور باکیں سے ملاجائے گالے

الشكال: • توجمة الباب ميں إفراغ باليمين على الشمال فى الغسل ب اور روايت الباب من الغسل ب اور روايت الباب ميں افراغ باليمين على الشمال في عسل اغرج بـ يترجمه عام اور روايت الباب خاص بيكيا ہوا؟

جواب ا: شراح نا الكاجواب ديا بكر چونكه غسل فرجعوما غسل بى مين بوتا بالحداباق مين قياس سے تابت فرمائيد

جواب ۲: بیشخ الحدیث حضرت مولانا محد زکر یا فره تے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ امام بخاری نے دوسری روایت کی طرف جوابھی گزری ہے جس میں ہے۔ فاغرغ بیمینه علی یسادہ فغسلها اشارہ فرمادیا ہے

(۱۸۴)
باب تفریق الغسل و الوضوّء
ویذکر عن ابن عمر انه غسل قدمیه بعد ما جف و ضوء.ه
عُسَل اوروضو کے درمیان فصل کرنا۔ ابن عمرؓ ہے منقول ہے کہ آپ نے
اپنے قدموں کو وضوکر دہ اعضاء کے خشکہ ہوجانے کے بعد دھویا

(٢٦٢) حد ثنا محمد بن محبو ب قال حد ثنا عبد الواحد قال حد ثنا ، م

اِ( تقریر بخاری جهم ۸۳) ع ( تقریر بخاری جهم ۸۳)

الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن کو یب مولی ابن عباس عن ابن عباس الاعمش عن سالم بن ابی الجعد کے واسط ہے۔ وہ کریب مولی ابن عباس ہے وہ ابن عباس کے قال قالت میمو نة وضعت للنبی المنظم مآء یغتسل به فا فوغ علی ید یه که کرمیونہ نے کہا کہ میں نے بی المنظم کے لیے شل کا پانی رکھا تو آپ نے والے باتھ ہے بائی پر برایا فغسل مذا کیرہ فغسلهما مو تین موتین او ثلثا ثم افوغ بیمینه علی شما له فغسل مذا کیرہ انہیں وہ وہ یا تین تین مرتبہ وهویا پھر اپنے واہنے ہاتھ ہے بائیں ہاتھ پر برا کر اپی شرم گاہ وهوئی ثم دلک یدہ بالارض شم تمضمض واستنشق شم غسل وجهه ویدیه پھر ہاتھ کو زمین پر رگرا کر پر کھر کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنے چرے اور ہاتھول کو دهویا کھر ماتھ فغسل قدمیه پھر سر کو تین مرتبہ وهویا پھر اپنے بدن پر پانی بہایا پھر ایک طرف ہوکر قدموں کو دهویا پھر سر کو تین مرتبہ دھویا پھر اپنے بدن پر پانی بہایا پھر ایک طرف ہوکر قدموں کو دھویا

# وشحقيق وتشريح ﴾

مسئله عوالات : ... عنسل اور وفؤ میں بعض اعضاء کا پہلے دھونا اور بعض کا بعد میں ۔اس مسئلہ کا نام مسئلہ عضاء موالات ہے۔ امام بخاری فرم نے میں کہ موالات شرط تو نہیں البتہ مستحب ہموالات کا مطلب میں کہ پہلے اعضاء کودھولیا جائے۔ خشکہ ہونے سے پہلے پہلے دوسرے اعضاء کودھولیا جائے۔

(۱۸۵) با ب اذا جا مع ثم عا د و من دا ر علی نسآئه فی غسل و احد جسنے جماع کیااور پھردوبارہ کیااور جسنے اپنی کئی بیبیوں سے ہم بستر ہوکراکی عسل کیا

(۲۲۳) حد ثنا محمد بن بشار قال حد ثنا ابن ابی عدی و یحیی بن سعید ہم مے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی ۔ کہاہم سے ابن ابی عدی اور یحی بن سعید نے بیان کیاوہ شعبہ سے وہ ابراہیم غن شعبة عن ابر ١ هيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قا ل ذكر ته لعا ئشة بن مجر بن منتشرے وہ اپنے والدے انھوں نے کہا کہ میں نے عائشۃ کےسامنے اس سلے کاڈ کر کیاتو آپ نے فرمایا المند تعالی ابوعبدالرحمٰن بر فقالت يرحم الله اباعبدالرحمن كنت أطيب رسول الله عَلَيْكُ فيطوف رحم فرمائے (انسی ناد ہی بوئی) میں نے رسول اللہ علیہ کوخوشبولگائی اور پھر آ گا بی تمام از واج مطہرات کے پاس تشریف طيبا على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ لے گئے اور صبح کو احر ام اس حا لت میں با ند ھا کہ خو شبو سے بد ن مہک رہا تھا انظر: ٢٤٠ مطابقة الحديث للترجمة في قوله فيطوف على بساءه **ἀἀἀἀἀἀἀἀάἀά**Δαά (۲۲۳)حدثنا محمد بن بشَار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا۔ کہا ہم سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا ، کہا مجھ سے میر رے والدنے قادہ کے واسطے

قال حد ثنا انس بن مالک قال کان النبی علیت یدور علی نسآئه فی عین کیاری کی

## وتحقيق وتشريح،

انظر ۳۵٬۵۰۹۸٬۲۷۳ ما ۵۲

مسئله عود للجماع: الكي عار مورتي بي

- (۱): عود بعدالغسل \_
  - (٢): عود بعد الوضؤ\_
- (m): عود بعدالاستنجاء\_
  - ( ۴ ) عود بلامس ماء۔

ظاہریہ کے نزدیک بلامس ماء جائز نہیں۔ان کے نزدیک کم از کم استنجاء اور وضو ضروری ہے۔اس باب سے ان لوگوں کا رد ہے۔اور جو کہتے ہیں کہ خوشبولگانے وال محرم ہوسکتا ہے یانہیں؟ حضرت ابن عمر کا قول ہے ما احب ان اصبح محرما وانضح طیبا بعد میں لگانا تو بالا تفاق ج تزنہیں ہے۔

فيطوف على نساء ٥: يتوآ كياليكن بالغسل ياباغسل اس كاتفيل الكي مديث مي ب-

فی الساعة الواحدة: یعنی ایک موقع پرالمراد بهاقدر من الزمان لاالساعة الزمانیة التی هی خمس عشرة درجة (ع جسم ۲۱۵) \_ اگر اس کامعنی گھڑی اور گھنٹ کرو گے تو مکرین صدیث اس سے غط استدلال کرلیں گے ۔

الشکال: ایک بی رات میں سب بو یوں کے پاس جاناباری عدل اور تقیم کے خلاف ہے۔

جواب اول: ،، آپ اری واجب، ی نیس تھے۔ آپ اللہ تو تبرعاباری کالی ظفر ، تے تھے۔

جواب ثانی: بهرسکتا ہے کہ ایک رات مشتر کہ رکھ لی ہو۔

جواب ثالث: .... سفرے واپسی کا موقع ہوگاجب کہ باری ابھی شروع بی نہیں ہو گی تھی۔

جواب رابع: .... ازواج مطهرات کی اجازت ہے ہوگا۔

ا شکال: ... یا شکال تاریخی ہے۔ گیارہ بیویاں تو آپ آلی تھی تھی بھی جمع نہیں ہوئی۔ قادہ گیارہ قل کرتے ہیں اوردوسری روایت نوکی ہے تو گیارہ بیویاں کیوں کہا؟

جواب: ، ، راجح روایت نوکی ہے اور اہام بخاریؒ نے بھی اس کوذکر کیا ہے۔ گیارہ والی روایت کا جواب ہیہ ہے (۱) کہ ضروری نہیں کہ از واج مطہرات ہی ہوں (۲)''سرایا'' یعنی باندیوں (ریحانہ، ماریہ) میں سے تھیں جسیا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔

الشکال: سایک ہی رات میں اتنی عورتوں ہے ہمستری بشری طاقت سے بظاہر باہر ہے۔ تو بیروایت بشری طاقت کے خلاف ہے۔

جو اب : ساس کا جواب روایت بی میں دیا گیا ہے او کان بطیقه قال کنا نتحدث انه اعطی قو ة ثلثین صیرابونیم میں ہے قو قاد بعین رجلا اور دہ بھی جنتی آ دمیوں کی لے

إروقى الحلية لابي بعيم عن مجاهد ،اعطى فوة اربعين رحلا كل من رحال اهل الجنة (عدة القارك جهم ٢١٧) ترقري شريف بي ووتم ص ٢١٧ ير روايت بكرايب شن مردكي توت مو ويول كراير ب وي جامع الترمدي هي صفة الجنمس حديث عمران القطان عن قتادة عن انس عن المبي سنت يعطى المؤمن في المجنفة و كذا من الجماع قيل يارسون الله او يطيق دلك فقال يعطى قو ة مائة رحل (حج ٢١٣ ص٢١)

اشکال: ﴿ آپِ اَلْمُ اللَّهُ فَ عِارِ سِي زَائديو يول سے كول نكاح كيا؟ جب كر آن بي ہے ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَثْنى وَثُلِثَ وَرُبَاعَ ﴾ (ب٣) يعنى عارتك كى اجازت ہے۔

جواب: يآپيان کافسوميت تلید

#### ﴿مسّله تعددِ ازواج ﴾

اه م بخاریؓ نے باب لا یتزوج اکثر من اربع لقوله تعالی مثنی وثلث ورباع (س۱۶-۴۵) قائم فره یا، اس مستدیس دوافتلاف قابل ذکر میں۔

اختلاف اول: .... تعددازواج مين تحديد بيانيس؟

اختلاف ثانی: ..... صرف ایک بی عورت سے نکاح جائز ہے یازیادہ بھی کرسکتا ہے؟

مسئلہ وطریقوں سے اختلافی ہو گیا۔

مذهب اهل السنة والجماعة: ... يب كرتعد داز واج توجائز بيكن جارتك كي تحديد بـ

دونوں اختلافی نکتوں میں اہل سنة والجماعة کے دلائل :

دلیل ا: ﴿ قُرْآن پاک کے چوتھے پارہ سورۃ النہ ، میں ہے ﴿ فَانْکِحُواْ مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النّسَاءِ مَعْنَىٰ وَثُلَتَ وَرُبَاعَ ﴾ ثَنَى ، ثَنتُ ، رباع قیدیں میں۔اللّٰہ پاک نے فرمایا کہ نکاح کر سکتے ہودودو، تین تین ، چارچ ر، اس آیت پاک ہے آنخضرت میں ہے استدل ل فرمایا ہے۔اوراس پراجماع قائم ہے۔

دلیل استدلال: مشرح النة میں لوقل بن معاویہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب میں اسلام لایاس وقت میرے نکاح میں پانچ بیویاں تھیں میں نے آپ تائیق سے پوچھا تو آپ تائیق نے فر ایا فارِق واحدة وامسک اربعةً

ٹانمی : · · دوسری روایت غیلانٌ بن سلم ثقفی ہے ہے بیہ جب مسمان ہوئے توان کے نکاح میں دس بیویاں تھیں وہ بھی مسلمان ہوگئیں، غیلانؓ نے حضو تا تی ہے سوال کیا تو آپ آلیے ہے فرہ یاامُسِکُ اربعاً و فارق سآئر ہن۔ اجماع: . ... چارازواج كى تحديد پراجماع بھى قائم بـ

مثنی و ثلث ورباع میں و او بمعنی او ھے: سسام بخاریؒ نے اس آیت کی تغیر میں علی بن الحسین کا قول نقل کیا ہے، وقال علی بن الحسین یعنی مثنی او ثلاث اور باع مطلب یہ کر آئی آیت مثنی وثلث ورباع میں واو تنولی کے لئے ہے۔ اُو کے معنی میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعد دازواج تحد یدار ہع کے ساتھ جائز ہے۔

هذهب ظاهریه: ...... پہلے نکته اختلافیہ میں اہل سنت والجماعت سے اہل ظاہر نے اختلاف کیا ہے، اہل ظاہر کہتے ہیں کہ کوئی تحدید نہیں۔ اور وہ ثمنی وثلث ورباع کا مطلب اور معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عقد میں دودو، تین تین، چار چار ہوکر داخل تین، چار چار ہوکر داخل تین، چار چار ہوکر داخل ہوجا و اس میں تحدید نہیں ہوتی، ایسے ہی یہاں مراد ہے کہ جتنی عورتیں چا ہونکاح میں داخل کرلولیکن نکاح میں داخل کر نے اور لانے کا طریقہ یہ ہے کہ دودو، تین تین، چار چار عورتوں کو نکاح میں لاؤ، تو اس آیت میں طریقہ دخول کا بیان ہے کہ دودو، تین تین، چار چار عورتوں کو نکاح میں لاؤ، تو اس آیت میں طریقہ دخول کا بیان ہیں، اس آیت میں تحدید نہیں، بینی وثلث ورباع کا ذکر شمثیلا ہے۔

مثال وقرینه: ..... سورة فاطر پاره ۲۲ میں اللہ پاک نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ﴿ اُولِی اَجْنِحَةِ مَّنَیٰ وَ اُلْتَ وَدُبَاعَ﴾ کیا خیال ہے کہ فرشتوں کے چارسے زائد پرنہیں ہیں؟ بلکہ یہ تمثیل ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی تمثیل ہے۔ جرائیل کے چے سویر ہیں۔

جواب: .... حضور الله المرام على المرام جو أعُلَم بمحاورة القرآن بين انهول في اس آيت سے تحديد مجھى الله الله الكاركريں۔

مثال سکا جواب: … آپ نے جومثال دی ہے بیمثال مجمی ہے یادر کھیں کہ قرآن پاک مجمی محاوروں کے تابع نہیں ہے اس کی مثال اگردی ہے بیمثال مجمی ہے یادر کھیں کہ قرآن پاک مجمی محاوروں کے تابع نہیں ہے اس کی مثال اگردی ہے تو یوں ہے امیر لشکر کھانے کی تقسیم کے وقت کیے کہ ہرا کی لشکری کو دودو، تین تین، چارچار دوٹیاں ایک ہی کو دینے کی اجازت ہے؟ جب یہاں پر تحدید ہے تو دہاں پر بھی ہوگی۔ مثال کے مقابلے میں مثال ہے۔

جواب قرینه: ..... سوره فاطر کی آیت کا قرینه چش کیااس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تھیک ہے کہ وہاں

تحديد بيل بيكن العدم تحديد برقريد ﴿ وَيَزِيدُ فِي الْحَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ بـ

یہ تو وہ تھے جوتحدید ہی کے قائل نہیں تھے ، کچھا سے ہیں جوتحدید کے قائل ہیں کیکن تحدید بالا ربع کے قائل نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔وہ حضرات کہتے ہیں کہ بیدواؤ جمع کے لئے ہے یعنی نو (۹)عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، دوجمع تین اور جمع چار۔کل نو ہوگئے۔اور بعض نے کہا بیتو معدول ہےاصل کے لحاظ سے اٹھارہ بنتی ہیں۔

قوينه: ٠٠٠٠٠ يېش كرت بي كه حضور الله كانوبيويان تيس بدرافضيون اورخارجيون كا قول بـ

جواب: .....على بن الحسين تقريح كررج مين كرواؤ تنولع كے لئے بے أو كے معنى ميں بے۔

جواب قرینه: ... نوے نکاح کرنا آ پیلیسے کی خصوصیت ہے۔

منکوین حدیث: .... منکرین تعدد بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عدم جواز تعدد قر آن سے بھی ثابت ہے اور صدیث سے بھی اور عقل ہے بھی۔

اثبات من القرآن: .... الله پاک نے قرآن مجد میں فرمایا ﴿فَانُ حِفْتُمُ الَّا تَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ ا اگرتمهیں خوف ہو کدانصاف نہیں کرسکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرواور قرآن مجید نے خود کہا ہے ﴿وَلَنُ تَسْتَطِیْعُوا اَنُ تَعُدِلُوا اَبُنَ النَّسَاءِ ﴾ ع لعداایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔

جواب: … بیاستدلال صحیح نہیں ہے اس لئے کہ دونوں آیتوں میں عدل مختلف لحاظ ہے ہے، پہلی آیت میں عدل ظاہری مراد ہے ہوں نظاہری ہے اور دوسری آیت میں عدل باطنی کو نظام کی نفی ہے کہتم عورتوں میں عدل باطنی نہیں رکھ سکو گے۔

کنفی ہے کہتم عورتوں میں عدل باطنی نہیں رکھ سکو گے۔

قرینه: ، ، ، اس کے بعد ہے ﴿ فَلا تَمِیْلُو کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُ وُهَا کَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ مِن کانساف تو کرنیں کئے لیکن یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک طرف بہت زیادہ میلان کرلو۔

 آپ الله فی فره یا میں اجازت نہیں ویت معلوم ہوا نکاح ٹانی منسوخ ہو چکا ہے۔

یری بین سے ما هدیا سے دونی بین میں بین ہو ی اید اندا ان ان ان برید ابن ابی طالب ان کی روایت سے بوتی ہے اس میں الفاظ یہ بین فلا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن الا ان یوید ابن ابی طالب ان یطلق استی وینکح ابنته فاسما هی بضعة منی یوینی ما ارابهاویو ذینی ما اذاها۔

جواب ثالث: ينهى بطور مشوره كے قلى بطور تشريح نقى كيونكدكوئى باپ بھى اس كو پندنييس كرتا چنا نچيآ پ عليقة ہے صراحنا ثابت بے لست احرم حلالاً ل

ا ثابت من العقل: عورتوں اور مردوں کے حقوق تو مساوی ہوتے ہیں اگر مرد کوچ رعورتوں سے نکاح کی اجازت ہے تو پھر ایک عورت کوچ رمردوں سے نکاح کی اجازت بھی ہونی چاہیے جبکہ ایک عورت کا مردوں سے نکاح نہیں کرسکتی تو یہاں بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔

جواب اول: تعددازواج عقلاً محمود ہے اوراقتصادیات کے لحاظ ہے بھی ضروری ہے اس لئے کہ جوش رخ مطلق ہے وہی خالق کل بھی ہے ۔ خلقتا لڑکیاں زیادہ پیدا ہورہی ہیں اورلڑ کے کم ۔ اور پھر مردمیذانوں ، کارزارول میں ہلاک بھی ہوج تے ہیں تو شرح پیدائش کے لحاظ ہے بھی مرد کم ہوں اور ہلاکت کے مواقع بھی مردوں کے زیادہ ہوں اگر فی کس فی عورت کی پابندی مگاوی جائے تو زائد عورتیں کدھر جائینگی یا تو ان کے نکاح پر پابندی لگانی ہوگی یا شخ موں اگر ان کے دکاح پر پابندی لگانی ہوگی یا شخ رمنی بہنا) کا دروازہ کھولنا ہوگا اس طرح عورتیں بدکاری ہیں مبتلا ہوجائینگی ۔

جواب ثانی: ....ا رعورتول کوچارمردکرنے کی اجزت دی جائے توپانچ خرابیاں پیدا ہونگیں۔

(۱) ضیاع نسب (۲) خلط نسب (۳) نزاع نسب (۴) عدم خمل یعنی ایک مردانی بیوی کے ساتھ جارباہے، دوسری طرف سے اسکا دوسرا خاوند آگیا اس نے اپنی طرف بلایا عورت نے جواب دیا کہ میں تو اس کے

و(ابود ورض ۴۸۹)

ساتھ جاتی ہوں تو میمردکو کیے برداشت ہوگا (۵) نشوز،اس سے خاوندکی نافر مانی کی صورت بیدا ہوگی۔

"جواب ثالث: … تعددازواج فطرة بھی جمود ہے کل دنیاس پر شفق ہے۔(۱) بائل باب پیدائش میں لکھا ہے

کہ تعددِازواج باعث برکت ہے (۲) ویدوں کی کتاب میں تعددِازواج کا نصور ہے (۳) حضرت سلیمان علیہ
السلام کی ۹۹ بیویاں تھیں (۴) حضرت ابراھیم علیہ السلام کی تین اور حضرت یعقو ب علیہ السلام کی چاراور حضرت موک
علیہ السلام کی چاراور عرب میں تعددازواج کا عام رواج تھا اوراب بھی ہے۔ تو تعددازاج فطری امر ہے۔ من وشاسر
لکھتا ہے کہ اگر ایک بیوی صاحب اولا دہوجائے تو تمام صاحب اولا دشار ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ہندو کے زویک بھی کئی
بیویاں ہو کئی ہیں۔ اسلام نے عورتوں پرتحد یدکر کے احسان کیا ورنہ فطرت کے تقاضے میں تحدید بیر ہیں ہے۔

جواب رابع: .... چار بیویاں عین سلامتی بھی ہیں، تین مہینے کے بعد تندرست بوی حاملہ ہوجاتی ہے تو مرغوب فیصانہتی ہے۔ اس عرصہ فیصانہتی ہے۔ اس عرصہ میں باتی بیویاں تسکین قبلی وراحت جسمانی کا ذریعہ بنی رہیں گی۔ اس طرح چار بیویاں ہوتا عین سلامتی ہے۔

طعن منكرين حديث: ..... المحدين في طعن كياب كرة علي كاكل بيويال كرنا خوابش نفساني يعنى تفا

جواب; ..... یطعن وہ خض کرسکنا ہے جو جاھل ہے، تاریخ سے ناواقف ہے، یا پھر مُتعَنَّ اور ضدی ہے ورنہ تاریخ دان اعتراض نہیں کرسکنا کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ پچیں سال کی عمر میں ایک شادی کی جو جوانی اور میش اور طاقت کا زمانہ ہے، پچاس سال تک ایک ہی یوی کے ساتھ وقت گزارا ہے پچاس سال کے بعد جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان میں سے ایک کے سواکوئی کنواری نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نافین کے نکاح میش پرتی کے لئے نہیں بھی جات کے بیکہ کشرت اور تعدداز واج تبلیغ امت کے لئے تھے کیونکہ مردوں کی طرح عورتوں کے مسائل کی تعلیم کے لئے میشروری تھایا خود ہوگان اور ان کے قبائل کی تالیف کے تھا۔

اعتواض: ..... بعض لوگ كتے بين كمآ بي الله كوباكره لمتى نبين تقى اس لئے بيوگان سے نكاح كيا۔ جواب اول: .... يبھى تاريخ سے تاواقفيت ہے كيونكه عقبہ بن عامر نے دس بيٹياں اور سردارى پيش كى مال پيش كيا، اگر مقصد زندگى دولت اور عيش ہوتى تو مطالبہ چھوڑ ديتے اور معاہدہ كر ليتے ، حال الكم آ ب علي في نے فرمايا الله كى تتم اگرایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو تب بھی اپنامشن نہیں چھوڑوں گا جس نے تمام وسائل کے باوجود دودودون کے بعد کھانا کھایا اس کے بارے میں یہ تصور حمافت ہے۔ بیتو الی بات ہے جس کو دشمن نے بھی تسلیم کمیا ہے۔ ایک انگریزا پی کتاب محمد ایند محمد ان میں لکھتا ہے آ پی ایک شخص نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں نہ وہ جمال کے لحاظ سے مشہور تھیں اور نہ ہی وہ مال کے لحاظ ہے۔

جواب ثانی: ... طعن منکرین کا دوسرا جواب یہ بے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کی کرتے ہے گائے۔ اور رجلا سے مراد کرتے ہے کہ آپ میں نہیں آ دمیوں کی قوت ہے اور حلیہ ابونعیم کی روایت میں اربعین رجلاً ہے، اور رجلا سے مراد جنت کا مرد ہے اور جنتی مرد کی ظافت و نیا کے سوصحت مند چ ک و چو بند آ دمیوں کی طافت کے برابر ہے اس لی ظ سے آپ میں چار ہزار آ دمیوں کے برابر طافت تھی اور پھر ایک مرد کے لئے چار عور توں سے نکاح کی اجازت ہوتی اس کی ظ سے آپ تی تیں تھی کے مرف نویا گیارہ پر اس کی ظ سے آپ تا تیں تھی کے کوسولہ ہزار عور توں سے نکاح کی اجازت ہوتی چاہیے۔ جبکہ آپ تا تھی کے مرف نویا گیارہ پر اکتفاء کیا اس سے آپ اس کی تا ہو تھی کے مرف نویا ہے۔

(۱۸۲) هغسل المذی و الوضوّ ء منه الله عند الله عند الله عند الله المذی کا دھونا اور اس کی وجہ ہے وضُوکرنا

(۲۲۵) حد ثنا ابو الولید قال حد ثنا زائدہ عن ابی حصین عن ابی عبدالرحمن ہم سے ابوالولید نے بیان کیا انھوں نے ابوعبدالرحمٰن سے عن علی قال کنت رجلا مذآء فا مرت ر جلا یسال النبی علی انھوں نے ابوعبدالرحمٰن عن علی قال کنت رجلا مذآء فا مرت ر جلا یسال النبی علیہ انھوں نے حضرت گائے کی صاجر اوی تھیں انھوں نے حضرت گائے کی صاجر اوی تھیں انھوں نے حضرت گائے کی صاجر اوی تھیں لمکان ابنته فسال فقال توضاً واغسل ذکرک المکان ابنته فسال فقال توضاً واغسل ذکرک اس لیے میں نے ایک شخص سے کہا کہ وہ آ پ سے اس کے متعلق موال کریں انھوں نے بوچھ تو آپ نے فرہ یا کہ وہ آ پ میں کے وادر ذکر دھولو

راحع:۱۳۲

### وتحقيق وتشريح

مسئله مذی: ندی کے بارے میں دوسکے اتفاقی ہیں اور تین اختلافی۔

امام بخاریٌ تین مسائل اختلافید میں سے دومیں جمہور کی تائید فرمانا چاہتے ہیں۔

(١): الكاتفاقي مسلديد بكدنى ناياك ب-

(٢): خروج مذى سے وضو أوت جاتا ہے۔ اور تين مسئلے اختلافي ہيں۔

مسئله اختلافیه اولی نم مضع مدی کا دهوناکانی بے یاکل ذکر کایا انٹین بھی ساتھ دهوناضروری ہے

ظاهریه: کے نزد کیکل فرکراورائٹین کا دھوناضروری ہے کیونکہ بعض روایتوں میں والذکر والانشین ہے

امام احملًا: . . . كنزديكك ذكركادهونا ضرورى بـ

جمهورٌ: جمہورٌ كنزديك موضع نجاست كاد ہونا ضروري ہے۔

امام بخاری : عسل المدی که کرجمبوری تائید فره رج بین که فظ موضع نجاست کو دهویا جائے گا اگر چه حدیث میں عسل الذکر ہے تو بیر جمہ شارحہ ہے۔

هسئله اختلافیه ثانیه: ... وهوناضروری به یاؤ صلی سے بھی خشک کر سکتے ہیں اس میں جمہور کی بجائے امام بخاری نے فرہ یا بخاری نے فرہ یا ماحد بن سن کی تائید کی ہے جو کہ اکتفاعلی انجر کے قائل نہیں ہیں۔ اس لئے کہ امام بخاری نے فرہ یا غسل المذی .

مسئله اختلافیه ثالثه : وضوعی انفورواجب یا خیر بھی کرسکتا ہے۔

عند البعض: ... وقوّعلى الفورواجب ب

جمهور : ﴿ كُتِّ بِين كُمَّا فَيرَجُي مِ رُبِّ-

توامام بخاريُّ والزعبو منه عطف كے ساتھ ذكركر كے اشاره فرمانا چاہتے ہیں كہ تا خبر بھى ہوسكتى ہے، تو گويا

اس مسئد میں بھی امام بخاریؓ جمہورؓ کی تائید فرمار ہے ہیں۔

توضاً واغسل ذکرک : .....واؤترتب کے لئے نہیں ہے۔اس سے امام احد ؓ نے استدلال کیا ہے کہ آ میں میں استدلال کیا ہے کہ آ میں استدلال کیا ہے کہ آ میں استدلال کیا ہے کہ آ میں استدلال کیا ہے۔

جواب ( ا ): .... بعض اوقت ذکر کل سے اراد ہُرز عبوتا ہے۔ تویبان بھی ایسابی ہے۔ کیونکہ مقصود تو تطہیر ہے جواب (۲): ..... پیعلاج پرمحمول ہے ظہیر پڑئیس، یعنی غسلِ کُل ذکر علاج پرمحمول ہے۔

جواب (سم): یااس حالت پرمحول ہے جب کہ ندی ؤکر کو بھی لگ جائے توامام بخاری کا ترجمہ شارحہ ہوا کہ عنس ذکر مراد نہیں بلک خسل ندی عن الذکر مراد ہے باقی اس پر مشہورا شکال ہے

اشكال: .... سأئل كون تفا\_

جو اب: من روایات تین قتم کی ہیں تو رض تین طرح سے دور ہوسکتا ہے عمد ۃ القاری جسم س ۲۱۹ پر اس کی تفصیل اس طرح موجود ہے لے

(۱۸۷) ﴿باب من تطیب ثم اغتسل و بقی اثر الطیب ﴾ جس نے خوشبولگائی پھر شسل کیااور خوشبو کا اثر اب بھی باقی رہا

(٢ ٢ ٢) حدثناابو النعمان قال حدثناابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه

ہم سمان نے بیان کیا۔ کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا۔ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے وہ اپنے والدہے کہامیں

قال سالت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما انضح طيباً

نے عائشہ ﷺ یو چھااوران سے این عمرٌ کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گوارانہیں کرسکتا کہ احرام باندھوں اورخوشبو

(واما الاحتلاف في السائل فقد ذكر فيما سقنا من الاحاديث ان في بعضها السائل هو على بفسه وفي بعضها السائل عيره ولكنه حاصر وفي برسها هو المقداد وفي بعضها هو عمار وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف ان علياً سنل عماراً أن يسنل ثم امر المقداد بدلك ثم سئل بنفسه

| ۵.                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| الت عائشة انا طيبت رسول الله عنظية ثم طاف                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ےجسم مبک ربی ہو۔ توعا کشہ نے فر مایا میں نے خود نی تعلقہ کوخوشبولگائی ہے پھرآ پا پنی تمام از داج کے پاس |  |  |  |  |  |  |  |
| ى نسآ ئه ثم اصبح محر ما                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| ریف لے گئے اوراس کے بعداحرام ہاندھا                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ناجع: ۲۱۷ ناجع: ۲۱۷                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ٢٢٧) حد ثنا أدم بن ابي ايا س قال حد ثنا شعبة قال ثنا الحكم عن ابر اهيم                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| م بن الى اياس سے روايت ہے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی۔ کہا ہم سے علم نے حدیث بیان کی ابراہیم کے      |  |  |  |  |  |  |  |
| عن الاسو دعن عائشة قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق النبي                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| سطہ سے وہ اسود سے وہ عائشة ہے آپ نے فر مایا گویا میں آنحضو علیہ کے ما تک میں خوشبو کی چمک دیمیرہی ہوں   |  |  |  |  |  |  |  |
| برنه<br>ن وهو محر م.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| رآپُ احرام باند ھے ہوئے ہیں۔                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |

### **«تحقيق وتشريح**»

انظر ۱۸،۱۵۳۸ ۱۹،۳۵۹ ۵۹۲۳٬۵۹

غرض الباب: ١٠٠١م بخاري الرحدوباتين بتلانا حاج إن

- (۱) اثرِطیب باتی ہوتوعسل کے تام ہونے کے منافی نہیں ہے۔
  - (٢) خوشبولگي ہوئي ہوتو احرام كے منافى نہيں ہے۔

حدثنا ابو النعمانُ: ....

طاف فی نساء ، .... یه جماع سے کنایہ ہا اور بعد الجماع خسل کیا ہوگا تو خوشبو کے بعد خسل اابت ہوا۔

اور دومراجز ءروليټ ثاني سے ثابت ہے.

کانی انظر الی و بیص الطیب: .... تومعلوم ہوا کہ اثرِ طیب باتی تھا اوردوسراجز ، پہلی حدیث ہے بھی تابت ہوسکتا ہے کوئلہ حضرت عائشہ قول ابن عمر کے جواب میں فرمار ہی ہیں طیبت رسول الله مالی ا

جواب: . . ، "رد"تباى بوسكتاج جبكمافر طيب باقى بو

طاف فی نساء ٥:٠٠٠ اس روایت ہے معلوم ہوا کہ واقع ایک مرتبہ کا ہے۔ تاریخ ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے چونکہ آپ علی نساء ٥ :٠٠٠ اس روایت ہے معلوم ہوا کہ واقع ایک مرتبہ آپ علی کے آپ علی کے آپ علی کو ہر طرح کرنا ہے تو ایک مرتبہ آپ علی کا سب ہو یوں کے پاس جانا بالفسل ہے اور ایک مرتبہ بلافسل ہے۔ لیکن بیان کرنے والدیوں بھی کہدویتا ہے کان رسول الله علی نظوف علی نساء ٥ اے معلوم ہوا کہ دخول کان علی المضارع ہمیشہ استمرار کے سے نہیں ہوتا یہ بات وہ سکا کے کام آئے گی جہاں آتا ہے کان رسول الله علی ہدیہ حتی لقی الله

مناظر ٥: بهرے ایک سرتھی کومن ظرہ کا بردا شوق تھ غیر مقلدوں کے ساتھ مناظرہ ہوا اس نے استدلال میں یہی روایت پیش کی تو اس سرتھی نے کہا یہ ساتو کان رسول پرداغل ہے نہ کہ مضارع پر ملا آ ں باشد کہ چپ نہ شود و اقعہ نہ مبو ا : میں نے ایک مرتبہ ایک غیر مقلد سے کہا کہ ایک آ دمی تکبیر کہہ کرنماز میں داخل ہوا۔ ادھرا ہام نے فاتح فتم کی تو اب یہ مقتدی فاتحہ پڑھے یا آمین کے اگر فاتحہ پڑھتا ہے تو صدیث کے خلاف ہے ۔ کیونکہ آ پڑھا تھے فاتحہ فتم کی تو اب یہ مقتدی فقو لو ۱ المین اور اگر آمین کہتا ہے تو آمین پہلے ہوجائے گی اور فاتحہ بعد میں ہوتی والا قصلہ ہوجائے گا۔ (اخیر سری جامی رجوع فر میں)

و اقعه نمبر ۲: ۱۰۰ یک غیرمقلد سے میں نے کہا کہ اگرا، م کورکوع میں پایا تو پہلے فاتحہ پڑھو گے یا رکوع کرو گے۔اگر پہلے فاتحہ پڑ ہو گے تو رکوع نکل ج نے گااس کو حدیث سے ثابت کرو بلکہ اس کے خلاف احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام دوڑ کررکوع میں پڑھ لیں گے میں نے میں سے کہا اس کے لئے حدیث پیش کرو۔

کہا اس کے لئے حدیث پیش کرو۔

و اقعہ نمبر ۳۰. رائٹرز کالونی متان میں گیا تو وہاں غیر مقلدین مجھ سے کہنے گئے کہ جی اپنے امام صاحب ہے۔ ار مینی نے ۳۳ سام) کہیں کہ ہم ری بھی پچھرعایت کرلی کرے فاتحہ ذرائھ برکھ برکر پڑھا کرے۔ میں نے کہا بھائی حدیث میں تو ہے اسما جعل الامام لیؤ تم بدلے کہامام کی اقتداء کی جے اورتم کہتے ہوکہ امام مقتدیوں کی اقتداء کرے میں تویٹیس کہسکت

(۱۸۸)
باب تخلیل الشعر حتی اذا ظن انه قد
اروای بشرته افا ض علیه
بالون کاخلال کرنااور جب یقین ہوجائے کہ کھال تر ہوگئ تواسیریانی بہادیا

راجع.۲۳۸

<u> (مسلم شریف ص ۷۷ اقد کی کتب خاند کراچی )</u>

#### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

سوال: ..... جنبی کے سر پراگر بال ہوں تو کیا تھم ہے؟

جواب: ..... جنبی دو حال سے خالی نہیں مرد ہوگا یا عورت پھر ہاں ہے ہوئے ہوں گے یا تھلے ہوئے ہوں گے تو اب کے اور گرت کرے مورت کے بال ہے ہوئے ہوں تو کھول کر ترکرے عورتوں کے چارفتمیں ہوگئیں۔مرد کے لئے ہر حال میں ترکر نا ضروری ہے بال ہے ہوئے ہوں تو جڑوں کو ترکر نا ضروری ہے تو یہ باب خاص ہان عورتوں کے ساتھ کے اگر کھلے ہوئے ہوں تو ہوئے ہوں۔ جیسے مؤلف نام حق نے کہا ہے۔

#### آں زنا کہ موئے را بافند

عنسل جنابت اورغسل حیض میں اختلاف: ... ... پیرغسل جنابت اورغس حیض میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے یانہیں۔

عند الجمهور : .. ... ایک بی علم ب، یعنی بر ول کور کرنا ضروری ہے کھولنا ضروری نہیں ۔ لیکن حنابلہ فرق کرتے ہیں۔

حنابلة : ..... كت بين كفسل جنابت مين جرول كوتركرنا كافى بوگا اور فسل حيض مين كولنا ضرورى باس مسئله مين امام بخاري كا مسك بهي امام احد والا ب- كوتك يبال جوب با ندها باس مين ب حتى اذا ظن انه قد اروى بشوته افاض عليه - آ كي بخارى ج اول ص ٢٥٥ پر ب باب نقض المراة شعرها عند الميحض . معلوم بواكد دونول مين فرق ب-

#### **ተተ**ተ ተ

(1A9)

باب من توضاً فی الجنا بة ثم غسل سآئر جسده ولم يعد غسل مو اضع الوضوء منه مرة اخوی ولم يعد غسل مو اضع الوضوء منه مرة اخوی جس نے جنابت کی حالت میں وضوکیا پھرائے تمام بدن کا خسل کیا کین وضو کئے ہوئے حصے کود وبارہ نہیں وھویا

(٢ ٢٩) حد ثنا يو سف بن عيسلي قال انا الفضل بن مو سلي قال انا الا عمش ہم سے بوسف بن عیس نے بیان کیا۔ کہا ہم سے صل بن مول نے بیان کیا۔ کہا ہم سے اعمش نے سالم کے واسطے عن سالم عن كريب مو لى ابن عبا س عن ابن عبا س عن ميمو نة قا لت سے بیان کیا۔انھون نے کریب مولی ابن عباس سے انھوں نے ابن عباس سے کدمیمونہ نے فرمایا کہ رسول التعالیہ وضع رسول الله عُلَيْكُ وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او کے لیے عسل جنابت کے لیے پانی رکھا گیا ۔ آپ نے پانی ودیا تین مرتبہ داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پرڈالا۔ پھر ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحآنط مرتين إو ثلاثاثم شرمگاه کو دھو یا کھر ہاتھ کو زمین پر یا دیو آ ر پر دو یا تین مرتبہ ما رکر و ھو یا پھر تمضمض و استنشق وغسل وجهه وِذرا عيه ثم افا ض على رأسه الماء ثم کلی فرمائی اور ناک میں یانی ڈالا اوراپنے چہرےاور بازؤوں کو دھویا پھرسر پریانی ڈالا اورسارے بدن کاعسل کیا غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة <u>بھراپی جگہ ہے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔حضرت میمونڈ نے فر مایا کہ میں آپ عظیمہ</u> کے پاس ایک کپڑالائی

فلم يردها فجعلينفض بيده.

آپیلی نے اسے بیں لیا اور ہاتھوں ہی ہے یانی جھاڑنے لگے۔

راجع ۲۳۹۰

# ﴿ تحقیق وتشریح ﴾

غوض الباب: ....اى باب سے امام بخارى كى دوغرضيى بير-

(۱): ایک اختلافی مسئلہ گزراتھا کہ دفو قبل انغسل جزءِ شسل ہے یا خارج ۔ بعض حضرات کی رائے خارج کی تھی ۔ کفسل کے لئے الگ پھران اعضاء کو دہویا جائے گا تو امام بخاریؒ فرمانا چاہتے ہیں کہ بیرجزءِ شسل ہے تو اب دوبارہ ان اعضاء کو دہونے کی ضرورت نہیں۔

(٢): دوسرامسكله وبى ہے كەمسِ ذكرة قفسِ وضونهيس ہے۔ دونوں مسكلے بيان ہو چکے ہيں۔

(۱۹۰)
باب اذ اذ کر فی المسجد انه جنب
خر ج کما هو و لا یتیمم
جب مجد میں اپنج جنبی ہونے کویاد کر ہے تو اس حاست
میں باہر آ جائے اور تیم نے کرے

( • ٢ ٤ ) حد ثنا عبد الله بن محمد قال ثنا عثما ن بن عمر قال انا يو نس عن بم عبدالله بن محمد قال ثنا عثما ن بن عمر قال انا يو نس عن بم عبدالله بن محمد في بيان بن عمر في بيان كيا كما بم عبدالله بن محمد في بيان كيا كما بم عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال اقيمت الصلوة وعدلت الصفوف قياما كيا وه ابوسلم سه وه ابو بريرة سه كه نمازك تيارى بوربى تنى اور صفيل درست كى جار بى تحيل كه

انظر: ۲۳۹، ۲۳۹

#### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

جنبی مسجد ہے کس طرح باہر آئے: ..... مسجد میں کسی کو یاد آیا کدوہ جنبی ہے اب نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔

احناف یے نزویک اولی ہے کہ تیم کرے نگلے۔

امام بخاری: احناف پرتریض کررہ ہیں کہ ان کا ندہب صدیث کے خلاف ہاک گئے یہ باب با ندھا۔ جو اب 1: .....حفیہ "کب فرضیت کے قائل ہیں طہارت کا تو فائدہ ہی ہے آپ عظیمہ کا یہ علی بیان جواز کے لئے ہے دوسری احادیث کی بنا پر حفیہ نے کہا کہ مجدسے نگلنے کے لئے تیم کرے۔

جواب ٢: .... يواقعد وخول في المسجد جناك عكم سے پہلے كا بـ

ملحدین کا اعتراض : عدین نے اس کوخوب اچھالا کدآپ عظیمی کا تو دل بھی جا گتا ہے تو کیے آپ کو دل بھی جا گتا ہے تو کیے آپ کوا حتلام ہوگیا اور پھر پید بھی نہیں چلا؟ اور اگر بیداری میں عسل واجب ہوا تو یاد کیے نہیں رہا؟

جواب: چونکہ آپ علی شارع میں امت پرجس میں کے حالات آنے ہوتے ہیں امت برجس میں کے حالات آنے ہوتے ہیں امت تو ہوئی کیلئے آپ میں اند تعالی شریع کیلئے آپ میں اور ہی حال طاری فرہ دیتے ہیں آپ علی ہے کے فرہ یا کہ جیسے تم ہمولتے ہوا سے ہی میں بھی بھولتا ہوں ، لیکن ہمارے اور نبی پاک علی ہے کہولئے کے بھولئے میں فرق ہے آپ علی ہے کہ بھولنا تشریع کے لئے ہاور ہمارا بھونا غفلت کی بنا پر ہے۔ تو آپ علی ہے ایسان لئے فرمایا تا کہ کوئی امام شرم کی وجہ ہے جنبی ہی تمازنہ پڑھاوے لے

(۱۹۱)
﴿ با ب نفض اليدين من غسل الجنابة ﴾ عنسل جنائنا عنسل جنابت كي بعدم تقول سے پانى جماڑنا

(۱۲ ) حد ثنا عبد ان قال اخبر نا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم بم سي عبدان في بالم بن الجامع عن سالم بم سي عبدان في بال به به بيان كيا كها بم سي عبدان في الم بن الجامع عن ابن عباس قال قالت ميمو نة وضعت للنبي المجعد عن كويب عن ابن عباس قال قالت ميمو نة وضعت للنبي المحد في ابن عباس قال قالت ميمو نة وضعت للنبي المحد في ابن عباس قال قالت ميمو نة وضعت للنبي المحد في المحد

ا فلما قام في مصلاه ذكرانه جب (فان قلت))اذاكان القول على بابه فيكون واقعا في الصلوة (قلت)ليس كد لك بل كان دكره انه حب قبل ان يكير وقبل ان يدخل في الصلوة كما ثبت في الصحيح (فان قلت)في رواية انه ما جة قام الى الصلوة وكبر ثم اشار اليهم فمكنوا ثم انطلق فاعتسل وكان رأسه يقطوماء فصلى بهم فلما انصرف قال اني حرحت اليكم جباواني انسيت حتى قمت في الصلوة ،وفي دار قطبي من حديث انس دخل في صلوة فكر وكبرنا معه ثم اشار الى القوم كما انتم وفي رواية لا جمد من حديث اني بكرة دخل في ملوة المعروف وفي رواية لا بي دائود من حديث اني بكرة دخل في صلوة المعروف وأومابيده ان مكانكم قلت هداكله لايقاوم الذي في الصحيح وايضامن حديث ابي هريرة هدا ثم رجع فاعتسل صلوة المعروات وأنه وأنه والمناورات وا

عسل الم اورائی کرد است برده کردیا۔ پہلے آپ اللہ نام خسلها فیمض کے این ڈالا۔ اور انھیں دھویا شماله فغسل فو جه فضر ب بیده الارض فمسحها شم غسلها فمضمض و استنشق پر دائے ہاتھے۔ ہاکی ہاتھ کوزین پر گڑااور دھویا پھر کل کاورناک میں پانی ڈالا وغسل وجهه و ذراعیه شم صب علی رأسه و افاض علی جسده شم تنحی اور اپنا چره اور اپنے ہاز ودھوئے۔ پھرا پے سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا شمل کیا اس کے بعدا کے طرف ہوگئ فعسل قدمیه فناولته ثوبا فلم یا خذه فانطلق و هو ینفض یدیه اور دونوں پاؤں دھوے اس کے بعد میں نے جائے گڑا دیا چاہاتی ہا تو استال کے بعد میں نے آپ کا کی کرا دیا چاہاتی ہے نے اسٹیس یا اور آپ تاہی ہا تھوں سے پانی جاڑنے گئے اور دونوں پاؤں دھوے اپنی جاڑنے گئے ہاتھوں سے پانی جاڑنے گئے اور دونوں پاؤں دورے اس کے بعد میں نے آپ کا کی کرا دیا چاہاتی ہے نے اسٹیس یا اور آپ تاہی ہاتھوں سے پانی جاڑنے گئے اور دونوں پاؤں دورے اس کے بعد میں نے آپ کا کی کرا دیا چاہاتی ہائے اسٹیس یا اور آپ تاہی ہاتھوں سے پانی جاڑنے گئے دوروں پاؤں دورو کے اسٹیس یا دورون پاؤں دورو کے اسٹیس کے بعد میں نے آپ کو ایک کرا دیا چاہاتی ہے نے اسٹیس یا اور آپ تاہے ہاتھوں سے پانی جاڑنے لگے دورون پاؤں دورو کے اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کرا دیا چاہاتی ہائے تا سے بسل اللہ میں نے آپ کو ایک کرا دیا چاہاتی ہے نے اسٹیس یا دوروں پاؤں دورو کے اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کرا دیا چاہاتی ہو تا کے اسٹیس یا دوروں پاؤں دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کو دوروں کے دوروں کی کرا دیا چاہاتی ہائے کے دوروں کی کیا کی کر دیا چاہاتی کی دیکھوں کے دوروں کیا کہ دوروں کے دوروں کیا کی دوروں کی کی دوروں کے دوروں کی دوروں کیا کی کردیا کی کردیا کیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کیا کردیا کی کردیا کیا کردیا کی کردیا کیا کردیا کیا کردیا کیا کردیا کردیا کیا کردیا کرد

راجع: ۲۳۹

### وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ہمارے حضرت شاہ و لی التدکی رائے ہے کہ امام بخاریؒ کی غرض ماء متعمل کی طہارت ٹابت کرنی ہے اس الیے کہ جب نفض کرے گا تو کیڑے غیرہ پر چھینٹیل پڑیں گی اور اس کا دھونا کہیں منقول نہیں۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکر یؓ فرماتے ہیں کہ اس باب کی غرض یہ ہے کہ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے۔ لا تنفضوا اید سمم فی الوضوء فانھا مواوح الشیطان ، توامام بخاریؒ نے اس روایت پر روفرمایا لے

# (۱۹۲) ﴿باب من بدأ بشق رأسه الا يمن في الغسل﴾ جس نے اپنے سرکے داہنے تھے ہے شل شروع کیا

(۲۷۲) حد ثنا خلاد بن یحیی قال حد ثنا ابراهیم بن نا فع عن الحسن بن مسلم بم سے ظاد بن تحی نے بیان کیا ۔ کہا بم سے ابرا بیم بن نا فع نے بیان کیا حسن بن مسلم سے روا یت کر کے عن صفیة بنت شیبة عن عائشة قالت کنا اذا اصاب احدانا وہ صفیہ بنت ثیبہ ہے۔ وہ عا کثر " سے آپ نے فر ما یا کہ بم ازواج (مطبرات ) میں ہے کی کو جنابة اخذت بید یہا ثلا ثا فوق رأسها ثم تاخذ بیدها علی شقها اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ پانی ہاتھوں میں لے کر سرنے تین مرتبد ڈائٹیں پھر ہاتھ میں پانی لے کرائے دائے ہے کا الایسو الایمن وبیدها الاخوی علی شقها الایسو کشل کرتیں اور دوسرے ہاتھ سے بائیں جے کا عشل کرتیں مطابقة الحدیث للتر حمة ظاهرة

#### وتحقيق وتشريح،

بدایتِ الغسل: .... اس میں اختلاف ہے کفسل کی ابتداء کہاں سے کی جائے۔ اس میں احناف کے اقوال مختلف ہیں ، جو تفصیل سے بیان کردئے گئے ہیں۔

بعض عماء کی رائے یہ ہے کہ اہم بخاری اس باب سے طاہریہ پرردفر مارہے ہیں۔ اس سے کہ ان کے نزد یک بدایة بالوضوء واجب ہے۔ تو امام بخاری نے بدایة بالوضوء نیس بلکہ بدایة بستی رأسه الایمن فرم کران کارد فرمادیا !

باب من اغتسل عریا نا و حده فی
الخلوة ومن تستر والتستر افضل
جس نظوت بین تنها نظی بور خسل کیااور جس نے کپڑا
بانده کرکیااور کپڑابانده کرخسل کرنافضل ہے

وقال بهزعن ابیه عن جده عن النبی علایت الله احق ان یستحیی منه من الناس بنز فای بنز فاید علار این بنز کالاست می الناس بنز فاید فالد فی بنز کالاست می کالات می بازگانی می می کالات کال

ادر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه انه 11 چیز مانع ہے کہ آپ آ ماس خصید میں مبتلا ہیں ایک مرتبہ موی علید اسلام عسل کے لے تشریف لے گئے آپ نے کیڑے ایک على حجر ففر الحجر بثوبه فجمح موسى فى اثره يقول بقر پرر کھ دیئے'ائے میں پھر کیڑوں سمیت بھا گئے لگا ادر موی عدید اسلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی ہے دوڑے ثوبی حجر ثوبی یا حجر حتی نظرت بنو اسرآئیل الی موسی سپ علیالسلام کہتے جاتے تھے۔چھوڈ میرے کپڑے اے بھر چھوڈمیرے کپڑے اے بھر ہال عرصہ میں بی امرائیل نے موی علیہ السد، م کو پیش ک وقالوا والله ما بموسى من بأس واخذ ثوبه و طفق بالحجر ضربا کے بغیر و کیھ میا اور کہنے گئے کہ بخد ا موسی کو کو ٹی ہے ری نہیں اور موسی نے کپڑ ایا لیا اور پھر کو ، رنے گئے قال ابوهريرةً والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضرباً بالحجر ابوہریرہؓ فرماتے ہیںاللہ کی فتم ابلتہ بے شک اس پھر پر چھ یا سات مار کے نشان تھے وعن ابى هريرة عن النبى عُلاَيْ قال بينا ايوب يغتسل عريانا ادرابو بریرہ سے روایت ہے کدوہ نی کر پم اللہ ہے روایت کرتے میں کدآ پ اللہ نے نے مایا کدابوب عدیداسلام عسل فرمارے تھے فخرعليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتثى في ثوبه فناده ربه كسونے كى ثذياب آب برگر ئے كيس حضرت الوب أصي اپنے كبڑے ميں سميننے لكذاتے ميں ان كےرب نے أصي آوازدى الم اكن اغنيتك عما تراى قال بلى العام المام في المن المنظم الله المنظم المنظ عزتک ولکن لا تیر سے غلبہ اور تیری عزت،اورتیری بزرگ کی فتم لیکن آپ کی برکت سے میر سے لیے استغناء نہیں ہے و رواه ابراهیم عن موسلی بن عقبة عن صفوان عن عطآء بن بسار عن ابی هریرة عن النبی علیت قال بینا ایوب یغتسل عریانا اوراس صدیث کی روایت ابرا بیم نے موسی بن عتب سے وہ صفوان سے وہ عطاء بن بیار سے وہ ابو بریرہ سے وہ نی کر یم سیالت سے اسلام کے بیل کر سے تھے اسلام کے اس طرح کرتے ہیں ۔ جب کہ حضرت ایوب عید السلام عیانا وحدہ خالیا علی انظر: ۳۲۹۹،۳۳۰۳ مطابقة العدیث للتوجمة فی اغتسال موسی علیه السلام عریانا وحدہ خالیا علی الناس ولکن هذا مبنی علی شرائع می قبلنا من الانبیاء علیهم الصلوة والسلام

#### وتحقيق وتشريح

غوض الباب: ١٠١٠ اس باب سے امام بخاری کا مقصود به بیان کرنا ہے کہ نظی عسل خلوت میں جائز ہے جیسے عسل خار نے جیسے عسل خانے بین باز ہے جیسے عسل خانے بین بردہ افضل ہے۔

الله احق ان يستحيى منه من الناس: . . . استدلال اى جمدے ج والتدتوال ہے

پردہ نہیں ہوسکتا مگر حیاء کی ہیئت یہی ہے۔اس کواختیار کرلیاجائے البتدلوگوں سے پردہ واجب ہے۔

ترجمة الباب: ... كروجزء بين دوسراجزء والنستو افضل بدوسر بي عنظ استدلال بهل تعلق ب

ہے اور دوسری روایت سے پہلے جزء کے لئے استدلال ہے اور کل استدلال فوضع ثوبه علی حجو ہے۔

مسوال: مصرت موی عبدالسلام نے پھرسے نوبی یا حجر کیوں فرمایا؟ یا تو ذوی الحقول کیلئے استعال ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت موی علیدالسلام نے پھرسے کپڑے لینے کے بعدائے مارا، پھر کو مارنے کا کیا فائدہ؟ مارتو ذوی العقول کیلئے کارگر ثابت ہوتی ہے، جماد کیلئے نہیں۔

جواب: اس جمادے ذوی انعقول کا سافعل صادر ہواتو حضرت موی علیہ السلام نے اسے سزادی ا

اوردوسر انحل استدلال اسی روایت میں نظورت بدو اسر ائیل المی موسی ہے اور تیسری روایت حضرت ابو ہریدہ والی میں کا استدلال یغتسل عریانا ہے۔

(۱۹۳) باب التستر في الغسل عند الناس التستر في الغسل عند الناس التستر في الغسل عند الناس التاب ا

بنت ابی طالب تقول ذهبت الی رسول الله عن ما لک عن ابی النضو مو لی عمو بن عمر بن ابی النضو مو لی عمو بن عمر الله ان ابا مو ق مولی ام هانی بنت ابی طالب اخبره انه سمع ام هانی بنت ابی طالب اخبره انه سمع ام هانی بنت ابی طالب اخبره انه سمع ام هانی بنت ابی طالب کے مولی ابو مر ه نے آئیس بتا یا که یش نے ام بائی بنت ابی طالب سے سنا که وہ بنت ابی طالب تقول ذهبت الی ر سول الله عنی عام الفتح فو جد ته یغتسل بنت ابی طالب تقول ذهبت الی ر سول الله عنی عام الفتح فو جد ته یغتسل فرماتی بی که یش رسول الله عنی عام بوئی تو یس نے دیکھا کہ آپ عنس فرمار برح بی وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت انا ام هانی عواطمة تستره فقال من هذه فقلت انا ام هانی اور فاطمة نی برده کررکھا ہے آ مخضرت علی رسی الله تعالی عنهما، کل مرویات اسم امها واسمها فاختة وقیل عاتکة وقیل فاطمة وقیل هندوهی اخت علی رضی الله تعالی عنهما، کل مرویات ۲۱

**ተከተከተ ተከተከተ ተከተከተ ተከተከተ ተከተከተ** 

(۲۷۵) حد ثنا عبد ان قال اخبر نا عبا، الله قال اخبر نا سفيان عن الا عمش مسع عبدان في يان كيار أنحول في الا عمش مسع عبدالله في يان كيار أنحول في أحمث سعو معن سالم بن ابى المجعد عن كريب عن ابن عباس عن عيمو نة قالت ستوت سالم بن الى الجعد عن كريب عدوا بن عباس عده ميمونة سالم بن الى الجعد سدوه كريب سدوه ابن عباس سدوه ميمونة سالم بن الى الجعد سدوه كريب سدوه ابن عباس سدوه ميمونة سدا أنحول في فرمايد كريس في جبكه في الناس عن المربد ال

النبی عدالیہ وہو یغتسل من الجنابة فغسل ید یه ثم صب بیمینه علی شماله جنابت کررہ تھ آپکاردہ کیابواٹھا او آپ نے آپ ہتمدہوے پھردا بنے ہتمدہ و مااصابه ثم مسح بید ہ علی الحائط و الارض ثم تو ضأ دھونی اور جو پھاس میں لگ گیاتھا اے دھویا پھر ہاتھ کوز بین یاد یوار پر گر کردھویا۔ پھر نمازی طرح وضو کیا پاؤں کے وضوء ہ للصلوة غیر رجلیه ثم افاض علی جسدہ المآء ثم تنحی فغسل علاوہ پھر پنی اپنی ہورائی ہیں ہیں گئے اور دونوں قدموں کودھویا۔ اس مدیث کی مت بعت او عوانہ و ابن فضیل فی الستر قدمیه تابعه ابو عوانہ و ابن فضیل فی الستر اور این نفیل نے دورائن نفیل نے دورائن نفیل نے سام کے اور دونوں قدمواد برنہاتے وقت می کے ساتھ پاؤں اورائی میں کے تھی ہونی کے جھنٹے پاؤں اور این نفیل نے جھنٹے پاؤں کے دورائی کی خور و ر ت نہیں)

#### وتحقيق وتشريح

و فاطمة تستر ٥: ... التستو ہ مرادنصف اعلی کا ستر ہے کیونکہ نی کریم اللّی ہیشہ کیڑے باندھ کر خسل فرماتے تھے۔و فاطمة تستو ٥ سےروایت الباب کے ان ہی اغاظ سے ترجمۃ الباب ٹابت ہوا کیونکہ حضور نی کریم علاق خسل فرمارے تھے تو حضرت فاطمہ صنی القد تعالی عنھ لوگوں سے تستر کررہی تھیں۔

> (۱۹۵) ﴿ باب اذا احتلمت المر أق جب عورت كواحتلام مو

(٢٧٦) حد ثنا عبد الله بن يو سف قال اخبر نا ما لك عن هشام بن عروة عن ابيه

عن زینب بنت ابی سلمة عن ام سلمة ام المؤمنین انها قالت جاء ت نینب بنت ابی سلمة ام المؤمنین انها قالت جاء ت نینب بنت ابی سلمه المومنین ام سمر آپ نے فرمایا کدام سلیم ابوطلح کی بیوی رسول التعلیقی کی خدمت ام سلیم امرأة ابی طلحة الی رسول الله منت فقالت بلاسول الله منت الله لا یستحی من الحق هل علی الموأة من عسل می ما ضربه کرا کرا گذار الله تعلی المواة من عسل می ما ضربه کرا کرا گذار واجب به وجاتا می ما خالمت فقال رسول الله علی المآء الما ما الله علی الما کرا یانی (منی) دیکھے کے تو رسول الله علی الله الله علی الله الله علی الله کی دیکھے کے خرایا بال اگر یانی (منی) دیکھے

ام سليم: بضم السين المهملة وفتح اللام واختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة الخزرجة النجارية والدة انس بن مالك زوحة ابي طلحة.

## وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث للترحمة ظاهرة

امام بخاريٌ نے كوئى حكم نہيں لكا ياس لئے كدروايت الباب سے استدلال واضح ہے۔

حدثنا عبد الله بن يوسف: السحديث كي بيان كرف مين امام بخاري اورامام سلم تفق بير يكن روايت من امام بخاري اورامام سلم تنقيل وايت بين ام سلم من بين اور روايت زبري مين حضرت عائش بين تفصيلي روايات مين آتا بكرام سليم في جب بوجها تو از واج مطهرات في الكاركيا-

مندوال: ... انكاركرنے والى كون بي حضرت امسلمةٌ يا حضرت عائشة ؟

جواب: سمحدثین شراع کاسبارے میں تین قول ہیں۔

(۱) قاضی عیاض ّروایتِ ہشامٌ کور جیج دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قصہ حضرت امسلمیں کا ہےنہ کہ حضرت عائشہ ؓ کا اس ہے معلوم ہوا کہروایت ہشامٌ راجح ہے۔

(٢) علامها بن عبدالبُرُ اورعلامه نو ويُّ فرمات بين كه دونو ت صحح بين كيونكه دونو ل كاقصه ہے۔

(٣) امام ابوداورٌ نے زہری کی روایت کوتر جیج دی ہے کہ قصہ حضرت عائش کا ہے رائح ند بہت تطبیق والا ہے۔

(۱۹۲) (با ب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس پر بنا ب عرق البين اور مسلمان نجن نبيل موتا

الرائع المدينة على بن عبدالله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد حدثها المرائع الم

انظر: ۲۸۵

### وتحقيق وتشريح،

مطابقة الحديث لاحدى ترجمتي هذراالباب ظاهرة وهي الترحمة الثانية

ترجمة الباب: كووجزء بين (١): جنبي كالسين بك ع (٢): ان المؤمن لا ينجس شرأح

محدثین نے دوسرے جزء کی دوتو جیہیں کی ہیں اس بات پرتو اتفاق ہے کہ یہ جمله اپنے ظاہر پرنہیں ہے کوئی قید تھوظ ہے

(۱): حیث لا یعظھر بالغسل کی قید ہے (۲): یا مطب سے ہے کہ لایجوز مخالطتہ و ملا مسته
دوسرا جزء مراحة غبت ہے اور پہلا جزء استدل لأ۔ استدلالا اس طرح کدروایت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ طے
اور طفے کے وقت مصافی کا معمول ہے اور بھی حالت پسینہ کی ہوتی ہے، اگر ناپا ک ہوتا تو مصافی ہو ہر نزنہ ہوتا۔
مسوال: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جنبی نبی علیقے کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور مسئلہ ہے کہ جنبی قرآن پاک کو سب باتھ نہیں اکا سکتا حالا نکہ نبی علیقے ہیں اس لئے کہ قرآن جو ما بین دشین ہے وہ گلوق ہے اور گلوق میں سب انظامی ہیں۔

افضل آپ حیاتے ہیں۔

اس کے دوجواب ہیں۔

جو اب: · · · (۱) جنابت ایک ایک حالت ہے جو نبی عظیمتے پر بھی طاری ہو جاتی ہے تو جس حالت میں نبی حالیقہ خود مبتلا ہوتے ہوں تو اس حالت میں نبی علیکتے کو ہاتھ لگ جانا بدرجہاولی جائز ہوگا۔

جواب (٢) يمسكدازقبيلِ حقوق رسول التعليق ب، توني كريم عليق فيصحابكرام عانيايين معاف فرمادياته

(194)

باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره وقال عطآء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ

جنبی با ہرنکل سکتا ہےاور بازار وغیرہ جا سکتا ہےا ورعطاء نے کہاہے کہ جنبی بچھینا لگواسکتا ہے ناخن ترشواسکتا ہےاور سرمنڈ واسکتا ہےا گرچہ وضوبھی نہ کیا ہو

(۲۷۸) حد ثنا عبد الا علی بن حما د قال ثنا یز ید بن زریع حد ثنا سعید عن الم ۲۷۸) حد ثنا سعید عن الم ۲۷۸) حد ثنا علی بن حما د قال ثنا یز ید بن زریع حد ثنا سعید عن الم می تعدید نقاده سے بیان کیا کہ حضرت الله می تعدید کان یطوف علی نسآئه بن مالک حدثهم ان نبی الله می تعدید کان یطوف علی نسآئه بن مالک نے ان سے بیا ن کیا کہ نبی تعلیق اپنی تمام ازواج مطبرات کے پار ایک بن مالک نے ان سے بیا ن کیا کہ نبی تعلیم اپنی تمام ازواج مطبرات کے پار ایک ایک بن می تعدید کان سائلہ کی سائلہ کان سائلہ کان سائلہ کان سائلہ کان سائلہ کان سائلہ کان سائلہ کی سائلہ کان سائلہ کان سائلہ کے بائلہ کان سائلہ کے سائلہ کان سائلہ کان سائلہ کیا کہ کان سائلہ کان سائلہ کان سائلہ کان سائلہ کی سائلہ کے سائلہ کی سائلہ

| نسوة                                                               | تسع                         | يومئذ             | وله                 | الواحدة                 | اللية              | فی           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--|
|                                                                    |                             |                   |                     | یف کے گئے               |                    |              |  |
|                                                                    |                             |                   |                     | •                       |                    | راجع ۲۲۸     |  |
| (٢٤٩) حد ثنا عيا ش قال حدثنا عبد الاعلى قال ثنا حميد عن بكر عن ابي |                             |                   |                     |                         |                    |              |  |
|                                                                    |                             |                   |                     | كبربهم سے عبدالاعلى _   |                    |              |  |
| مذ بیدی                                                            | ناجنب فاخ                   | الله عليه وا      | رسول                | يرة قال لقين            | ، ابی هر           | رافع عن      |  |
| ه ميرا ہاتھ پکڑلي                                                  | جنبی تھا۔ آپ <u>ن</u>       | مهونی اس وقت مین  | مالانه<br>الله عليه | ما كەمىرى ملاقات رسول   | ہ ابو ہر ریڈ سے کم | رافع سےاورو  |  |
| عئت وهو                                                            | نسلت ثم ج                   | لر حل فا غة       | د فا تیت ا          | قعد فا نسللن            | معه حتى            | فمشيت        |  |
| عاضر خدمت ہوا                                                      | رآ بالور <sup>س</sup> لکرے۔ | كهسك كيالورايخ كه | فرماہوئے میں        | خرآبٌ ایک جگه تشریفا    | يساتھ چلنے لگا آ   | اور میں آپ _ |  |
| لا ينجس                                                            | ان المئومن                  | ل سبحان الله      | فقلت له فقا         | ت ياا با هر يرة ا       | ل این کنن          | قاعد فقا     |  |
| عِلِي كُنُهُ عَظِي                                                 | بريرة! كهال                 | ن فرمایا اے ابو   | لھ نے دریافت        | فَرِها تقع آبِ عَلِيقًا | تک تشریف           | آپ ابھی      |  |
| ، نہیں ہوتا                                                        | مومن تو نجر                 | يا سبحان الله     | لیے نے فرما         | کي ٿو آپ عليه           | واقعه بيان         | میں نے       |  |

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترحمة تفهم من قوله كان يطوف على نساءه

راجع ۸۳

غیر 3: ..... یا تو مجرور بضمیرراجع الى السوق ب یاییم فوع بضمیرراجع المى الممشى باوراس كے علاوه كوئى اوركام ميمى كرسكتا ب-والراجح هو الاول -

حدثنا عبد الاعلى .. كان يطوف على نساء ه فى الليلة الواحدة : يكلِ استدلال به فالمرب كدايك هرب نكلت اوردوس من داخل بوت بول كـ

\*\*\*\*

(19A)

رباب کینو نة الجنب فی البیت آذا تو ضأ قبل ان یغتسل پر باب کینو نة الجنب فی البیت آذا تو ضأ قبل ان یغتسل پر با بندوضوکر لے

( • ٢٨) حد ثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام و شيبان عن يحييٰ عن ابي سلمة بم سابونيم ني بيان كيا كي سي وه ابوسلم سي كها بيل ني ابونيم ني بيان كيا كي سي وه ابوسلم سي كها بيل ني قال سألت عا ئشة اكان النبي عليه المسلم يرقد وهو جنب قالت نعم و يتوضأ مطرت عائشة بي بي تي كريم أي جنابت كي حائت مي هر بيل سوت تي سي حربها بال كين وضوفر ما ليت تقد الطرح معابقة الحديث للترجمة ظاهرة

#### وتحقيق وتشريح،

غوض الباب: ۱۰۰۰ساس باب معقصودر فع تعارض ب ياشر ت حديث حديث ياك مين بلا تدحل الملائكة بيتا فيه كلب او صورة او جنب ال دوسرى حديث كأثمل عادت بنالينا بيا أن تاخير كرے كم نماز تضاء كردے



( ۲۸۱) حدثناقتیبة بن سعیدقال حدثنااللیث عن نافع عن ابن عمر ان عمربن الخطاب المجاب عن ابن عمر ان عمر بن خطاب في

ابطر ۲۹۹٬۲۸۹



ر ۲۸۲) حد ثا یحی بن بکیر قال ثا اللیث عن عید الله بن ابی جفر عن محمد بن عبد الرحمن الم سے یکی بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے یکی بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نیان کیا تعبیداللہ بن ابی عربی اللہ بن ابی جعفر سے دہ تحرب عبد الرحمٰن سے دہ عن عوق عن عائشة قالمت کان النبی عربی اذا اراد ان بنام و هو جنب عربی سے دہ مورض سے دہ مایا کہ نجا تھے جب جنابت کی صالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے غسل فر جه و تو ضأ للصلوة .

و تو شرمگاہ کودھو لیتے اور نماز کی طرح وضوکرتے دراجع ۲۸۲۰ میں موتی اور نماز کی طرح وضوکرتے دراجع ۲۸۲۰ میں بن اسم عیل قال ثنا جو یر یہ عن نا فع عن عبد الله بن اسم عیل نے بیان کیا نافع سے دہ بریہ نے بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عیل نے بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عیل نے بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عیل نے بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عیل نے بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عیل نے بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عیل نے بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عیل نے بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عیل نے بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عبد نام میں بن اسم عبد نام بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عبد نام بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عبد نام بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عبد نام بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عبد نام بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بن اسم عبد نام بیان کیا نافع سے دہ عبد الله بین اسم عبد نام بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا تا بیان کیا کہ بیا

عمر قال استفتی عمر النبی عادید اینا م احدنا و هو جنب قال نعم اذا توضا فی استفتی عمر النبی عادید اینا م احدنا و هو جنب قال نعم اذا توضا فی اینان استفتی هم در یا فت کیا که کیا ہم جنا بت کی حالت میں ہو کتے ہیں آپ نے فر ما یا بال ۔ لیکن وضو کر کے مطابقة الحدیث للتر جمة ظاهرة هم هم هم هم هم هم هم فال اخبر نا ما لک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر هم سع عبدالله بن یوسف نے بیان کی کہا ہمیں ، مک نے فردی عبدالله بن دینار سے وہ عبدالله بن عر سافول نے افعول نے انہ قال ذکر عمر بن المخطا ب لرسول الله علی الله الله علی الله ع

## وتحقيق وتشريح

مسئله: جنبی کے لئے بدول وضو اوراستنجاء سونا جائز ہے یانہیں؟

حل: ... آپ ایس سین مین می روایات ہیں۔

(1) بعد الغسل: سر٢) بعد الاستنجاء: سر٣): سبلا مس ماء حضرت ما نشر سيالة عنه وهو جنب ولا يمس ماعل

اختلاف : . ... اس روایت کے پیشِ نظرامام ابو بوسف اورسفیان توری اورسعید بن میتب اس کے قائل ہوئے ہیں کہ سوسکتا ہے۔ ہیں کہ سوسکتا ہے۔

<u>ا(</u>ترمدی ج ۱ ص۳۳)

جمہورائمہ فیزسفیان توری ،اسحاق اورابن مبارک کے نزدیک وضؤ کر کے سونا جا ہے۔

حديث الباب. ..جهورٌ امرك ظاف ب

جواب: .....(۱) حضوط الله في بيان جوازك لي بلامس ما ينوم فرما كي \_

جواب: .....(۲) لا يمس ماء اى ماء الغسل كيونكداكثر روايات مين وضو كركسونا آياب \_حضرت علامسيدانورشاه صاحب ني اي كورج وي ب-

(۲۰۱)
﴿ باب اذاا لتقى المختانان ﴾ جب دونوں ختان إيك دوسرے سے ل جا كيں

هذا اجود و او كد و انما بينا الحديث الاخر لا ختلا فهم و الغسل احوط يصديث الربك تم الماهم و الغسل احوط يصديث الربب كم تم الماهم على الماهم عند المربم في الماهم عند المربم الماهم الماهم

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

اس باب میں امام بخاری فے مسئلدا کسال بیان کیا ہے۔

مسئلہ اکسال: ... جب فاوند بیوی کا القاءِ ختا نین ہوجائے اور بدوں انزال علیحدگی ہوجائے تو عسل کے وجوب اور عدم وجوب میں ظاہر بیاور جمہور ؓ کے درمیان اختلاف ہے۔

ظاهريه فامريدم وجوب كاكل بيل

جمهور آئمه : . . وجوب کے قائل ہیں ابتداء میں بیر سندصحابہ کرائم میں بھی اختلائی رہا ہے ج حضرت عثان اور حضرت عن اور حضرت عن اور حضرت ابی بن کعب بیتمام صحاب عدم وجوب خسل کے قائل تصاوران سب کا مدار حضرت ابوسعید خدری کی روایت تھی جو یہ ہے انہا المعاء من المعاء (مشکوة ص س) ای استعمال ماء الغسل من خروج ماء منی . اور بعض صحابہ کرائم وجوب خسل کے قائل تھے، حضرت عرش کے زمانہ میں اختلافی باتیں زیادہ نکل چی تھی ان میں ایک میکھی ۔ تو حضرت عرش نے صحاب کو بلایا اور فرمایا اگرتم بی اختلاف کرو گے تو بعد والوں کا کیا ہوگا ؟ کو فی قطعی علم لاؤ ۔ مشورہ سے حضرت حضرت کے پاس آدمی بھیجا گیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی علم نہیں حضرت عائش سے بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کو خسل واجب ہے اور یہاں تک کہا فعلنا و اغتسلنا اور عمدہ القاری میں بیواقعہ تفصیل سے ہے۔

(عدة القارى جسم ١٣٧) مر (عدة القارى جسم ١٣٧) سر (عدة القارى جسم ١٣٨) م (عدة القارى جسم ١٣٨)

تر فرى اور طحاوى ميں ہے افاجاوز المحتان المحتان وجب العسل فعلته انا ورسول الله ميليك فاغتسلنا له اور بعض صحاب كرام نے حضرت ابو ہريرة كى روايت بھى سائى افا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب العسل ع حضرت عمر نے فرمايا كداب ميں كى ونسنوں كدا يسي ممل كى بعد عسل نہيں كرتا ورن تعزير ہوگ كى نے نكير نہيں كى تو تمام صحاب كرام كا اجماع ہوگي اب اختلاف كى تنجائش ندرى ، ظاہر يدكى با تيں تو جان چھڑا نے والى ہيں مسكلة ومخفى نہيں رہا بخفى بات تو فد ہب المام بخارى ہے۔

سوال: المام بخاري كاكيافهب ع؟

جواب : ١٠٠٠ اس باركيس تين قول بير-

قول: ۱۰۰۰) بعض شرائ نے کہا کہ امام بخاری نے توقف ظاہر کیالم یقض فیہ شیاصرف اتن بات کی الغسل احوط . دلیل اس قول کی بہے کہ فریقین کے دلائل نقل کردیئے اور تکم کوئی نہیں لگایا صرف اتنا کہددیا اذا التقی المنحتان المحتان ۔

قول: ۱۰۰۰ (۲) امام بخاری ظاہریہ کی تائید کررہے ہیں اس لئے کہ اذاالتقی المختان المختان پرکوئی حکم نہیں لگا رہے اوراس کے بعد ایک باب قائم کررہے ہیں۔ اس میں امام بخاری ڈ کردھونے کا حکم کررہے ہیں نہ کہ نہائے کا لیکن تعجب کی بات ہے کہ اثنا ہم مجمع علیہ مسئلہ ہواورامام بخاری گوٹر ود ہویا وہ ظاہر بیکی تائید کررہے ہوں، ندا ہب کوئی خی نہیں تھے آخراس زمانے میں نداہب اربعہ واضح تھے

قول: ...(٣) امام بخاری گی شان کے موافق جمہور کی تائید ہے تو وہ تائید بی تو کررہے ہیں چنانچ فرماتے ہیں کہ اصل صدیث بی صدیث ہے اذا التقبی المختان المختان اور دوسری صدیث جوذکری ہے وہ اختلاف ظاہر کرنے کے لئے ہے پہلے باب کے آخر میں کہاقال ابو عبد الله هذا اجود واو کد واسما بینا المحدیث الاخولا ختلافهم والمغسل احوط سے اور ای طرح دوسرے باب کے آخر میں کہاقال ابو عبد الله المغسل احوط و ذلک الاخو اسما بیناہ لا ختلافهم والمماء انقی سے

اشكال: ١٠٠٠م بخاري كا ارجمبور والاندب تقاتو فقد وجب الغسل كون نه كهديا؟ يجر الغسل اجود

ו ( אנדובונט ביום מחץ) או ( שביום מחץ) או ( אינוט בונלם מחץ) או ( שביום מסץ)

و احوط دغیره الفاظ سے بھی عدم وجوب معلوم ہوتا ہے۔

جواب: ... اس كا جواب حفرت انورشاه صاحبٌ نے دیا كدایك وجوب استدلالی ہوتا ہے اورایك وجوب استدلالی ہوتا ہے اورایك وجوب استحمانی ..

و جوب استدلالی: . ... وه بے کہ جس میں وجوب کے لئے دائل بلاتعارض قائم ہوں۔

و جوب استحسانی: اور وجوب استحسانی وہ ہے کہ جس میں دلائل متعارض ہول کین وجوب کوتر جی دی جائے اسی کو کہدرہ جیں الغسل احوط ۔ تو وجوب استحسانی کا بیان ہے۔ ویسے بھی دونوں بابول میں پانچ مرتبہ کہا الغسل احوط (دوبار) پھر اجو د پھر او تکد پھر انقی کہا۔

بين شعبها الاربع: ١٠٠٠٠ کى متعددتشر يحات کی گئيں ہيں۔

(۱). دوہاتھ دوٹائگیں (۲): دوٹائگیں دورانیں (۳): دوپاؤں دوفرج کے کنارے (۴): یا فرج کے جارکنارے۔

ثم جهدها: ... يكناي ب وخول حقدت قريدا يك روايت من ب اذا قعد بين شعبها الاربع و الزق المحتان المحتان فقد وجب المعسل إلى سيمعلوم بواكه جهدت وخول حقد مراوب بعض روايات من توغابت المحشفة آيا ب اورختندنه بوتو موضع ختندم ادب اوراى ثم جهد سروايت الباب كساته مطابقت \_ -

(۲۰۲) ﴿باب غسل ما يصيب من فرج المرأة﴾ اس چيز کادعونا جوکورت کی شرمگاہ سے لگ جائے

(۲۸۲) حد ثنا ابو معمر قال ثنا عبد الولوث عن الحسين المعلم قال يحيى واخبر ني ابو سلمة بم سابومعمر في بيان كيا كم بم عبدالوارث في بيان كيا حسين معلم كواسط يري في كم بحكوابوسلم في جردى عن عطاء بن يساد اخبر ه ان زيد بن خالد المجهني اخبره انه سأل عشما ن بن عفا ن ان سعط عن يباد في بيان كيا أهين زيد بن خالد جني في بنايا كه أهول في عثمان بن عفان سعوال كيا كماك

إ عمدة القارى جساص ٢٥٠٤)

فقال ارأيت اذا جا مع الر جل امرأته فلم يمن وقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلوة مسئلہ کا حکم تو بتا ہے کہ مردا پنی بیوی ہے ہم بستر ہوالیکن انزال نہیں ہوا حضرت عثانؑ نے فرمایا کہ نم زکی طرح وضو کر ويغسل ذكر ه وقال عثما ن سمعته من رسو ل الله عليه فسألت عن ذلك لے اور ذکر کو دھولے اور عثمان ؓ نے فر مایا کہ میں نے رسول التعلیقی سے سیہ بات سنی ہے میں نے اس کے متعلق علی بن على بن ابي طالب والزبير بن العو ام وطلحة بن عبيد الله وابي بن كعب فامروه بذالك الى حالب، زبير بن العوام طلحه بن عبيدالله ، الى بن كعب سے يه چها تو انھوں نے بھى يہى فرمايا۔ اور ايوسلمدن مجھے بتايا كد واخبر نی ابو سلمة ان عر وة بن الزبير اخبر ٥ ان ابا ايو ب اخبره عی*ں عر*وہ بن زبیر نے خبر دی اٹھیں ابوا یو ب نے خبر دی انه سمع ذلک من رسول الله مُنْسِكُمُ کہ انہوں نے بیرحدیث آنخضرت لیا ہے گئے کہ انہوں نے بیرحدیث آنخضرت لیا ہے گ (٢٨٧) حد ثنا مسدد قال يُنا يعني عن هشام بن عرو يقال الخبر ني الي قال ہم سے مسدد نے بیان کیا کہاہم سے محمی نے ہش م بن عروہ سے بیان کیا کہا مجھے خبر دی میر ے والد نے کہا کھے خبر دی اخبرنی ابوایوب قال اخبرنی ابی بن کعب انه قال یارسو ل اللّمشَشِیّه اذاجامع الرجل الموآة فلم ینزل ابعایوب ؓ نے کہا <u>جھے خم</u>دی الی بن کعب ؓ نے کہ انہوں نے بوچھلار سول اللہ جب مردعورت سے جماع کر سے اور انوال ؓ نہ مودوں کا بھم ہے ) قال يغسل " ها \_ مس المرأة منه ثم يعوضاً و يصلى آپ نے فر ما یا عورت سے جو میکھ اٹسے لگ گیا ہے اٹنے دھو دے پھر وضو کرے اور نما زیڑھے قال ابو عبدالله الغسل احوط و ذلك الاخر انما بيناه لاختلافهم (المام بخارگ) ابوعبداللد نے کہا عسل میں زیادہ احتیاط ہے اور تری احادیث بم نے اس لیے بیان کردیں کہ اس سند میں اختلاف ہے والماء انقى . اوریانی (عشل)زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ ابوايوب الانصارى اسمه حالد بن زيد

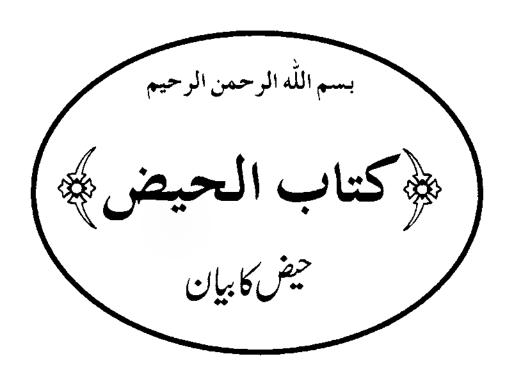

#### وتحقيق وتشريح

ر بط: ما قبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں عسل کا بیان تھا اب عسل کے بعد موجبات عسل کو بیان فر مارہے ہیں ان موجبات عسل میں سے انقطاع حیض بھی ہے۔

مسوال: اس كتاب مين غاس اوراستحاضه كاذكر بهي بيتوعنوان مين صرف حيض كي تخصيص كيون كي؟ \_

جواب: (ا) بددونوں چیزیں حیض کے تابع ہیں تو جب حیض کا ذکر آگیا تو ان کا ذکر بھی جعا آگیا۔ تو ابع کا ذکر نہیں کیا کرتے جیسے کہ بہاں کوئی صاحب آئیں تو جین چاراس کے ساتھ کلاش کوف بردار ہوتے ہیں لیکن کہتے کیا ہیں۔ کہ جی ہمولانا حق نواز صاحب آئے ہیں۔ کلاشکوف بردار محافظوں کا کوئی نام ہی نہیں لیٹایا جیسے کوئی وزیر آئے تو اس کے ساتھ چھوٹے افسر ہوتے ہیں تو کہاجا تا ہے کہ فلال وزیر صاحب تشریف لائے ہیں۔ چھوٹے افسروں کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔

جواب: (۲) نفاس اوراستاف درحقیقت چفی ہی ہیں۔اس لئے متعلق ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

حيض كا لغوى معنى : - سيلان (والحيض في اللغة السيلان يقال حاضت السمرة وهي

سجرة يسيل منها شيء كالدم ويقال الحيض لغة الدم الخارج)

حيض كى اصطلاحي تعريف: ...دم ينفصه رحم امرأة سليمةعن داء وصغرا. بدون الولاد.

نفانس: اس میں بدون الولاد کی جَمہ بالولاد ہ کہدوہ تو خون تو وہی ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب علوق تھم جاتا ہے تو تیمن علوں تک شکل نہیں بنتی۔ وہی رحم کا خون لوتھ (ا گوشت بنتا شروع ہوج تا ہے۔ اور پچھ خون جمع ہوجاتا ہے۔ تو یہ جمع شدہ خون بھراس کی خوراک بنتا ہے۔ پہلے چلے میں علقہ دوسر بیس مضغہ غیر مخلقہ اور تیسر بے میں مضغہ مخلقہ تو چار مہینے جب خون جن ہوتا رہا ہا ہہ جب حمل نکلاتو وہ خون بھی بکلنا شرہ ع ہوگیا۔ ناف کے ساتھ ایک ناڑ ہوتی ہے۔ اس کے بدخون جن ہوتا رہا ہا بہ جب حمل نکلاتو وہ خون بھی بکلنا شرہ ع ہوگیا۔ ناف کے ساتھ ایک ناڑ ہوتی ہے۔ اس کے ذریعہ ہوتا رہا ہا ہے کہ میانی میں کھایا چیض کا خون بھر نکلا مال کی میانی میں کھایا چیض کا خون بھر نکلا مال کی میانی میں کھایا چیض کا خون بھر نکلا مال کی میانی سے ۔ اور بھر تکہر کر تا ہے اب استحاضہ کو لگ کیسے کریں مولویوں کی مجلس ہے اور علی ء تو اس کو جانتے ہیں۔ استحضارا عرض کر دیتا ہوں۔

استحاضه کی تعریف دم ینفضه عرق رحم امرأة راد علی مدة الحیص اونقص من مدة الحیص اونقص من مدة الحیض الحیض اومتریل مدة الحیض الحمل براستفعال سے باس کا خاصه کثرت کا موتا ہے اور تبدیل مذک کھی۔

مهوال: استحاضه كواستحاضه كيون كها؟ م

جواب: ...اس لئے کہ جب بیض کیر ہوہ ئے تواستا ضہ ہے یا تبدیل ماخذ۔ کہ بگرا ہوا حیض ہے جب بیض بگر جائے تواس کواستا ضہ کہتے ہیں لیکن چونکہ کٹرت آگئ یا تبدیلی آگئ تواحکام میں بھی تبدیلی آگئ اس لحاظ ہے ستقس باب قائم نہیں کیا۔

قول الله تعالى وَيَسُئُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ:

سوال: يآيت استدلالاً ذكركي إاستبراكاً؟

اع ع عص ٢٥٨) ع (المتحاصة جريان الدم في غيراو ندع جس ٢٥٠)

جواب: ، ، استبراکا کی نفی تونہیں ہو عتی کہ برکت تو یقینا ہوگی لیکن یہاں استدلالا ذکر کیا۔ کہ چین کے اکثر مسائل ای آیت سے تابت ہوئے ہیں۔

هسئله او لئی : . . . . فاعتز لو النساء ۔ ایک اعتز ال یمود و ضاری کا تھا۔ اور ایک اعتز ال اسلام والا ہے اسلام میں اعتز ال کا حکم تو ہے گئیں جا بلیت والنہیں ۔ بلکہ اس کا مصداق یہ ہے کہ ہم بستری نہ کرو بلکہ دلائل کے پیش نظر اختلاف ہوا ہے۔ کسی نے کہا اتحت الا زار منع ہے ا، م بخاری اعتز ال النساء سے ان تمام کے استثنائی ابواب ذکر کریں گے ۔ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا اعز از بخشا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا اعز از بخشا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو ذکیل کیا ہے ۔ حضور قلیف کے اسلام کے گئی کہ مشرکوم عروف کہیں گے اور معروف کو مشر ۔ اور عورت کو پیت بی نہیں کہ عزت کس میں ہے ۔ عورت کی پردہ میں رہنے میں جوعزت ہے وہ بے پردگی میں نہیں ہے عورت تو اپنے گھر کی ملکہ ہے گئی نہیں ہے عورت تو اپنے گھر کی ملکہ ہے گئی نہیں ہے عورت خادمہ بن جائے بہر جاکر محنت ، مشافت کرے۔

واقعہ: ایک بارتبلیغی جماعت بیرون ملک گئی۔ زبان تو نہیں جانے تھے عورت ہاتھ کیڑ کر دستخط کرواتی تو جب
جماعت والوں کا ہاتھ کیڑنے گئی تو انہوں نے کہا کہ جہ رہے اسلام میں بیجا ئرنہیں ہے اس نے جیرا گئی ہے پوچھا کہ
تمہارے ہاں عورتیں دفتر وں میں کا منہیں کرتیں تو انہوں نے کہانہیں۔ جمارے ہاں صرف مرد دفتر وں میں کا م کرتے
ہیں اس نے کہا بھرتمہار ہے ہاں تو عورت بادشاہ ہے دیکھو میں ادھر ملازمت کرتی ہوں اور میرا خاوند مجھ سے تین سومیل
دور ملازمت کرتا ہے میراخرج بھی برداشت نہیں کرتا ہفتہ دو ہفتہ کے بعد ج کرملا قات ہوتی ہے۔

مسئله ثانیه: ﴿ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ الابة ﴿ قَرِبَانَ ﷺ مِرَادَ يَهَالَ وَفَى بِ يَاستمتاع من تحت الازار.

قربان بعد المطهارت: میں تفصیل ہے اگر طہارت اکثر مدت حیض گزرجانے کے بعد حاصل ہوئی ہوتو بدول خسل وطی جائز ہے اور اگر اکثر مدت حیض نہیں گزری تو غسل کرنے کے بعد جائز ہے یا اتناوفت گزرجائے کے خسل کر کے تکبیرتح بمد کہدیکے۔

حاصل: .... بدے كديف أكثر مدت يف كزرنے سے پہلے فتم ہوكي توعشل وجوبى ہورندا تبابى ہے۔

استخباب میں تو اختلاف نہیں۔اختلاف وجوب میں ہے کہ قربان کے لئے عسل واجب ہے یا نہیں ؟ اوپر والی تفسیر قربان او مصاحب ہے منقول ہے۔وَ لَا تَقُر بُو هُنَّ حتّی یَطُهُونَ (اللیۃ پ۲)۔اس کے بعد فر ویافاذا تعطیرُ ن فاتُو هُنَ اللہ تاللہ مصاحب ہے منقول ہے۔وَ لَا تَقُر بُو هُنَّ حتّی یَطُهُونَ (اللیۃ پ۲)۔اس کے بعد فر ویا ترنبیں ہے جہ فاتُو هُنَ اللہ تاللہ الله الله علی اللہ الله عاصل الله عاصل الله علی میں ختم ہوا ہوتو بدول عسل کے بھی طہارت بالمبالقہ عاصل اقل مدت میں حیض ختم ہوا ہوتو بدول عسل کے بھی طہارت بالمبالقہ عاصل ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ مِنْ حَیْثُ اَمْرَ کُمُ اللّهُ ۔اس سے وطی فی الد برکی نفی ہوجاتی ہوگئے۔ یونکہ امرائد وطی فی القبل کا ہے۔

(۲۰۳)
﴿ باب كيف كان بدأ الحيض ﴾ حض كى ابتداء كس طرح ہوئى

 فلما كنا بسرف حضت فدخل عَلَىَّ رسول اللهُ مَلَطِيَّةٌ وانا ابكى فقال ما إ پنچے تو میں حا نضہ ہوگئی۔اس بات پر میں رور ہی تھی کہ رسول التعافیہ تشریف لائے۔آپ ایک ہے نے یو جھاشمیں لك انفست قلت نعم قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم الیاہوگیا۔ کیاحائصہ ہوگئی ہو؟ میں نے کہاتی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بیا کے لیے چیز ہے جس کواٹند تعالی نے آدہ کی بیٹیوں کے لیے کھودیا ہے فاقضى ما يقضى الحآج غير ان لا تطوفي بالبيت قالت اس لیے تم بھی مج کے افعال بورے کرلو۔ البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ حضرت عائشۃ "نے فر مایا ميوالله عارضيام عاسية بالق نسآئه الله عن وضحي کہ رسول اللہ ﷺ نے اپی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی طابقة الحديث للترجمة في قوله أن هذا أمر كتبه الله على بنات أدم انظر: ۱۹۰۳ ۱ ۲۰۳۱ ۹۰۳۱ ۹۰۳۱ ۲۰۸۰ ۲۳۸ 1200 - 1202-1207-1208-1228-1221-1278-1202-1288-12-8-170-7697, 7697, 6977, 1 + 77, 6 + 77, 9776, 6766, 9666, 2617, 9772,

### ﴿تحقيق وتشريح﴾

کیف کا ن: .....کف کان سے شروع کیا جانے والایہ تیسراباب ہے۔امام بخاری کیف کا ن سے اصالۃ تمیں (۳۰)باب منعقد فرماتے ہیں۔ ہیں جلداول میں اور دس جلد تانی میں ا

غوض اهام بخاری : .....ابتداء میل کے بارے میں امام بخاری ایک اختلافی مسئلہ میں فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ اختلاف یہ ہے کہ حیض کب شروع ہوا ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ دم علیہ السلام کی بیوی (جوایک لحاظ سے حضرت آ دم علیہ السلام کی بیٹی بیل کیونکہ مشہور روایات کی بن پر آپ کی با کیں پہلی سے پیدا ہوکی ) حواء سے شروع ہوا دوسری روایت آبن مسعود اور حضرت عائش سے کہ اول ما ارسل المحیض علی بنی امسوائیل ...

از تغریباری ناری میں میں اس

قال ابو عبدالله المغ: ے امام بخاریؒ نے فیصلہ دیا کہ صدیث النبی اکثر ای اکثر شمولا یعنی بن اسرائیل کی عورتوں اوراس سے پہی عورتوں کو بھی شامل ہے اس سائے اس صدیث کور جے ہوگی اور بعض روایتوں میں اکبر کالفظ ہے کہ صدیث نی انسانی تھیں ہے کہ صدیث نی انسانی تھیں ہے کہ صدیث نی انسانی تھیں ہے کہ صدیث نی انسانی کی اسرائیل کی نافر مانیوں کی وجہ سے کثر ت بنی اسرائیل کی نافر مانیوں کی وجہ سے کثر ت بنی اسرائیل کی عورتوں پر ہوئی لے

#### خلاصه

سوال: ... حيض كي ابتداكب بهو كي؟

جواب: قول الني منطقة سے معلوم ہوتا ہے كہ حضرت حواءً سے ابتداء ہوئى اور حضرت عبداللد بن مسعودً اور حضرت عائشةً كى روايت سے معلوم ہوتا ہے كہ بنى اسرائيل كى عورتوں سے اس كى ابتدا ہوئى۔

تعارض: و قول نبي اورقول صى في بظ ہر متعارض ہو گئے؟ رفع تعارض كى صورت كي ہے؟

ر فع تعارض: · · · ابتداء حضرت حواءً ہے ہے اور شدت بنی اسرائیل کی عورتوں کی شرارت کی وجہ ہے بنو اسرائیل کے غورتوں کی شرارت کی وجہ سے بنو اسرائیل کے زمانے میں ہوئی۔

سوال: حديث النبي عليه اكثرب يا كبر؟ كس طرح يرهن وإي؟

جو اب: . دونوں روایتی بین ۔ اور اس کا مطلب یہ بکہ حدیث النبی ملکت اکبر قوۃ و اکثر طاقة یا بیمطلب ہے کہ حدیث النبی ملکت اکثر شمولا و اکبر قوۃ ہے۔

#### مدت الحيض

سوال: ...دت حيض كتني ہے؟

جواب: ۱۰۰۰۰۰ کے بارے میں شرع علیہ اسلام ہے کوئی تحدید مروی نہیں ہے کہ اقل کیا ہے؟ اکثر کیا ہے؟ اس (ان تا الدراری جاس ۱۱۵) سے کہ یہ کسی تقدیر میں آ ہی نہیں سکتی عمروں کے اختداف کی وجہ سے بھلاتوں کے اختلاف کی وجہ سے غذاؤں کے اختلاف کی وجہ سے صحت ومرض کے لحاظ سے کثرت خون اور قلت خون کے لحاظ سے مدت مختلف ہو کتی ہے۔ کس عورت کو دنوں کا پابندنہیں کیا جاسکتا۔

سوال: ببشارع الله کا طرف سے کوئی تحدید نہیں ہے ( یعنی حیض کی مدت کی تحدید نہیں کی ) تو آئمہ مجتمدین ً نے کہاں سے تحدید قائم کرلی؟

جواب: سائم جمتدين نقري طوريسولت كي لي تحديد بيان كي

#### مدت حيض ميں اختلاف

امام مالك ... فرمات بين اقل مدحض كوكى نبين ولو ساعة واوراكثر مدت حيض سره يا الخاره ون بل

امام شافعی : ... كنزد كاقل مت الك دن الكرات باورا كثر مت بندره دن بع

امام احمد : ..... كنزديك اقل مت ايك دن ايك رات بهاورا كثر مت ستره يا اتفاره دن ـ تو اقل مين اه م شافع ي كساته بين اورا كثر مدت مين امام ما لك كساته مين ـ

احناف :... . كنزويك اقل مت تين دن اوراكثر مت وس دان ب-

دلائل احناف:...

دليل اول: ايكروايت آپ في رئي بح جم ين به كرورتون في مانقصان ديننا يا رسول الله قال و نقصان دينكن الحيضة فتمكث احديكن الثلاث والاربع لا تصلى على

دلیل ثانی:....استجافہ کے باب میں ہے و لتنظر عدد اللیالی و الایام التی کانت تحیض ی ایام جمح قلت ہے اور جمع قلت کم از کم تین کا عدد ہے اور لیالی جمع کثرت ہے اور اسکا کم از کم عدد دس ہاس سے معموم ہوا کہ اقل مدت چض تین دن ہے اور اکثر وس دن ہے۔

دليل ثالث: .... طراني من ابواسامة بالحلى كى روايت باقل مدة الحيض ثلاثة ايام و اكثرها عشرة

لِ (شظیم الاشتات ج اص ۲۰۸) ع (شظیم الاشتات ج اص ۴۰۹ بعناییج اص ۱۱۱) س (ترندی ج ۴ص ۸۹) س ( ابوداؤ دص ۱۸)

ا یام۔ امام طحاویؒ اور وار قطنیؒ نے کثیر آٹارنقل فرمائے ہیں تقریباً اجماع ٹابت کردیا یہ چونکہ مدرک بالعقل نہیں ہیں اس لئے یہ مرفوع کے تھم میں ہیں۔ تواب انکل سے اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں لائی جا کتی۔

دليل رابع:... ما روى الدارقطني عن ابي امامتّقال قال النبي ﷺ قل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث واكثر مايكون عشرة ايام فاذازادفهي مستحاضة 1

#### دلائل امام شافعي :....

دلیل اول: ۱۰۰۰ مام شافی کی دلیل بیروایت بی که تقعد إحد هن شطر عمرها الاتقوم و التصلی. شوافع که بین بین که شطر عمرها الاتقوم و الاتصلی. شوافع که بین که شطر سے مراد بیا بیک کورت نصف عمر صوم وصلوة کے بغیر گزار کی اگر بر ماه پندره دن جین بیدره دن جی ب

جواب ا :. ... اس مديث كم متحلق يحمقي في كها انه لا يجده اور ابن الجوزي في كها في المتحقيق هذا لا يعرف .

جواب ٢: .... عورت كوزمان مغرومدت حمل اورزمانه ياس كاندرتو حيض بى نبيس آتاتواس كي عمر كم برماه سي نصف سوقط نبيس بواءاب نصف عمرت محمولان مآئ كالمحذااس حديث ميس شطر سے مراد نصف عمر نبيس بلكه مقارباً للشطر مرادب \_ جواكثو الحيض عشوة ايام لينے سے بھى حاصل بوتا ہے ٢

دلیل ثانی: .....امام شافعی میدد کیل بھی دیتے ہیں کہ اگر عورت حائصہ نہ ہوتو شریعت میں اس کی عدت تین ماہ ہیں نصف ماہ بالا تفاق طہر ہے للبذا بقید بندرہ دن حیض میں شار ہوں گے۔

جواب: .... يقياس بمقابله احاديث صريحدوآ الرجست نبيس

مدت نفاس : ساقل مدت کی کوئی تعیین نہیں ہے ولو ساعة ۔ اکثر مدت چ لیس دن ہے کیونکہ یہ نفاس وہی خون حیف ہے نفاس وہی خون حیض ہی ہے جو حاملہ ہونیکی صورت میں رک جاتا ہے چالیس دن کے بعد چونکہ خون کا اوّھر ابن جاتا ہے بڈیاں شکل وجم وغیرہ بنتا ہے۔ پھروہی خون اس بچہ کی خوراک بنے لگ جاتا ہے تو چار ماہ خون رکا اوراکٹر مدت حیض دس دن ہے ہر مہدت ہوئے۔ مدے جب دس دن ہوئے۔

إلا تظيم الاثنات ج اص ٢٠٩) ( في القديرة اص ١١١) ع ( تظليم الاشنات ج اس ٢٠٩) ( في القديروالعنابيرج اص ١١١)

#### اكثر مدت نفاس ميس اختلاف

اهام اعظم ....امام عظم كنزديك والسرون ب-

امام شافعی اور امام مالک :.... كنزدیك اكثرمت نفاس ما تودن بيل

اقل مدت نفاس میں اختلاف

زيد بن على :....كنزديك پندرهون إس

امام ثوری : ..... کنزدیک تین دن ہے۔

جمہورائمیہ: ..... كے نزديك اقل مت نفاس كے ليے كوئى حد مقررتيں۔

لانزي الاالحج:.....

سوال: ... اس معلوم بواكرة بينافية في احرام صرف في بي كابا تدها تما؟

جواب: ....اس سے قر ان کی نفی نہیں ہو گئی۔ کیونکہ فیج کے موسم میں کمدی طرف جانے والا چاہ فیج کے لئے جارہا ہوں اس سے عمرہ کی نفی نہیں ہوتی بید حصراضا فی ہے جارہا ہوں اس سے عمرہ کی نفی نہیں ہوتی بید حصراضا فی ہے کتابسر ف: ..... کمہ سے سات میل کے فاصلہ پر ہے وضحی رسول الله عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

ا شکال :....ازواج مطهرات تونو (۹) تمین اور گائے ایک تو ایک گائے سے نوکی طرف سے قربانی کیے ہوگئ؟ جو اب ا :..... یہ بیان جنس ہے نہ کہ بیان عدد لین گائیوں کی قربانی کی۔

جو اب ۲: ....ایک گائے کی قربانی جمیع نساء کی طرف سے نہیں ہاور نہ ہی صدیث میں جمیع کالفظ ہے ہوسکتا ہے کہ بعض کی طرف سے گائے ہواور بعض کی طرف سے پچھاور ع

جواب سا:..... تواب کے لئے نفی قربانی کاتھی۔

(۲۰۳)
﴿ باب غسل الحآئض رأس زوجها وتر جيله ﴾

` حائضه ورت كاايخ شو برك سركودهونا اوراس مين كنكها كرنا

(٢٨٩)حد ثنا عبد الله بن يو سف قال اخبر نا ما لك عن هشا م بن عر و ة ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہمیں خرری ما لک نے ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والدہے وہ عائشة ہے کہ عن ابيه عن عآئشة قالت كنت ارجل رأس رسول اللهُ عَلَيْكِ وانا حآئض آ یے " نے فر مایا میں رسول اللہ علیہ تھے کے سرمبارک کو جا نصہ ہونے کی حالت میں بھی کٹکھا کرتی تھی مطابقة الحديث للترجمة في ترجيل رأس رسول الله للسيخ واما امر العسن فلا مطابقة له وقال بعصهم الحق به الغسل قياسا اواشارة الى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض فانه صريح في ذلك (عمدة القارى ٣٠ ص ٢٥٨) ( \* ٢٩ ) حد ثنا ابر اهيم بن موسلي قال اخبر نا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبر هم ہم ہے ابراہیم بن موسی نے بیان کیا۔ کہاہم ہے ہشام بن یوسف نے بیان کیا کہابن ہر یج نے انھیں اطلاع دی کہا قال اخبرنی هشام بن عروة عن عروة انه سئل اتخدمنی الحآئض او مجھے ہشام بن عروہ نے عروہ کے واسطہ سے بتایا کہ ان سے کسی نے سوال کیا ۔ کیا حائضہ میری خدمت کرسکتی ہے یا تدنومنی المرأة وهی جنب فقال عروة کل ذلک عَلَیَّ هَیّن نا پا کی کا ست میںعورت مجھ سے قریب ہوسکتی ہے۔عروہ نے فر ما یا میر بے نز دیک اس میں کو کی حرج نہیں۔اس وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس اخبر تني عا ئشة انها طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں۔ مجھے عائشۃ نے بتایا کہوہ كَلْتَ ترجل رسول اللهُ عَلَيْتِهُ وهي حا ئض و رسول الله عَلَيْتُهُ حينئلمجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي رسول الله عَلِيْنَا كُوما نَصْهِ بُونِ كَيْ هَاسَت مِينَ كَنَكُها كَيَا كُرِتَى تَقَى حالانكه رسول التَّعْلِيْنَةُ اس وقت مسجد مِين معتكف بوت ـ

#### فى حجر تها فتر جله وهى حآئض

آپ اپناسرمبارک قریب کردیتے اور حضرت عائشة عائضہ ہونے کے باوجودا پینے ججرہ ہی سے کتکھا کردیتیں راجع ۲۹۵

### وتحقيق وتشريح،

یہ فاعتز لو النساءے پہلا استثنائی باب ہے۔ کہ حائضہ عورت خاوند کا سردھو سکتی ہے اور کنگھی کر سکتی ہے تو امر اعتز ال عموم پرمحمول نہیں۔

مسوال : ... روایة الباب میں صرف ترجیل کا ذکر ہے مسل الرأس کا ذکر نہیں تو روایت الباب ترجمة الباب کے مطابق ندہوئی؟

جواب: امام بخاریؒ نے اسے قیاساً ثابت فر ، دیایا شراح بخاریؒ فرماتے ہیں عموماً ترجیل سے پہلے عسل راس بھی ہواکرتا ہے لے

مجاور في المسجد: . .

مسوال: .... معتلف تومسجد میں ہوتا ہے اور جا تضدعورت تومسجد میں داخل نہیں ہوسکتی؟۔

جواب : . . ، آپ علی سرمبارک جحرے کی طرف باہر نکال لیتے تھے ۔ تو خطرت عائش باہر بیٹھے بیٹھے ترجیل کرتیں نہ کہ سجد میں داخل ہوکر۔

سوال: معتكف كانكلنا تو درست نبيس بيق آپ يايشه سركيول نكالتے تھى؟ \_

جواب : مخروج و دخول معروف چیزیں ہیں اعضاء کے نکا لنے اور داخل کرنے کومعتکف کاخروج و دخول نہیں کہتے۔

(r · a)

باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حآئض وكان ابووائل يرسل خا دمه وهي حآئض الي ابي رزين فتاتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته

مرد کا اپنی بیوی کی گود میں حائضہ ہونے کے باوجود قر آن پڑھنا ابودائل اپی خادمہ کوچش کی حالت میں ابورزین کے پاس بھیجتے تھے اور خادمہ قر آن مجیدان کے یہاں سے جزدان میں لپٹا ہواا پنے ہاتھ سے پکڑ کرلاتی تھی

(٢٩١) حدد ثنا ابو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية ان

ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا۔انھوں نے زہیر سے سنا۔وہ منصور بن صفیہ سے کدان کی مال نے ان سے

امه حدثته ان عائشة حدثتها ان النبي ﷺ كا ن يتكي في حجري وانا

بیان کیا کہ عائشہ نے ان سے بیان کیا کہ جی اللہ میری گود میں سرمبارک رکھ کر قرآن مجید پڑھتے تھے حالانکہ میں اس

حآئض ثم يقرأ القر ان

وُنت حائضه موتی تھی۔

ابطر: ۴۵۵۵

﴿تحقيق وتشريح﴾

و كان ابو و ائل يوسل خادمه: يهان مرادخ دمه بي كونكه خادم كالفظ ندكر ومؤنث كوعام بـ

بعلاقته: ١٠٠١ ال كالمعنى دها كا، يرتلا

سوال: ١٠٠٠ ال الركار بط كياب؟

جواب: ۱۰۰۰مام بندری اس اثر کولا کر استدلال فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک غلاف کے اندر ہوتو عورت کے لئے اس کے علاقہ (جزدان) کو ہاتھ لگانا جائز ہے تو ایسے بھے لینا چاہیے کہ مصحف (قرآن پاک) کوغلاف کے ساتھ اٹھانا جائز ہے تو وہ مردجس کے سینے میں قرآن پاک ہے اس کا جسم اس کے غلاف کی مانند ہے تو یہ عورت کو اور عوزت اسکو چھوسکتی ہے اور وہ حائضہ عورت کی گود میں قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔

سوال: .... جزدان كے ساتھ مائضہ قرآن ياك افعاسكتى ہے يانبيں؟

جوانب : سحفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اٹھا علی ہے۔ جبکہ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک نہیں اٹھا علی ۔ امام بخاری کے اس نے اس مسئلہ میں احدف کی تائید فرمائی ہے لے

اس پر چندواقعات قر آن یاک کی مناسبت ہے تحریر کئے جاتے ہیں ان شاءاللہ مفید ہو گئے۔

واقعدان سایک محض این سیرین کے پاس آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا قر آن پر پییٹاب کررہا ہوں تو فرمایا کہ یہ پریٹانی کی بات نہیں تیرا حافظہ سے نکاح ہوگا۔

واقعہ انسس ملکہ زبیرہ نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس سے زنا کررہے ہیں اس نے باندی سے کہا کہ ابن سے کہا کہ بہت سارے لوگ اس سے زنا کررہے ہیں اس نے باندی سے کہا کہ ابن سیرین کے پاس جا وَاوراس خواب کی تعبیر لوچھو مگرخواب کی نبست اپی طرف کرنا ۔ وہ گئی اس نے اپی طرف خواب کی نبست کرتے ہوئے تباوکہ خواب ویکھنے خواب کی نبیت کرتے ہوئے تباوکہ خواب ویکھنے والی کون ہے؟ پھر تعبیر دوں گا ملکہ زبیدہ نے سوچا کہ رسوائی جو ہونی ہے وہ تو ہوگی دل کی تبلی ہونی جا ہے۔

#### بلبلامزده بهار بيار .....خبر بد ببوم بگزار

باندی نے بتلادیا کے فلان صحب نے دیکھا ہے تو این سیرینؒ نے کہا کہ ہاں وہ ہو عمق ہے جا کرا سے بتلا کہ وہ ایس کام کرے گی جس کا بہت سارے لوگوں کو فائدہ پنچے گا پھر ملکہ زبیدہؓ نے نہر کھدوائی جس سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے اوراب تک ہورہے ہیں۔

واقعہ ۳۔....میرے پاس ایک شخص نے آ کرکہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی بیوی کو ذرج کررہا ہوں۔ میں نے اس کو تعبیر دی کہ تیری بیوی بہت فرہ نبر دار ہے تو اس سے زیادہ کام لیتا ہے بینی اس کے جذبات کو ذرج کرتا ہے اس اِ تقریر بھاری نام میں ۹۵)

نے تسلیم کیا کہ واقعۃ میری بیوی بہت زیادہ فرما نبردار ہے اور میں اس سے اسکی استطاعت سے زیادہ کام لیت ہوں۔ سالتھ ہے؟: ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھ کہ ایک کاغذ پر کلمہ شریف مکھ ہوا ہے اور میں اس پر بیث ب کرتا ہوا جارہا ہوں اور دہ شخص تبینغ میں لگا ہوا تھا میں نے اسے بتلایا کتم بہت زیادہ لوگوں کو کلمہ سکھلا دیگے۔



(۲۹۲) حد ثنا المكى بن ابر اهيم قال حد ثنا هشام عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة بم سي كل بن ابراتيم نيان كيار كه بم سه شام ني يكي بن البي كثير كواسط بيان كياوه ابوسم سي كرنين ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثته اقالت بيناانامع الني المسلمة عن خميصة بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثته اقالت بيناانامع الني المسلمة في خميصة بنت ام سلم نيان كيا وريل كيان كيا كريل بي المحلي المريل كيلي بوئي كل التي المسلمة عن المحت المسلمة عنه المحت المسلمة المس

انظر ۲۹۲۳٬۳۲۳٬۳۲۳

ام سلمةً ام المؤمنين. اسمها هند بست ابي امية

## وتحقيق وتشريح،

غرض الباب: - ٠٠- امام بخاریؓ کی غرض اس بات کو بیان کرنا ہے کہ نفاس اور حیض مادہ اور احکام کے لحاظ ہے

ایک ای بین اس لئے ان کا ایک دوسرے پراطلاق ہوتا ہے ا

حمیصة گدری کو کہتے ہیں لیعن وہ چاورجس میں پیوٹل لگے ہوئے ہول اس کے مقابد میں خمیلہ ہے۔

خميله : كامعى مربدداريعى جمالرول والى يورر خميصه: خاص باورخميله عام ب-

فاخذت ثیاب حیضتی: ، اس معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات حیض کے لئے علیمدہ کیڑے رکھتی تھیں بڑ

قال انفست. ال عرجمة الباب ثابت موارانفست بمعنى حضت -

سوال: سترجمة الباب تو تابت نہيں ہوا كيونكه مقصد ترجمه يہ ہے كه نفاس كانام حيض ركھا اور روايت الباب سے اس كانام علوم ہوتا ہے كہ حيض كانام نفاس ركھا۔

جواب 1: ..... معلوم ہوتا ہے کہ ترجمة الباب میں قلب ہوگ اصل عبارت یوں ہونی چا ہے تھی من سمی الحیض نفاسا.

جواب ٢: ...سمى بمعنى اطلق كے بينى جس فيض پرنفاس كالفظ بولا اور روايت الباب ميں ايسے بى ہے۔ جواب ٢: ... غرض امام بخاري صرف لغوى تشريح نہيں ہے كدا يك دوسر في پراطلاق ہوتا ہے بلكہ مقصد تلاذہ فى الاحكام بتلانا ہے كدا حكام دونوں كے ايك بيں ترجمہ ميں كہا كہ نفاس كوفيض كہا جا سكتا ہے اور روايت سے معلوم ہوا كہ فيض كونفاس كہا جا سكتا ہے ۔

جواب، ... استدلال بالتعاكس بيعن عكس سے استدلال كيا گيا كل حائض ذات نفاس اس كاعكس بے كل ذات نفاس حائض ـ



MAY

(٢٩٣) حد ثنا قبيصة قال حدثنا سفين عن منصور عن ابر اهيم عن الاسود ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہا ہم ہے سفیان نے بیان کیا وہ منصور ہے وہ اہراہیم سے وہ اسود ہے وہ عائشةً ہے کہ عن عائشة " قا لت كنت اغتسل انا والنبي مُلَيْكُ من انآء واحد وكلانا جنب آپ نے فر ما یا میں اور نبی عظی ایک ہی برتن سے عسل کرتے اور دونو ل بن :وتے تھے وكان يأمرنى فاتزر فيباشرني وانا حآئض وكان يخرج رأسه اورآ پ مجھے تھم فرہاتے تو میں ازار باندھ لیتی اورآ تخضرت ناتھے میرے ساتھ مباشرت فرہاتے اور میں حیض میں ہوتی معتكف حائض فاغسله وانا لورآ پ ایناسرمبارک میری طرف کردیتے اورآ تخضرت ٔ حالت اعتکاف میں ہوتے میں آ پ کاسرمبارک دھوتی اور میں حالت جیف میں ہوتی مطابقة الحديث للترحمة في قولها (فيباشرني)

(۲۹۴) حدثنا اسمغيل بن خليل قال اخبرنا على بن مسهر اخبرنا ابواسحاق ہم سے اسمعیل بن طیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے علی بن مسر نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسحاق شیبانی نے بیان کیا هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة قالت كانت بدالرحمن بن اسود کے واسطے ہے وہ اپنے والد سے وہ عاکشہ ّے کہ آپ نے فرمایا ہم از واج مطبرات میں سے کوئی جب

احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول اللَّه عُلَيْكُ ان يباشرها امرها ان تتزر في حائضہ ہوتیں اس حالت میں رسول النہ ﷺ اگر مباشرے کا ارادہ کرتے تو آپ از ارباند ھنے کا تھم دیتے ہاو جود حیض فورحيضتهاثم يباشرها قالت وايكم يملك اربه كماكان النبيء السلام يماكك کے جوٹن کے، پھرمباشرت کرتے آپٹ نے کہاتم میں ایسا کون ہے جو نی کر پھر ایٹنے کی طرح اپنی خواہش پر قابور کھتا الشيباني خالد عن ار به شيبانى ئے خالد متابعت 17. راجع: ٣٠٠ (٢٩٥) حدثنا ابو النعما ن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيبا ني قال ابونعمان نے ہم سے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبانی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالله بن حدثنا عبدالله بن شداد قال سمعت ميمو نةقالت كان رسول الله عَلَيْكُ اذا اراد شداد نے بیان کیا ،کہامیں نے میمونٹے سنا انھوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم آفیا ہی از واج میں سے کسی سے ان يباشر امرأةمن نسآئه امرها فاتزرت وهي حائض ورواه سفيل عن الشيباني مباشرت كرناجائة اوروه حائضه بوتس توآب كحكم عده ويهل ازار بانده ليتس اوراس كوفين في شيباني سدوايت كيا (یہ یا د رہے کہ ان تما م احادیث جمل میٹن کی حالت جمل مہاشرت سے مراد شرمگاہ کے علا وہ سے مباشرت کرنا ہے )

### وتحقيق وتشريح

غرض الباب: .....غرض امام بخاری اس باب سے بیہ کہ یضی کا حالت میں مباشرت فاحشنا جائز ہے۔ مباشر ت کی تعریف: یہ بیہ کددونظے جسوں کا آپس میں ملنا۔ بشر چڑے کو کہا جا تاہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوماتھے پر ہاتھ رکھ دو، مندر خسار پر رکھ دو، سینہ سینے پر رکھ دوتو بیسب صور تیں مباشرت کی ہیں۔

#### اقسام مهاشرت: ۱۰۰۰۰۰۱س کی دوشیمیں ہیں۔تقسیم اول : اسکی دوشمیں ہیں۔

- (١) فاحشه
- (۲) غيرفاحشه
- (۱) فاحشہ قطعا حرام ہے کہ خاص بدن کے جھے آپس میں ال جائیں وہ کو نسے دو جھے ہیں اس شعر نے آپ کو سمجھ آ جا کو سمجھ آ جا کہ ا

هر كه را شد مباشرت فاحش ....قر ج در فرج إير در بالش

یہ شعرن م حق میں ہے۔استاد پڑھاتے وقت بچوں کوتنا ططریقے ہے پڑھادیا کرتے ہیں تا کہ حیامیں فرق نہ آئے اور ترجمة الباب میں مباشرت سے مرادمباشرت غیر فاحشہ ہے۔اور عرف میں مباشرت کا اطلاق جماع پر ہوتا ہے۔

(٢) غير فاحشه : ١٠ ايددون كي بدنول كالل جاناجس من جماع نهو

تقتيم ثاني: ....مباشرت حائض على ثلاثة انواع ب\_

- (۱) جماع: ...جس كومباشرت فاحشه كهتي بين بيالا جماع حرام بـ
- (٢) ما فوق السرة تحت الركبة: . ... يبالا جماع جائز -
- (٣) تحت السره فوق الركبة: ١٠٠ ال من اختلاف بالم احدًا ورا، م محدُّر مات بين كريكي المراد على المراد الله المركبة المراد بالله المراد بالمراد بالمرد بالمرا

عند الجمهور : .... يناجا زيــ

امام بخاری : ... اس اختلافی مسئله میں جمہور کی تا سیفر مار ہے ہیں اس لئے کہ امام بخاری نے اس باب میں جتنی روایات نقل کی ہیں ان میں إِنَّزَ ار کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ تحت السرة فوق الرکبة مباشرت جائز نہیں ہے اس کو ماتحت الازار بھی کہتے ہیں کیونکہ ازار کم از کم گھٹے تک ڈھانیتا ہے۔

اما م احمد اور امام محمد کی دلیل :....وه صیف برش به اصنوا کل شی الا الد کا حدیث نکاح جواب ا:.... یودین کی دوایت کے معارض بهذا جمت نبیس ـ

جواب النكاح وماقارب النكاح ل

جواب ۱۰ ... بیصدیث دوسری روایات کی بناپر مقید ہے۔ قریداس پر صحاح کی روایات بیں اس کے علاوہ صریح روایات بخص بین جن میں تحت السرة فوق الرکبة مباشرت سے ممانعت وارد ہے جبیا که حضرت معاذبین جبل سے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا ما یحل لی من امو أة و هی حائض قال ما فوق الاذار پھر فرمایاو التعفف عن ذلک افضل ۔

تنبیه: .... اگر کسی حدیث میں آجائے قال عطاء کان النبی یباشر و هو صائم میں نے آپ کے سامنے جو مباشرت کی قتمیں بیان کی میں ان سے منکرین حدیث کا جواب ل گیا۔ منکرین حدیث اس کولے کر طعن کرتے ہیں کہ آئے ضرب میں ہما کا دورے کی حالت میں جماع کرتے تھے۔

فی فور حیضتھا .... فورکامعنی جوش ہے۔اس کامعنی کشرت اور ابتداء بھی آتا ہے۔ کیونکہ ابتداء میں عام طور پر جوش ہوتا ہے۔

ایکم یملک اربه: ..... بالفتح بمعنی ماجت کے ہالکسر بمعنی ذکر کے ہے۔

معوال : ....اس جمله نعظمه و کیاہے؟ روک رہی ہیں یا اجازت دے رہی ہیں؟

جواب: ١٠٠٠٠١ من دونون قول بي-

- (۱) یکدروک رہی ہیں کہ آپ آلی کے کوتو قابوتھا آپ آلی کا تواپ کرسکتے تھے تم نہیں کرسکتے تم میں ہے کس کواتنا کنٹرول ہے۔
- (۲) اجازت دے رہی ہیں کہ آپ آیا ہے است قابودالے ہو کر بھی مباشرت کر لیتے تھے تو تم اتنا کہاں قابو پا کتے ہوادرکہاں تمہاری اتن طاقت ہے تم بھی کرلیا کرو ع

العظیم الاشتات جام ۲۱۲) مع (فتح امباری جامی ۲۰۲)

سوال: .... سفيانٌ تودوي (١) سفيان توري (٢) سفيان بن عبينة تويها لكونسي مرادين؟

جواب: ... اس میں جہالت ہے۔ یعی صراحت نہیں کے کون سے مراد ہیں۔

مسو ال:.... جہالت تومضر ہوتی ہے؟

**جواب**: · · دونوں ثقه میں لبذا جہالت مضرنہیں۔

(۲۰۸) باب ترک حائض الصوم عائضہ روزے چھوڑ دے گ

قال الیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلی نقصان کیاہے؟ آپ ئے فربایا کیاعورت کی شہادت کے نصف کے برابرنہیں ہے انھوں نے کہا جی ہے قال فذلک من نقصان عقلها الیس اذا حاضت لم تصل آپ اللہ فذلک من نقصان عقلها الیس اذا حاضت لم تصل آپ اللہ فذلک من نقصان ہے گرآپ نے پوچھا کیائی آبیں ہے کہ جب عورت مائف بہ و و ذنماز پڑھ کئی ہے و لم تصم قلن بلی قال فذلک من نقصان دینها نہ روزہ رکھ کئی ہے۔ عورتوں نے کہا ایا بی ہے ، آپ نے فرمایا کہ یہی ان کے دین کا نقصان ہے دروزہ رکھ کئی ہے۔ عورتوں نے کہا ایا بی ہے ، آپ نے فرمایا کہ یہی ان کے دین کا نقصان ہے ۔

ابطر ۲۹۵۱،۱۳۹۳،۹۵۹

مطابقة الحديث للترجمة في قوله ((ولم تصم))

## **﴿تحقيق وتشريح**﴾

غرض الباب: ....اس باب مے غرض میہ ہے کہ حائصہ روزہ نہیں رکھ عتی۔

سوال:... ..نماز بھی تونہیں پڑھ سکتی توا سیلے روزہ کا کیوں ذکر کیا۔

جواب ... دونوں کے حکم میں چونک فرق ہاس لئے جداجداباب میں بیان کردیا۔

سوال:... ..فرق کیاہے؟

جواب: ....فرق دوطرح سے ہے۔

الفوق الاول: .....دوز و ترک کرتی جگراس میں اہلیت ہوتی ہوتی ہوتو چونکہ نفس وجوب ہوتا ہاں کئے قضاء لازم آتی ہاس کئے کہ حائضہ ہونا منافی صوم نہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے بخلاف نماز کے کہ حالت حیض من فی صلوٰ ق ہے کیونکہ نماز کے لئے طہارت شرط ہے اور حالت حیض میں طہارت حاصل نہیں ہو تکی لہذا نماز کی قضا نہیں ہوگ کیونکہ نفس وجوب ہی نہیں ہوتا۔

المفوق المثانى : سروز برال بين ايك مرتبات بين وى روز بهوث كيّ قفاء كر مكتى بهده كل نبين به جدب كناز قفاء كر مان بين ايك مرتبات بين وى روز به بهادر كدان كنزديك كثر مدت فيض بندره دن به جدب كناز قفاء كرنام بكل به عقل مند، بهادر ك عقل كول جاتى بين ـ

سوال : ... خودان کوتو بوتوف کہا جارہا ہے اور خقمندوں کو بے وقوف بناتی ہیں یہ کیے ہوسکتا ہے؟ یہ تو بظاہر صدیث میں تعارض ہو گیا کیونکہ عقل مندوں کو بے وقوف بنا تا تو بظاہر عقل مندوں ہی کا کام ہے نہ کہ بیوقو فوں کا۔ حواج : ... میمطیب نہیں کہ دلائل سے غالب آ جاتی ہیں بلکہ مطلب میہ وتا ہے کہ ناز سے اپنی کمزوری دکھا کر بات منوالیتی ہیں۔

واقعہ: ایک ہزرگ کا قصہ ہے کہ ان کو کشف ہوا کہ ان کی تین دعا کیں قبول ہوں گی ہیوی کو ہتلا یا تو اس نے کہا کہ آیک دعا میرے لئے کردو کہ میں بہت خوبصورت ہوجاؤں تم گھر آؤگے تو تہہیں دیکھے کرخوشی ہوگی اس نے دعا کی وہ خوبصورت ہوگئی تو اس نے اور دل کی طرف جھا نکنا شروع کر دیا۔ ہزرگ کو غصر آیا دوسری دع کردی کہ اس کا گدھے کا مند بن جائے چن نچے دہ بن گی ہوی نے کہ کہ دعا کر دو کہ پہلے ہی کی طرح ہوجاؤں اس بزرگ نے تیسری دعا بھی کردی۔ وہ پھر پہلے ہی کی طرح ہوجاؤں اس بزرگ نے تیسری دعا بھی کردی۔ وہ پھر پہلے ہی کی طرح ہوجاؤں اس بزرگ نے تیسری دعا بھی کردی۔ وہ پھر پہلے ہی کی طرح ہوجاؤں اس بزرگ بہت کچھ کھو جیٹھے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تم ورتوں کے بیچھے لگ کر ہوے ہوئے وہ تان میں ایک عورت نے ملک کی باگ ڈورسنجالی تھی اسکی طرف اش رہ ہے)

سوال: بہتی عورتیں بہت سے مردول سے افضل اور عقل مند ہوتی ہیں۔جواب بی تقابل جمیع مردوں کا جمیع عورتول سے ہے۔ شعر۔

خدا پنج انگشت یکساں نه کرد

نه هر زن ،زن است نه هر مرد،مرد

باب تقض الحآئض المناسك كلها الأالطواف بالبيت عائضه بيت الله كطواف كعلاوه ج كياتي من سك پوراكركي

وقال ابراهيم لابأس ان تقرء الايةولم ير ابن عباس بالقرأةللجنب بأسأ وكان ابراهیم نے کہا کہ آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ابن عباس جنبی کے لئے قر آن مجید پڑھنے میں کوئی حرج ا النبي المُنْكِلُهُ يذكر اللهعلي كل احيا نه وقا لت ام عطية كنا نؤمران نخرج الحيض نہیں سجھتے تھے،اور نبی کریم واللہ ہم واقت و کراللہ کیا کرتے تھے۔ام عطیہ "نے فرمایا ہمیں تھم ہوتا تھا کہ ہم حاکصہ فيكبرن بتكبيرهم ويدعون وقال ابن عباس اخبرني ابوسفيان ان عورتوں کو (عیدے دن کہا ہر نگالیں بہس وہ مردوں کے ساتھ تکبیر کہتیں اور دعا کرتیں ، ابن عباس نے فرمایا کدان سے ابوسفیان نے بیان کیا هرقل دعا بكتا ب النبيءَٱللِّهُ فقرأه فاذافيه بسم اللهالرحمٰن الرحيم وَيَآاَهُلَ کہ برقل نے بی کریم بھنے کے کتوب کرای کوللب کیا والے پڑھا ال بی اکھا تھا (ترجمہ) شروع کرتا ہوں شرکتا ہے جو پڑھا ہم بال نہایت وجم اللہ الْكِتَابِ تَعَالُوا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيُنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الاِية اَلَّانَعُبُدَ اِلَّا اللهَ ادراے اہل کتاب ایک ایسے کلم ہی طرف آؤجو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں وَلَا نُشُرِكَ به شَيْئًا الى قوله مُسُلِمُوُنَ وقال عطاء عن جابر اوراس کاکس کوشریک نہ تھرائیں خداوند تعالی کے قول مسلمون تک عطاء نے جابڑ کے حوالہ سے بیان کیا ہے

حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت و لاتصلح کہ حضرت عآ کشکو (جج میں) حیض آگیا تو آپنے تمام مناسک پورے کیے سوابیت اللہ کے طواف کے اور نماز بھی نہیں پڑھی تھیں وقال الحكم إنى لا ذبح وانا جنب وقال اللهعز وجل وَلَا تَأْ كُلُوًا مِمَّا لَمُ يُذُكِّرا سُمُ اللهِعَلَيْهِ اور حکم نے کہاہے میں جنبی ہونے کے باوجود ذیح کرتا ہوں جبکہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے کہ الخ (٢٩٧)ُ حدثنا ابونعيم قال حدثنا عبدالعزيز بن ابي سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم ہم سے ابونعیم نے روایت کی کہا کہ ہمیں عبدالعزیز بن الی سلمۃ نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے روایت بیان کی عن القاسم بن محمد عن عائشةٌ قالت خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ لا نذكر الا الحج انہوں نے قاسم بن محمد سے ، انہوں نے حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ نے فر مایا کہ ہم رسول التعلیق کے ساتھ نکلے فلما جئنا سر**ف** طمثت فدخل على النبي ملطة وانا ابكي بماراارادہ حج بی کا تھا، جب ہم مقام سرف میں آئے تو میں حائضہ ہوگی کہ میرے پاک رسول النیون کے تشریف لائے اور میں رور ہی تھی فقال ما يبكيك قلت لوددت والله انى لم احج العام یں آپ نے فر مایا ، تھے کیا چیز رُلا رہی ہے؟ میں نے کہا میں تمنا کرتی ہوں کدانلد کی سم میں اس سال حج نہ کرتی قال لعلك نفست قلت نعم قال فان ذلك شئى كتبه الله على بنات ادم آ پ نے فر مایا شایدتو حاکھ ہوگئ ہے میں نے کہاہاں، آپ نے فر مایار ایک اس چیز ہے جس کواللد پاک نے ادم کی بیٹیول کے لئے لکھودیا ہے فافعلى ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى پس كروتم وه كام جو حجاج كرر ب مين البته بيت الله كاطواف نه كرنا يهال تك كه تو ياك موجائ

# وتحقيق وتشريح،

غوض الباب: بيه كرها تضه سارے كام كرسكتى بسوائے بيت الله كے طواف كے اوراس كى دووجہيں ہيں۔ (۱) طواف مجدييں ہوتا ہے اور حائضه كا دخول فی المسجد منع ہے۔ (۲) طواف بمزل صلوة کے ہے جیے نماز کے لئے طہارت ضروری ہے ایے بی طواف کے لئے بھی ضروری ہے۔ روایت الباب کی ترجمۃ الباب سے مطابقت: بہ باہب کے باکل آخر میں ہے ان الا تطوفی بالبیت حتی تطهری .

سوال: ... ترجمة الباب توبرى آسانى عابت بوكياليكن آكے جوانار آرے بين ان كاكيار بطاع؟

جواب: اس باب میں صرف یہیں ثابت کرنا چاہتے کہ حاکضہ طواف کے علاوہ باتی سب پچھ کر سکتی ہے بلکہ ا، م بخاری سے بلک ام بخاری سے بلک انا چاہتے ہیں کہ ذکر وغیرہ بھی کر سکتی ہے اس سے ترقی کرکے یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے تو اس پر پابندی صرف طواف کی ہے کیونکہ مناسک حج میں ذکر وقرآت بھی ہوتے ہیں ترجمۃ الباب میں بھی عموم ہے لے

اختلاف : ... عائضه كيلي قرآت قرآن من آئم كا ختلاف يـ

امام مالک : فراتے ہیں مطلقہ جائزے سے

دوسرا مذهب: سيب كمعلمك ليصطقاجائز بـ

امام شافعيُّ اور امام احمدُ : ..... كنزد يك قرأة للجب والحائض مطلقا تاجا تزيــ

حضرت ابر اهیم نخعی : ..... کنزد یک تحدی کم جائزے۔

احناف : کزدیک آیت کم ج نز بام بخاری یهال بھی بہت ہے آ ٹارنقل کررہ ہیں جیے پہلے ایک جگد (باب مایقع من النجاسات) ذکر کئے گرجب تک مدیث مرفوع ند ہوتوان آ ٹار سے استدلال تا منہیں ہوتا۔ وقال ابر اهیم لا باس ان تقرء الایة: ابراہیم نخق کا دعویٰ ٹابت نہیں ہے کونکدان کے نزدیک تو مادون التحدی ہاوریوان کا اپنا فدہ ہے فلا حجة علینا.

ولم يو ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا: ... يَكِمُ دَلِلْ بَيْنِ بَنَ كَنْ يُونَدُ بُوسَكَا بُ كُمْ بَيت

الا المع لدراري جام ١١٩، فتح الباري جام ٢٠١٠) ع ( تنظيم الاشت جام ١٤١)

دعا ہو۔ ( دعا کی نیت ہے ہو )

و کان النبی عَلَیْ الله علی کل احیانه: ....ان احیان میں سے مین جنابت بھی ہاور ذکر اور آن اور است میں ہوسکتا ہے، تو حالت جنابت میں قرآت قرآن ثابت ہوا۔

جواب انسس " " " ممير ذكر كي طرف لوڻا دوتواب بات بن جائے گي۔

جواب ا : ....کی نے کہا کہ ذکر قلبی مراد ہے اور وہ فکر ہے۔

جواب ا : ..... آپ علی کاحیان دوتم برتھ۔

(۱) احیان متشابهه (۲) احیان متوارده

احیان متشابهه: ...وه بین که آپ این که وایک بی حالت پر قرار بوتا تھا که بیٹے بین تو بیٹے رہے چل رہے ہیں تو چیل رہے ہیں تو چیل ہے ہیں تو چیل ہے ہیں تو چیل ۔ ہیں تو چیل ۔ ہیں تو چیل ، ہیں تو چیل ، ہیں تو چیل ، ہیں تو چیل ، ہیں ۔

احیان متوارده : ..... که پہلے مجد سے باہر تھاب داخل ہور ہے ہیں۔ پہلے مجد کے اندر تھاب خارج ہوں ہے ہیں مجد کے اندر تھاب خارج ہور ہے ہیں فار کر سے تھے لیکن بھی ان میں ایسے ہور ہے ہیں فار القیاس تو ایسے حالات میں ذکر کرتے تھے۔ احیان متشاہد اکثر ذکر کرتے تھے لیکن بھی ان میں ایسے احیان بھی آجاتے کہ ان میں ذکر نہ ہوتا تھا مثلا جب کی سے کلام کررہے ہوں تو اب ذکر کیسے ہوگا؟ لیکن احیان متواردہ میں ہروقت ذکر کرتے تھے لے

جواب ٢٠ .. يهال احيان احان طهارت مراديس

وقالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحُيَّضُ: .. .. يعنى عيدى نمازك لِئ عائض ورتول كوبهى تكلنكا عمم ووتا

مطابقت: ۱۰۰۰۰۰۰۰ سے استداد ل اس طرح ہے کہ جیسے تکبیر کہ یکتی ہے ایسے ہی تلاوت بھی کرسکتی ہے حاکضہ جمعنی بالغہ عید پڑھ سکتی ہے اور بالفعل حاکضہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی ۔ آپ فاق کے زمانہ میں حاکضہ عور تیں لکتی تھیں لیکن عید

الفض الباري جاص ٢٤٩) ع (عظيم الاشتات جام الا)

کی نماز نہیں پڑھتی تھیں بلکہ دعاؤں میں شریک ہوتی تھیں دعاتو عید کی نماز کے اندر بھی ہے جیسے فاتحہ بھی دعا ہے اور خطبہ بھی دعا ہے علیمدہ کوئی دعا مراز نہیں لیکن اس ہے یہ ثابت کرنا کہ دع کیں مانگی تھیں تو نماز بھی پڑ ہتی تھیں لہذا قرآن بھی پڑ ہتی تھیں ہو گیا کہ عید کے خطبہ کے بعد یا نماز کے بعد کوئی بھی دعا کوروایت نہیں کرتا دعا کے لئے عمومات ہے استدلال نہیں کرتا چاہیے البتہ حیلہ ہوسکتا ہے کہ چھے بیان کرلیا جائے اس کے بعد دع ما تک کی جائے ارفی بھی میں سنت کا اہتمام کرتا چاہیے اور بدعت سے پر ہیز کرتا چاہیے کوئی کوئی لوگ عماء کرام کے لئے سے رائی اواقعہ جی سات کا اہتمام کرتا چاہتا ہے۔

و اقعه: ..... میں جامعہ کے دفتر میں بیٹا تھا کہ پیپاز پارٹی کا وزیر ندہجی امور آیا اس کا نام بہادر خان تھا، میں ان لوگوں ہے میل جو لئیں رکھتا مگرا کرام میں تھوڑی دیر بیٹھار ہا۔ اس نے بات چیت شروع کروی کہ میں تو جاتل ہوں قر آن وحدیث کے لحاظ ہے کیا تھے ہے عورت کی سربراہی جائز ہے یائییں؟ میں نہیں جانا۔ البتہ پاکستان کے آئین کے لحاظ ہے درست ہے تو میں نے کہا جو آئین قر آن وحدیث کے لحاظ ہے درست ہے تو میں بی ترکہتا کہ فلال کے خلاف ہو ہم اس کو آئین بی نہیں مائے اگر میں کہدویتا کہ آئین کے لحاظ ہے درست ہے تو باہر جاکر کہتا کہ فلال جامعہ کے خلاف ہو ہم اس کو آئین ہے کورت کی سربراہی جائز ہے۔

#### وَيَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا الخ:

سوال: ..... ظاہر ہے کہ ہر قل نے ہے آیت پڑھی ہوگی اور وہ کا فر تھا جنبی تھا تو آپ عظی ہے کیے آیت کا فر جنبی کے ہاتھ میں دیدی؟

**جواب ا**: ..... کفار فروعات کے مکلف نہیں ہیں۔

جواب ٢: ..... آپيلية نهمن حيث القرآن نهيل بهيجا بلكه من حيث التبليغ بهيجا ہے اور اس نے بھی من حيث القرآن نهيں پڑھا۔

جواب٣: .... اهون البليتين يُ<sup>عِمَّل فر</sup>ماياًــ

الاية :.... ال مِن تين طرح اعراب پڙھے جاتے ہيں۔ضمه، فتح ،جر۔

اشكال: .... اللية كهر كرم آئة يتشروع كردى حالانكه يتو آيت كے چھوڑدين كانشانى ہے۔

جواب: ... امام بخاری نے دوسنوں کو جمع کیا ہے جنہوں نے الایہ لکھا ہے انہوں نے آگے ان لا نعبد الا اللہ نہیں لکھا اور جہوں نے آگے ان الا نعبد الا اللہ نہیں لکھا اور جہوں نے آگے آیت چلائی ہے۔ اور لکھی ہے۔

سبوال: معطواف كعلاوه باقى اركان تواداكرتى تصين اوراركان ين ذكر موتا بيتوجب ذكر ثابت مواتو قراة قرآن بهى ثابت موا

جواب: .... بیب کہ جب صریح نص میں جنبی کے لئے قراۃ قرآن کی ممانعت ہے تو ذکر کے عموم سے قراۃ قرآن فابت کرنا درست نہیں۔

وقال الحكم انى لاذبح وانا جنب: ﴿ وَكَوْلَارُمْ بِإِوْلَانُ مَالْتَ الْحِبُ ثَابِتِ مُوارِ

جواب: ... یہ کہ جب صریح نص میں جنبی کے لئے قرآن کی ممانعت ہے تو ذکر کے عموم سے قرأة قرآن ٹابت کرنادرست نہیں۔

وقال الله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذُكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [: ...

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس جملہ کے تحت ایک قصد لکھا ہے حرم میں شوافع ؒ نے اپنے ایک عالم کو بلایا اور کھر ہے مجمع میں شوافع ؒ نے اپنے ایک عالم کو بلایا اور کھر ہے مجمع میں اس سے سوال کیا کہ مصراۃ کے بارے میں کیا مسلہ ہے تو اس عالم نے جواب دیا کہ اس میں امام ابوضیفہ ؓ اور حضوطل کیا گئے کا ختلاف ہے اس کے بعداحناف نے بھی ویسے ہی ایک خفی عالم کو بلایا اور اس سے سوال کیا کہ مسروک المتسمیدہ عامدا کا کیا تھم ہے؟

تواس علم نے جواب دیا کہ اس میں امام شافعی اور اللہ تعالی کا ختلاف ہے ع



## «تحقيق وتشريح»

مطابقة الحديث للترحمة ظاهرة

بخاری میں تو بیمسئلہ آسان ہے ابوداؤد میں آ کرمشکل ہوجا تاہے اس لئے کہ ابوداؤد کی روایات میں کثیر اختلاف ہے مستحاضہ کی ایک شم تنجیرہ ہے وہ سب کو تنجیر کردیتی ہے۔ ا قسام مستحاضه: .... عندالاحناف مستحاضه کی نین تسمیس ہیں

(۱) مبتدئه (۲) معتاده (۳) متحیره .

پھر متحیرہ کی دوشمیں ہیں

(١) مستمرة الدم (٢) غير مستمرة الدم

شوافع کے نزدیک ایک چوتھی قتم «معیزہ" بھی ہے۔ حنفیداً س کی نفی کرتے ہیں اب ہمارے ذمدان پانچ قسموں کا تھم بیان کرنا ہے۔

( ا ) مبتدئه : .. .. جس كويض شروع بوااورخون بندى نبيس بوتا\_

حكم: ١٠٠٠ اس كاحكم يدب كديها دن دن حيض شاركر باقى اسخاضد

(٢) معتاده : .. .. جس كى عادت معلوم بو\_

**حکہ**: ..... اس کا حکم ہیہے کہ عادت کے مطابق حیض ہے ب<sup>8</sup>ق استحاضہ۔

(٣) متحير ٥ : ..... جوند مبتدة ہے اور ندمعقادہ ۔ دونوں کو بھول بھی ہے بیبھی یا دنہیں کہ حیض کتنے دن آتا تھا اور ہمجی یا دنہیں کہ کیف کتنے دن آتا تھا اور ہمجی یا دنہیں کہ کو نسے دن آتا تھا اس کی دوحالتیں ہیں(۱) خون بند ہی نہیں ہوتا (۲) یا بھی بند ہوجا تا ہے اور بھی پر تا ہے مثلاً دن کو بند ہوجا تا ہے اور رات کوجاری ہوجا تا ہے۔ اسکا تھم مستحاضہ کے تھم کے بعد آر ہاہے۔

(۳) ممین 6: .... جورتگوں سے تمیز کرے ۔حنفیہ اس کونہیں مانتے اس لئے کہ حیضوں کے رنگ موسموں سے غذاؤں سے عمر کے فرق سے شروع حیض اور آخر حیض کے فرق سے بدلتے رہتے ہیں حیض ایک رنگ کانہیں ہوتا آپ علیہ فاللہ ہوتا ہے ۔ علیہ نے اگر بتلایا ہے تو وقی سے پہچان کریا کہیں دم الاسو دکہا ہے تو اس لئے کہ وہ اپنی اصلی حالت سے بدلا ہوا ہے نہ یہ کہ حیض کا رنگ کالا ہوتا ہے۔

حكم اقسام متحيره: .... متحيره كي دونتمين بين دونون كتم الك الك بين ال ليمتحاضه كالحكم بين ال ليمتحاضه كالحكم بين معلوم بونا عابيد

مستحاضه کا حکم: ..... متحاضه کا حکم عدور کا تکم ہے جیسے سلسل بول اور انفلات ریح وغیرہ معدور بننے کے لئے ضروری ہے کہ ایک نماز کا پوراوقت گزرج ئے اور اتناوقت بھی ندیلے کہ دورکعت یا چار رکعت پڑھ سکے تو معذور کے معذور کے معذور کے معذور کے لئے کورے نماز کے وقت میں ایک مرتبہ بھی اس عذر کا پایا جانا کافی ہمعذور کے لئے تھم یہ کہ دو وضو کرے اور نماز پڑے۔

(۱/۱) اب مستحاضہ متحیرہ جوکہ مستمرۃ الدم ہاں کے بارے یس بیا اتمال ہے کہ بیونت انقطاع حیض کا بوتو ہروقت نماز کے لئے شل کرلیا کرے اور نماز پڑھایا کرے کیونکہ انقطاع حیض سے شل واجب ہوتا ہے (۵) گو غیر مستمرۃ الدم ہوتو ظہر کی نماز تا خبر سے شل کر کے اور عمر کی نماز جلدی وضو کر کے پڑھ لے مغرب کی نماز تاخیر سے شل کر کے اور عشاء کی نماز جلدی وضو کر کے پڑھے اس مغرب کی نماز تاخیر سے شل کر کے اور عشاء کی نماز جلدی وضو کر کے پڑھے اور فجر کی نماز فیر اگلی نماز کے لئے شال طرح پانچ نماز وں کے لئے کل تین شل کرے گا گرورمیان میں خون جاری ہوجائے تو پھر آگلی نماز کے لئے شال کر سے اس اصول کو پیش نظر کے کر جتنی روایات متحاضہ کے بارے میں ہیں ان کو منطبق کر سکو گے۔ آگروضو لکل صدوۃ والی روایت ہے تو وہ اس متحاضہ کے بارے میں انقطاع حیض کا احتمال نہیں ہے۔



فقالت يارسول اللهارأيت احدا نا اذااصاب ثو بها الدم من الحيضة كيف تصنع ایک ایس عورت کے متعلق کیا فرہ تے ہیں جس کے کیڑے پر چیل کا خون لگ گیا ہو،اہے کیا کرنا جاہیے؟ فقال رسول الله من المستناد اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه آپ نے فرہ یا کہ اً رکسی عورت کے کیڑے پر حیض کاخون لگ جے تو اے رگر ڈا لے اس کے بعد ثم لتنضحه بمآء ثم لتصل فيه: اسے پانی سے دھوئے پھروہ اس کیزے میں نماز پڑھ مکتی ہے۔ مطابقة الحديث للترجمة طاهرة ( • • ٣٠) حد ثنا اصبغ قال اخبر ني ابن وهب قال اخبر ني عمرو بن الحارث ہم ہے اصبغ نے بیان کیا ،کہا مجھے ابن وصب نے خبر دی کہا مجھے عمر و بن حارث نے عبدالرحمٰن بن قسم کے واسطہ سے عن عبدالر خمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة قالت كانت احد انا تحيض خبردی انھوں نے اپنے والد کے واسط سے بیان کیا وہ عا کشریسے کہ سینے فرمایا کہ ہم میں ہے کسی کو چیش آتا تو کپڑے ویاک ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله و تنضح على سائره ثم کرتے وقت ہم خون کو ال ریتیں پھر اسی جگہ کو وھو لیتیں اور تمام کیڑے پر پانی بہا ویتیں

اوراے پہن َ رنماز پڑھینتیں۔

تصلى فيه:

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

غرض الباب ، اس ہے مقصود دو چیزوں کا بیان ہے۔ (۱) دم چیف سے تطہیر کے سے عنس واجب ہے کھر چنا کافی نہیں ہے۔ (۲) بیتر جمد شارحہ بے کہ حدیث میں لتنضحہ کالفظ آیا ہے اس سے مراد مسل ہے تو ایک غرض بیان مسئلہ ہے اور دوسری غرض شرح حدیث ہے۔



 ١٠ ٣٠) حدثنااسخق بن شاهين ابوبشر. الواسطى قال اخبرناخاللبن عبد الله عن خا لدعن عكرمة ے اتحق بن شاہین ابوبشر واسطی نے بیان کیا، کہا ہمیں خالد بن عبداللہ نے خبر دی، خالد سے وہ تکرمہ سے دہ عا کشہ سے عن عائشةَ ان النبيءَالسِّ اعتكف معه بعض نسآئه وهي مستحاضة ترى الدم کہ نبی کریم میں ہوں کے ساتھ آ بکی بعض از واج نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں ،اورانہیں خون آتا تھا ،اس لئے فربماوضعت الطست تحتها من الدم وزعم ان عآئشةرأت مآء العصفر فقالت خون کی وجہ ہے اکثر طشت اپنے نیچے رکھ لیتیں ،اور عکر مہنے کہا کہ عآئشہ نے زردرنگ کا پانی دیکھا تو فر مایا کہ بیتو ایسا كان هذاشئي كانت فلانة تجده معلوم موتاب جيے فلال صاحبہ کواستحاضه کا خون آتا تھا: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة انظر: ۱۰ ۱ ۱۳۰۱ ۳۵ ۳۴ ۴۳ (٣٠٢) حد ثنا قتيبة ثنا يزيد بن زريع عن خا لد عن عكرمه عن عائشة قالت ہم سے قتیبہ نے بیان کیا،کہا ہم سے زید بن زریع نے بیان کیا ، خالد ہے وہ عکرمہ سے وہ عآ کشہؓ ہے آپ نے اعتكفت مع رسول اللهُءُلُئِكِيمُ امرأةمن ازوا جه فكانت ترى الد م والصفرة فرمایا که رسول التعلیق کے ساتھ آگ کی ازواج مطہرات میں ہے ایک نے اعتکاف کیا ،وہ خون اور زردی

#### والطست تحتها وهي تصلي

( نکلتے ) دیکھتیں طشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھیں

راجع: ۳۰۹

(٣٠٣)حدثنا مسدد ثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة ان بعض

ہم سے مسدد نے بیان کیا ،کہا ہم سے معتمر نے خالد کیواسطہ سے بیان کیا وہ عکرمہ سے وہ عا کشا سے کہ بعض امھا ت

امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة

مؤمنين نے استحاضه كى حالت ميں اعتكاف كيا۔

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

مستحا صد کا حکم: ..... متخاصہ کے لئے اعتکاف کا تھم ہے لیکن مجد میں نہیں بلکہ مجد دار میں الیکن از داج مطہرات کی خصوصیت ہے کہ دہ مسجد کے اندر بھی اعتکاف کرتی تھیں امام بخاری عمومی طور پر جواز کو ثابت کر رہے ہیں اور جواز کے ہم بھی قائل ہیں کیکن افضل میہ ہے کہ مجد دار میں اعتکاف کرے۔

اعتکف معه بعض نسائه وهی مستحاضة : بیلی باب کی آخری مدیث میں ہے کانت احدانا تحیض بعض حضرات نے بنات آدم علی نینا تحیض بعض حضرات نے اس میں بحث کی ہے کہ از دائی مطہرات ستحاضہ موتی تھیں یا نہیں؟ اللہ تعالی نے بنات آدم علی نینا دعلی اللہ اللہ میر حضر جاری تو کیا ہے گئی کیا کوئی زوجہ مطہرہ ستحاضہ موئی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔

قول ا: ..... بعض حفزات نے کہا کہ انہیں دم استحاضہ نہیں آتا تھا کیونکہ بیرد کصنهٔ شیطانیه ہے اور از واج مطہرات شیطان کے رکضیہ ہے محفوظ تھیں۔

قول ۲: ..... بعض نے کہا ہے کدان کودم استاضد آتا تھا اور یہی قول رائے ہے کیونکہ نصوص سے دم استاضہ کا آتا ثابت ہے۔ کہ حضرت سودہ ، حضرت نہ نب اورام حبیبہ پراستاضہ کی کیفیت طاری ہوئی۔ سوال: ..... حديث المباب ش بعض نساء يركون مرادين؟

جواب: .... اسبار عين محدثين كاختلاف ب-اس من مختلف اقوال بين-

(١)قال البعض سودةٌ (٢) قال البعض ام حبيبةٌ (٣)قال البعض زينب بنت جحشٌ (٣) (٣) قال البعض ام سلمةٌ .

علامة مطلا في فرمات بيل كه بعض محدثين من امسلم والقول كورج وي ب-

و زُعم ان عائشة : ..... زعم كافاعل عكرمه ب كانت فلانة تجده. فلانة كوغير منعرف را بها ب كونكهام ورُغم ان عائشة و المعام يكان المام الله المعام المعام الله المعام المعام الله المعام الله المعام الله المعام الله المعام الله المعام المعام الله المعام المعام المعام الله المعام المعام الله المعام الله المعام الله المعام الله المعام الله المعام المعام الله المعام الله المعام المعام المعام المعام المعام الله المعام الم

(r 1m)

باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیه کیاعورت ای کردے سے نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اسے حیض آیا ہو؟

(۳۰ ۳) حد ثنا ابو نعیم قال حد ثنا ابراهیم بن نا فع عن ابن ابی نجیح عن مجاهد جم سابونیم نیان کیا، کہا ہم سابراهیم بن نافع نے بیان کیا، بن ابو تی سے دہ مجاهد سے کہ قائد الصابه شئی من دم قال قالت عائشة ما کا ن لاحد انا الا ثوب و احد تحیض فیه فاذا اصابه شئی من دم جارے پاس صرف ایک کیڑا ہو تا تھا جے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے ، جب اس میں خون لگ جا تا تو قالت ہو یقها فمصعته بظفوها قالت ہو یقها فمصعته بظفوها اس پتھوک ڈال لیتے اور پراسے ناخوں سے مسل دیتے ہے۔

ر ( فتح البارى ج اس ٢٠٥)

#### وتحقيق وتشريح،

حاضت فیہ: .... یعنی جن کپڑوں میں چف کے دن گزارے ہیں روایت الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پاکست فیم ناز پڑھ کتی ہے۔ پاکسکر کے ان میں نماز پڑھ کتی ہے۔

سوال: دروايت الباب عدمسكله صاف معوم موربا بيت مجرة عدة الباب مين على كول ذكركيا؟

جواب : .... امام بخاری کی نظر مخلف روایات پر ہے چنانچہ ام سلمد کی روایت ہے کہ فانسللت فاحذت ثیاب حیضتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چیش کا کپڑ ادوسرا ہوتا تھا اس لئے امام بخاری نے اس طرف توجہ کرنے کیلئے ترجمہ میں حل ذکر فرمادیا لے '

قالت بریقها: تھوک داغ مٹانے کے لئے صابن اور سرف سے زیادہ مؤثر ہے امام بخاری کا مقصد تر جمعة الباب سے واضح ہے کہ جب نایا کی نہ ہوتو پڑھ کتی ہے۔

سوال: ..... جب صراحة ثابت بقوال كالفظ كول برهايا؟ هل توكل شك ميں بربها جاتا ہے يہاں كونسائل ہ؟ جو اب: ....اس روايت سے قوصراحة ثابت بيكن تعارض ادله كى وجه سے الل كالفظ برها و يابعض روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ از واج مطہرات كے حيض كيلے الگ كيڑ ہے ہوتے تھے ورنه عند البخاري تو جواز كاحكم بى ہاس دوايت سے معلوم ہوا كہ تھوك سے كيڑا ياك ہوجا تا ہے بكہ نجاست زائل ہوج تى ہے ائم احناف نے اس حديث سے ايك اصولى مسئد مستد كر ابراس چيز سے ياك ہوجا تا ہے جو مائع ہوا ورق لع للجاست ہو يعطهر البدن و النوب بكل شي مائع قالع للنجاسة۔

ہ۔ سئلہ اُولیٰ: … ، بلی کا جموٹا مکروہ ہے اگر تازہ چو ہاوغیرہ کھایا ہوتو اس کا جوٹھا حرام ہے۔ اگراس نے دیر کا کھایا ہوا در مند کو جاٹ لیا ہوتو منہ پاک ہوجا تا ہے تو اسکا جوٹھا بھی پاک ہے صرف مکروہ کے درجہ میں ہے اگران ان میٹل کر ہے تو اس کے لئے بیٹل جائز تو نہیں سیکن منہ تین بارچاٹ لینے سے پاک ہوجائے گا۔

مسئله ثانيه: ... ادرجران ويريثان كن مسكديه بكراكركسى كانظى كوناياكى لك جائ اورده چوس ليتوايداكرنا

ناجائز ہے لیکن انگلی پاک ہوجائے گی (بیمسکلہ بہتی زبور میں بھی ہے اور اس کا ماخذیبی صدیث معلوم ہوتی ہے جس کوامام بخاریؒ لائے ہیں لیکن بدعتوں اور غیر مقلدین نے اسے اس حدیث سے لاعلمی کی بناپر اور تعصب کے پیش نظر خوب اچھالا ہے القد تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے (امین)۔

(۲۱۳) (باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ) حيض كِ شل مِن خوشبواستعال كرنا

(٣٠٥)حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب ( ۳۰ ۳۰ ) ہم سے عبداللہ بن عبدالو ہاب نے بیان کیا ، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ایوب سے وہ هفصه سے وہ ام عن حفصةعن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلث الا على عطیہ ٌ ہے آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر تمین دن سے زیادہ غم منانے سے روکا جاتا تھا الیکن شوہر کی موت پر چار زوج اربعة اشهروعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا مہینے دی دن کے سوگ کا تھم تھا ،ان دنوں میں ہم ندسر مداسنتعال کرتیں ، ندخوشبواورعصب ( بمن کی بی ہوئی ایک جار جرتمین ثوب عصب وقد رخص لناعند الطهر اذا اغتسلت احدانا في محيضها في بھی ہوتی تھی )کے علاوہ کوئی تکلین کپڑا ہم استعال نہیں کرتیں تھیں اور ہمیں (عدت بے دنوں میں )حیض کے نسل کے بعد پچھ اظفار نبذة من كست اظفار و كنا ننهى عن اتباع الجنآئز (ع بن میں ایک مجلہ کا ؟ م یا عورة رکی ایک خاص فوشو ) کے کست (یک فوشو جو چین اورشم میں پداہوتی ہے) استعمال کرنے کی اجا زت تھی اور ہمیں جنا زہ کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں تھی

رواہ هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطیة عن النبی علامت علامت علی النبی علامت علی النبی علامت النبی علامت النبی النبی علامت النبی النبی علی النبی علی النبی النبی علی النبی علی النبی ا

مطابقة الحديث للترحمة في قوله وقد رخص لنا عبد الطهر الخ

ام عطية: من فاضلات الصحابة كانت تمرض المرض وتداول الجرحي وتغسل الموتي واسمها نسيبة بـت الحارث

#### ﴿تحقيق وتشريح

غوض الباب : الم بخاری ابت كرنا چاہتے ہیں كرمورت جب حض سے عسل كرے تو عورت كوخوشبو لگانا جائز بے تعفن اور بد بوكوزائس كرنے كے لئے خوشبولگانی جاہيے۔

ان نحد على حيت فوق ثلاث : . . . سوگ منانا يعنى زينت كاترك تين دن سے زيادہ جائز ئيں البته خاوند كى وفات پر چار ماہ اور وس دن سوگ منانے كى اجازت ہے جيما كه قرآن پاك كے پارے سورة بقرہ بي خاوند كى وفات پر چار ماہ اور وس دن سوگ منانے كى اجازت ہے جيما كه قرآن پاك كے پارے سورة بقرہ بيل ہے (وَ الَّذِيْنَ يُتُوفَّوُنَ مِنْكُمُ وَيَدُرُونَ أَزُواجُايَّتَرَبَّصُنَ بِانْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ اَشُهُر وَّ عَشُوا (الاينب الته ساس) الله ثوب عصب : .... اس سے يمنى چاور مراد ہے اور يه مرادى ترجمہ ہے \_ يمن والے سوت كے دھا كے كو بائدھ كر رنگ ديت تھے پھر بنتے تھے تو ظاہر ہے كہ جب بائدھ كر گرہ لگا كر رنگ ديں گو رنگ سارانہيں چڑھے گا۔ اس لئے اس كود بارى دارچا وربھى كہدد ہے ہيں۔

سوال: ... جبزينت منع كيا گياتواس زينت دائے كيڑے كي اجازت كيوں دى گئى؟ م

جواب ا: ... ایک کیراجتنا بھی قیمی ہوعام استعال میں جب آتا ہے تواس کی اجازت ہوتی ہے۔

جواب ۲: .... عرف میں زینت والا کیڑا شار نہیں ہوتا تھا کہ جیسے بعض مرتبدا یک کیڑا چے کتنا ہی قیمتی ہواں کو زینت والا ثنار نہیں کرتے جیسے کھدر جا ہے جتنا بھی قیمتی ہو بخلاف جا پانی کے۔ٹی کے کداس کو باعث زینت سمجھا جا تا ہے جو اب ۳: ..... ضرورت کی بنایرا جازت دی۔ 
> (٢١٥) باب دلک المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتاخذفرصة ممسكة فتتبع بها اثرالدم

حیف ہے پاک ہونیکے بعد غورت کا اپنے بدن کونہاتے وقت ملنااور بیر کہ عورت کیسے غسل کرے اور مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کرخون گلی ہوئی جگہوں پراسے پھیر دے

|           |               | _        |             |                  | اِلَى         |              |
|-----------|---------------|----------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| ِ ليا كرو | جگهول پر پھیر | لگی ہوئی | که انھیںخون | تحينج بيااور كها | انہیں اپی طرف | ، پھر میں نے |

انطو ۳۱۵۵،۳۱۵

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة الافي الدلك وكيفة الغسل صريحا

غرض امام بخاری : ۱۰۰۰ سرجمه سے امام بخاری نے دوباتیں ثابت کی ہیں۔

- (۱) دلک ثابت کیا ہے کہ چیش ہے یا ک ہونے کے بعدایے جسم کواچھی طرح مے اور خوشبورگائے۔
- (٢) روایت اباب میں جوآتا ہے فرصة من مسک اس جمعه کی شرح کرنا ہے۔اس کو دوطرح سے پڑھا گیا ہے
- (۱) مسک بالفتح مجمعتی چڑے کا کلوا کہ اِس کو لے کراس سے صاف کر۔(۲) مسک بلسر المیم کد کتوری کا کلوالے کراس جگدلگائے۔ یہی رانج ہے تو بیرتر جمد شارحہ ہے۔

تطهری بها سیمعنی تنظفی بها.

سوال: ... آپ علی نے فرمایا کہ تطهری بھا تو وہ کیوں نہجی؟۔

جواب: • وه طب رت سے مراد طب رت ِ اصطلاحی لے ربی تھیں اور آپ عظیمی لغوی معنی لے رہے تھے اس سے اس عورت کو تجھ نیس اس عورت کو تبجھ نبیس آیا۔ (نیض اباری جاس ۳۸۳)

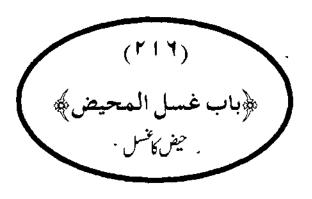

راجع: ١٣ ٣

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

غسل: .... بالضم يابالفتح بدراج اول برمراداس سے بيب كدانقطاع حيض كے بعد سن كيس كرنا ب

(۲۱۷)
﴿باب امتشاط المرأة عند غسلهامن المحيض ﴾
عورت كاحيض كخسل كے بعد كتاب كارنا

( ٢ • ٣ ) حد ثنامو سي بن اسمعيل قال ثنا ابر اهيم قال ثنا ابن شها ب عن عروةان بم عموى بن المعيل في بيان كياء كها بم عدار العيم عن ابراهيم في بيان كياء كها بم سابن شهاب في عروه كرواسط س

عائشة قالت اهللت مع النبي النبي المستنظم في حجة الو داع فكنت ممن تمتع بیان کیا کہ حضرت عا کشر نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیاتھ کے ساتھ ججۃ الوداع کیا میں بھی تمتع کرنے والوں میں سے تھی ولم يسق الهدى فزعمت انها حاضت ولم تطهرحتي دخلت ليلةعرفة اور جوبدی ( تربانی کا جانور ) این ساتھنیں لے گئے تھے، حضرت عا کشہ نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ حاکصہ ہوگئیں بعرف کی رات آگئی قالت یارسول الله هذه لیلة یوم عرفة و انماکنت تمتعت اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھیں ،اس لیے انھوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آج عرفہ کی رات ہے بعمرة فقال لهارسول الله عَلَيْكُ انقضى ر اسك و امتشطى وامسكى عن عمرتك اور میں عمرہ کی نیت کرچکی تھی رسول ا لٹڈنے فرمایا کہ اپنے سر کوکھول ڈالو اور کٹکھا کرلواور عمرہ کوچھوڑ دو ففعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحصبة میں نے ایسائی کیا ، پھر میں نے جج پورا کر لیااور لیلة الحصبہ میں عبدالرحمٰن کو استحضور علیہ نے تھم دیا کہ وہ فاعمرنی من التنعیم مکان عمرتی التی نسکت مجھے اس عمرہ کے بدلہ میں جس کی نیت میں نے کی تھی شعیم سے (دوسرا )عمرہ کرالا کے

راجع:۲۹۳

# وتحقيق وتشريح

غرض الباب: ۱۰۰۰۰۰۰ باب کی غرض به بتلانا به که جب خسل یف کرے تو کنگھی کرے کیونکد مدیث سے ثابت بے تمتعت بعمو قن اس کی قائلہ حضرت عائشہ ہیں جو پہلے کہدر ہی تھی لانذ کو الا الحج .

لیله حصبه: ..... تیرہویں کے بعدوالی رات ہایامنی میں ،اس رات وادی محصب میں تفہرتے ہیں۔اور وادی محصب میں تفہرتے ہیں۔اور وادی محصب میں میں ہے،لیلة الحصبہ كا مطلب ہواوادی محصب میں تفہرنے كى رات۔

سوال: . . . . ترجمة الباب كيے ثابت ہوا؟

جواب: سیف کی دات میں احرام باند ہے کے لئے تنگھی کرنے کا تھم کیا تو حیض سے شل کرنے کے بعد بدرجہ اولی ثابت ہوا یوں سمجھ پیجئے کے شل احرام جو کہ سنت ہے اس میں کنگھی کرنے کا تھم ہے تو عسل فرض نے وقت کنگھی کرنا بدرجہ اولی ثابت ہوا ، الحاصل عسل عندالاحرام پرغسل عندانقطان کے لیفن کو قیاس کیا گائے

(۲۱۸)
﴿باب نقض المرأة شعر ها عند غسل المحيض ﴿
باب نقض المرأة شعر ها عند غسل المحيض ﴿
حِضْ كَ صِلْ كَ وَتَ وَرَتَ كَا اللَّهِ بِالول كُوكُولُنا

 واهلی بحج ففعلت حتی اذا کان لیلةالحصبة ارسل معی اخی اور قج کااترام باندهاو، میں نے ایسائی کیا یہاں تک کہ جب صبہ کی رات آئی تو آنحضو می اللے نے میرے ساتھ عبدالوحمن بن ابی بکر فخوجت الی التنعیم فاهللت بعمر قمکا ن عمر تی میرے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کو بھیجا، میں تعیم گی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرے عمرے کا اترام بندها قال هشام ولم یکن فی شنی من ذلک هدی والا صوم والا صدقة بشام نے کہ کہ ان میں سے کی بات کی وجہ سے بھی نہ بدی واجب ہوئی، نہ روزہ، نہ صدقہ زاحع: ۲۹۳

### وتحقيق وتشريح

غرض الباب: ایک اختلائی مسئلہ میں اوم ہخاری جمہور کے خلاف فیصد دے رہے ہیں جمہور کے نزویک نقض شعر کے معاملہ میں غنس جنابت اور غنسل حیض میں کوئی فرق نہیں دونوں میں بال کھولنا ضروری نہیں ہے لیکن امام احد کی ایک روایت میں تفصیل ہے کے خسل حیض میں بال کھورنا ضروری ہے غنس جنابت میں نہیں۔ امام مالک کا ند ہب بھی یہی ہے لے

و انقضی رأسک: ۱۰۰۰ سال سے ترجمۃ الباب ثابت ہے۔ لیکن بیصدیث جمہورٌ کے خلاف نہیں۔ کیونکہ جمہور کے نزدیک بال کھولنا تا جائز تونہیں ہے .

موافين لهلال ذي الحجة .: ﴿ وَوَالْحِدَ كَمِانِدُوقَرِيبِ مِنْ وَالْحِدِ كَمِانِدُ وَقَرِيبِ مِنْ وَالْهِ

سوال: ساس میں فظ ہلال سے بظاہر معموم ہوتا ہے کہ آپ دوالحجہ کی پہلی تاریخ کو نکلے ہیں کیونکہ ہلال پہلی رات کے چند کو کہتے ہیں حالانکہ بعض روایت میں ہے اور سیح بھی بہی ہے کہ آپ پیٹیلے ذوالقعدہ کی چیمیں، یا ستا کیس کو نکلے۔ جو اب: سیمجاز بالمش رفہ کے قبیل سے ہے یعنی قربت کی وجہ سے حکم لگادینا۔

ولم يكن في شئ من ذلك هدى ولا صوم ولاصدقة:

سوال: جب حفرت عائشً متمتعه تھیں توبدی کی نفی کیسے کی؟ کیونکہ تمتع پردم شکر ہوتا ہے اگر بدی نہ تھی تو رائج البدی جاس ۱۹۰۸) پھرصوم ہوتا یہاں تو وونول کی نفی ہے اس کے متعدد جوابات ہیں۔

قنبیه: · · · · جوابات سے قبل ایک بات ذہن نشین فر مالیس که احناف ؓ کے نز دیک حضرت عائش مفر دہ تھیں لھذا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں اور شوافع کے نز دیک متمعه تھیں لھذا شوافع یہ جوابات دیتے ہیں۔

جواب ا: ..... حفرت جابر سے روایت ہے اہدی عن عائشة بقرة \_ بوسکتا ہے ہشام کو بدروایت نہ پینی ہوتو بنفی روایت کے کاظ سے ہے کہ مجھے جوروایت کینی ہوتو سنفی روایت کے کاظ سے ہے کہ مجھے جوروایت کینی ہوتا سامیں اس کا ذکر نہیں ۔

جواب ا : ..... لم یکن فی ذلک هدی ای بلا واسطة حضویل کے واسطے ہو ہری تھی اس کی نفی نہیں ہے ۔ اسطے ہو ہری تھی اس کی نفی نہیں ہے ۔ ا

جواب سن سن وهو المجواب اس جنایت کو جنیت اختیاریة قرارنهیں دیا گیایہ جنایت غیر اختیاری ہے اصل مقصد جنایت کی نفی کے نہ کہ مری کی ۔ ہری تھی اور آپ عظیم نے دی ہے تابت ہے کہ اثر کی نفی سے مؤثر کی نفی مقصود ہے بین نفی مقید کی ہے کہ ہری تو تھی لیکن کسی ایس جنایت کی وجہ نے بین تھی جو جنایت اختیاری ہو۔

جواب ؟ :..... ہوسکتا ہے کہنی اپنے علم کے لحاظ ہے ہو۔ فا ھل بعضهم بعمرة واھل بعضهم بحج اس سے لا نذکر الا المحج کامطلب واضح ہوگیا۔

(P19)

﴿باب قول الله عز وجل مخلقة وغير مخلقة ﴾ الله عنو مخلقة ﴾ الله عنو مخلقة ﴾ الله عنو مخلقة ﴾

( • ا س) حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد اللهبن ابى بكر عن انس بن مالك بم سهمدد في بيان كيا ، كما من مالك سهم سهمدد في بيان كيا عبيد الله بن الي بكرك واسط سه وه انس بن ما لك سه

<u>ا</u> (فیض الباری ج اص ۳۸۵)

انظر: ۲۵۹۵،۳۳۳۳

#### وتحقيق وتشريح

محلقه: ... يمراديب كه بچه كى خلقت تام بهوجائ اورغير مخلقه ناقص الخلقت ب جے سقط كہتے ہيں۔ سوال: ..... كتاب الحيض سے اس باب كوكيار بط بي يو كتاب النفير ميں بونا چا ہے تھا كر مخلقه اورغير مخلقه كى كياتفير ہے؟

جواب: جب تک غرض نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ربط سمجھ میں نہیں آئے گا امام بخاری کی غرض اس باب سے ایک اختلافی مسئلہ میں جمہور کی تائید ہے۔

اختلاف : ..... بيب كما ملكوا گرخون آجائتوه و حيض كاخون بوگا يا استحاضكا - جمبور كتي بين كده حيض كاخون بين بوگا ام شافق كي روايت جديده اورام م لككا ايك تول بيب كده حيض كاخون بوگا دام بخاري جمبور كي تا كيكرنا چا به وگا ام شافق كي روايت جديده اورام م لككا ايك تول بيب كده حيض كاخون بوگا دين بير خلقه بوتا بي تورم خون كو بجينك ديتا به بين اس طرح كه جب مخلقه بوتا بي تورم خون كو بجينك ديتا به حضرت عبد الله ملكا فقال يارب مخلقة حضرت عبد الله ملكا فقال يارب مخلقة او غير مخلقة فان قال غير مخلقة مجها الرحم دما وان قال مخلقة قال يا رب فما صفة هذه النطفة فيقال له انطلق الى ام الكتاب في ام الكتاب إ

فیکتب فی بطن امه: .....یروی تقدیر به ایک عموی اور کلی تقدیر به جس میں سب بی کھ ککھا ہما اس سے نقل کرتے ہیں۔

ي ( سُنَى ج سس ۲۹۳،۲۹۳) ( فَحُ أَكِارى ج اص ۲۰۸) ( بخارى ج اص ۲۸) ( نامح الدرارى ج اص ۱۲۳) البح

(۲۲۰)
﴿ باب كيف تهل الحائض بالحج و العمرة ﴿ باب كيف تهل الحائض بالحج و العمرة ﴿ وَالْعُمْ وَكَاثِرًا مُنْ مُ طَرِحٌ بِانْدَ هِـ؟

(١١١) حدثنايحيي بن بكير قال ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ہم سے یجیٰ بن بکیرنے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ نے قبل کے واسط سے بیان کیا،وہ ابن شھاب سے وہ عروہ سے وہ عن عائشة قالت حرجنا مع النبي الشيئفي حجة الوداع فمنا اهل بعمرةومنا عاً نَشْرَت العول نے كريم أي كريم الله كريم الله كريم الوداع كے ليے فكار بم مين ت بعض في مروكا إحرام باندها اور بعض من اهل بحج فقد منا مكةفقال رسول الله عَلَيْ من احرم بعمرة ولم يهد نے حج کا ، پھر ہم مکہ آئے ،اور آنحضو میالیہ نے فرمایا کہ جس کسی نے عمرہ کا احرام باندھا ہواور بدی ساتھ نہ لایا ہوتووہ فليحلل ومن احرم بعمرق والإدى فلا يحل حثى يحل بنحر هديه حلال ہوجائے گااورجس کسی نے عمرہ کا احرام باندھا ہواور ہدی بھی ساتھ لایا ہوتو وہ ہدی کی قربانی کرنے سے پہلے حلال نہ ہوگا رمن اهل بحج فليتم حجّه قالت فحضت فلم ازل حآ نضا حتى كان يو م عرفة اورجس نے جج کااحرام باندھا ہوتوا سے جج بورا کرنا جا ہے آئٹ نے کہا کہ میں حائضہ ہوگئی اور عرفہ کے دن تک برابر حائضہ رہی ولم اهْلُلُ الا بعمرة فامرني النبيءَالنِّشَهُانِ انقض رأسي وامتشط میں ئے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، پس مجھے نبی کریم علیہ نے سے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں کنگھا کرلو ل واهل بالحج و اترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتم اور مج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ کو جھوڑ دو ل میں نے ایبا ہی کیا اور اپنا حج پور اکر پایل فبعث معی عبد الرحمٰن بن ابی بکرفامر نی ان اعتمر مکا ن عمرتی من التنعیم پر رے ساتھ آنحضو ر ﷺ نے عبد الرحمٰن بن الی کر کو بھیجا اور مجھ سے کہا کہ میں اپنے چھوڑے ہوئے عمرہ کے عوض تعیم سے دوسرا عمرہ کر لول

راجع:۳۹۳

### وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة في قولها ((واهل بحج)) حاصل يدب كديض احرام حج اوراحرام عمره سے مانع نہيں ہے اللا يدكه احرام كى دوركعتين نہيں بڑھے گى

(۲۲۱)
﴿باب اقبال المحيض واد باره ﴾
ميض كاآناوراس كافتم بونا

## وتحقيق وتشريح

الدرجة . دْبيه ـ

ا، م بخاری نے تصری منہیں کی کہ اقبال حیض کیسے ہوتا ہے بظاہر مالکی ای تا سکد ہے۔

حيض ميں لون معتبر هے ياعاوت: ... .. حنفيه م كنزد كيا قبال داد بارايام دعادت كے لحاظ سے موتاب

امام مالک : ..... كنزديك الوان كااعتبار بـ

شافعیة اور حنابله: من کنزدیک دونوں ہیں۔عندالتعارض امام احداً ایام کواور امام شافعی الوان کورج جج دیتے ہیں۔ مثلاً ایک عورت کومہینے کے شروع میں سات دن کالاخون آتا ہے ایک دفعہ چھدن کالاخون اور ساتویں دن سرخ خون آگی اب عض سات دن ہے یا چھدن۔ ہمارے نزدیک سات دن ہے اور مالکیہ کے نزدیک چھدن حنالمیہ کے نز دیک چھون ۔ شافعیہ ؒ کے نز دیک سات ون ۔جمہورؒ کے نز دیک عادت کا اعتبار ہے لہٰذا یہ کہنا کہ امام ابوصنیفہؒ عادت کے قائل ہیں میسجے نہیں بلکہ جمہورٌ عادت کے قائل ہیں۔ '

القصة البيضاء .القصه الحص وهو النورة . چونا، يه كلام تثبيه پرمحول باس كامشه محذوف باى حتى ترين الماء الذي كا لقصة البيضاء \_ يعنى سفيرياني \_

**و عابت علیهن**: ..... رات کواٹھ کرروئی دیکھتی تھیں۔تو حضرت زید بن ثابت کی صاحبز ادی نے ان نے اس غیرضر ور کی اہتمام پر تنقید فر مائی۔

سوال: بسیة دین کی برس سوچ و فکر ہے اس پر حضرت بنت زیدین ثابت عیب کیوں نگار ہی ہیں؟ حالانکہ جو رات کو پاک ہوجائے اس پرنماز فرض ہے اس فکرنماز پر حضرت بنت زیدین ثابت عیب لگار ہی ہیں۔

, جواب انسن علامد مزحی کے جواب دیا کہ عیب اس عمل پرنہیں تھا بلکہ عیب تو تکلف پرتھا۔ لیعنی چراغ جلانا وغیرہ جیسا کہ اس دوایت میں ہے اور دوسری روایات میں آتا ہے یدعون بالمصابیح من جوف اللیل ینظون المخ اینے گھرنہ ہوتا تو پڑوسیوں سے مانگ کردیکھتیں اس تکلف پرعیب نگایا۔

**جواب ا** : من عیب تعمق فی المدین پرلگایا جو یسر (آسانی ) کے ظائے ہے المدین یسبر صبح اٹھ کرد کیرلوا گرایہ اتعمق مناسب ہوتا تو آپ لیکنے کے زمانے میں عورتیں ایسے کرتیں بیرجواب علامہ شاطبیؓ نے دیا ہے۔ (نین ابادی عام ۲۸۲)

(rrr)

باب لاتقضى الحائض الصلوة وقال جا بربن عبدالله واب لاتقضى الحائض الصلوة وقال جا بربن عبدالله وابوسعيدعن النبي عَلَيْتُ الله ع الصلوة وابت وانضه نماز قضانبيل كريم الله ورجابر بن عبدالله اورابوسعيد ني كريم الله المرات بين كرها نضه نماز چوورد و

## وتحقيق وتشريح

یعنی حائضہ برنمازی ندقفاء ہے اور ندادا۔ یا تو دفع حرج کی وجہ سے یا عدم الجیت کی وجہ سے کیونکہ حرج شریعت میں مدفوع ہے۔

اتبجزی ای اتقضی کیمن مسئلہ ہو چھا۔

احرورية انت:

اشكال: ....سائله كواتن يختى ہے كيوں دُانٹا؟

جواب ا : ..... حضرت عائش کن داند میں خارجیوں کا فتند کھڑا ہوگیا تھاسب سے پہلااجتماع انہوں نے حرورہ ستی میں کیا تھا انہوں نے نئے نئے مسائل بھی گھڑ گئے تصاور سب عقلی مسائل تھے۔ وہ عقل کوڑ جے دیے تھے۔ان مسائل مخترعہ میں سے ایک مسئد میں تھی تھا کہ حائضہ نماز کی قضاء کرے گی۔ حضرت ء کشائویہ بات بہنج بھی تھی تو فرمایا کہ کیا تو بھی ان میں سے ہے؟ جواب ۲: ..... یااس وجہ کہ چونکہ وہ عقل ہے مسئے گھڑتے تھے تواس نے عقل دوڑائی کہ جب حائضہ عورت روز ہونا ہونی ہے تو نماز کیوں نہ قضاء کر ہے تواس لئے اسے ڈائنا۔ تو پہلے جواب میں خارجیہ و نے کی بنا پر ڈائنا اور دوسرے جواب میں خارجیوں سے مشابہت کی بنا پر ڈائن ۔سب سے پہلے انہوں نے خروج مسئلہ تحکیم (حکم بنانا) میں کیا۔ دوسراجنگ جمل میں آپ کی شرکت پر۔اس پران کا اعتراض تھا کہ حضرت عائش کا جنگ میں شریک ہونا دوحال سے خالی بیس حضرت عائش مسلم تھیں یا کافرہ (نعوذ بالقدمن ذلک) اگر مسلمان تھیں تو قبل کیوں کیا؟ کیون کیا؟ کیونکہ مسلمان سے قبال جرام ہوا دراگر کافرہ تھیں تو قید کر کے ان کو بائدی کیوں نہ بنایا گیا۔ حضرت ابن عباس مناظرہ کے لئے گئے دلائل سے ان کولا جواب کردیا (فعۃ العرب) گر خارجیوں کے بچھنے کی نیت نہ تھی۔ حضرت ابن عباس نے فرایا کہ ہ نے ہو نی کی بیوک امت کی مال ہوتی ہا اور جنت میں بھی زوجہ مطہرہ ہوگ کیا؛ پنی مال کو باندی بناؤگی ہوا تھی اٹھتی ہے اور بہاں بھی بھی اس کو باندی بناؤگی ہے اور بہاں بھی بھی ہوا ہے۔ اس بھی ہوا ہے۔

. (۲۲۳) ﴿ باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها ﴾ مائضه كماته سوناجب كهوه حيض كي پُروں بين ہو

(۱۳ اس) حدثنا سعد بن حفص قال ثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمةعن زینب بم صعد بن حفص فی بیان کیا، کی سے وہ ابوسلم سے وہ نیب بنت ابی سلمہ بنت ابی سلمة حدثته ان ام سلمة قالت حضت و انامع النبی عَلَیْ فی المخمیلة فانسللت انھوں نے بیان کیا کہ ام سلمة قالت حضت و انامع النبی عَلَیْ المخمیلة فانسللت انھوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ نے فر مایا کہ بیس نی کر یم انتیا کے ساتھ چا در بیل لینی ہوئی تھی کہ جھے چی آگیا، اس لیے

راحع ۲۹۸

## وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

روز ہے کی حالت میں بیوی کا بوسہ:.... دوزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ آپ ایکٹے سے ثابت ہے۔

فقهاء: .... كتح بي ثاب كے لئے مروہ بادر شخ كے لئے باركرابت جائز بـ

صوفیاء: کہتے ہیں شاب کے لئے جائز ہا درشخ کیلئے کردہ۔ چونکہ شاب میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ حفر ات چونکہ فقہاءادرصوفیاء دونوں کو مانتے ہیں۔ اس لئے ہم کہیں گے کہ دونوں کو احتر از کرنا چہے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیقے نے جوان کواجازت نہ دی اور بوڑ ھے کواجازت دے دی۔

اقسام قُبله: .... تدچة برب.

(۱) قُبِلَهٔ شهوت: .... جوخاوند بوی کالیتا بیان س فس کی وجه داجنیه کالیتا ب

(٢) قبله تحيه : سسالام كونت ايك دوسر كابوسه ليتي بي عرب من آج بهي اسكارواج بـ

(m) قبلة رافت: ﴿ جوباب بين كاليتاب ـ

( مم ) قبله شفقت : جويتيم ك دلدارى كے لئے لياجائے۔

(۵) قبله عظمت: ... . جوشا گردات دكاليتا عيام يديركار

(١) قبليهُ محبت ..... بدون شهوت بها في كابوسه ليتا ہے۔

(rrr)

رباب من اتخذ ثیاب الحیض سوی ثیاب الطهر په رباب من اتخذ ثیاب الطهر په به جانوالے کپڑے کے علاوہ کپڑ ابنایا

(۱۵) محدثنا معاذبن فضالة قال ثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام مصدة بنت بم سعدة بن نضاله ني بين كيا، كها بم سعطام ني يكي كواسط يين كيا، وه ابوسم دوه نيب بنت سلمة قالت بينانا مع النبي عليه مضطجعة في خميلة حضت فا نسللت الوسلم دوه ام سمرة من بن على النبي عليه مضطجعة في خميلة حضت فا نسللت الوسلم دوه ام سمرة من بن تركيم المنطقة كما تحديد رس لين بوئ تقي كد جميد عن أي مي يكي فاخذت ثياب حيضتى فقال انفست فقلت نعم فدعاني فاخذت ثياب حيضتى فقال انفست فقلت نعم فدعاني فاخذت ثياب حيضتى برول التعليب في أن ما يا كي تم بير حيض كي مراح للتعليب في المخميلة فاضطجعت معه في المخميلة

راجع:۲۹۸

# وتحقيق وتشريح

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ترجمة الباب: .... حدیث سے صراحة ثابت ہے اس سے بعض حضرات نے استدال کیا ہے کہ اگر دسعت ہوتو نوم کے کیڑے الگ بنانا جائزے۔

(rra)

باب شهود الحائض العيدين و دعوة المسلين ويعتزلن المصلّى مائضه ك عيدين مين اورمسلمانون كيماته وعاءمين شركت اورمائضه عورتين عيدگاه سے ايک طرف ہوكرر جين

میری بہن نے لیک مرتبہ بی کریم علی ہے ہوچھا کا گرہم میں ہے کہ کے پاس چاد جو برقعہ کے طور پر بابر نکلنے کیلئے عورتس استعال کرتی تھیں نہو لاتخرج قال لتلبسها صاحبتها من کیااس کیلئے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ باہر نہ نگلے آخے خو مایا آسکی ساتھی کو جا ہے کہ اپنی جا در میں سے پچھے حصدا سے اڑھادے ولتشهد الخير ودعوةالمؤمنين فلما قدمت ام عطية بھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانول کی دعا وَل میںشریک ہو ،پھر جب ام عطیہ ؓ آئیں تومیں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے حضرت نبی اکرم سے سنا تو اُنھوں نے فر مایا ،میرے باپ آپ پر فعدا ہوں (اورا کی عادی تھی تذكره الاقالت بابى سمعته يقول تخرج کہ وہ جب بھی بات کرتی تو تہتیں بابی کہ ہال میں نے آنخضرت کوفرماتے سنا کہ تکلیں عورتیں اور پردے والیا ب وذوات الخدور و الحيض وليشهدن الخير و دعوة المؤمنين اور صفیں والی اور خیر کے مواقع اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں وتعتزل الحيض المصلّى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت اور عید گاہ سے دور رہیں هفصہ نے کہا کہ میں نے کہا حائضہ عورتیں بھی تو انہوں نے کہا اليست تشهد عرفةوكذاوكذا کدکیاوہ عرفد میں حاضر نہیں ہوتیں؟ اور ایسے اور ایسے

انظر ۱۵۳،۱۵۸،۹۸۱،۹۸۰،۵۲۱۵۲۱



مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

هستله: ..... بیہ کہ حائضہ عیدین میں حاضر ہو تکتی ہے کیونکہ عیدین مسلمانوں کی دعا ہے لیکن حائضہ عیدگاہ میں صفول ہے علیحدہ ہے۔ سوال: ١٠٠ اعتزال عن المصلى كى كيا وجه؟

جو اب : ... حفیہ کہتے ہیں کہ مصلی (عید گاہ) ساجد کے تھم میں تونہیں ہے مگر چونکہ حاکضہ ونفساء نماز نہیں پر هیں گی اس لیے انہیں اندرجا کر قطع صفوف کی کیا ضرورت ہے؟ لے

سوال: سجبنمازعیز بیں پڑھنی تو حاضر ہونے کی کیاضرورت ہے؟

جواب: ٠٠٠ دوج سے عاضری کی ضرورت ہے۔

- (۱) نماز میں تو شریک نہیں ہو عق لیکن دعا میں تو شریک ہو عتی ہے۔
- (۲) کثرت مسمین کو ظاہر کرنے کے لئے شروع شروع میں اس کی ضرورت تھی اس لئے بھی بھی جلوں بھی جائز ہوج تے ہیں۔

و دعوق المسلمین: ۱۰۰۰۰۰۰ سے مراد نماز استیقاء اور خطبہ عید ہے معروف دعا مراد نہیں ۔لہذااس سے معروف دعا برا نہیں ۔لہذااس سے معروف دعا پر استدلال کرتا میچ نہیں ہے کونکہ حضو موقات سے نماز عید کے بعد والی دع خابت نہیں ہے حالانکہ نماز عید کثرت سے مروی ہے اور اس کے بعد دعا مروی نہیں اگر اس پر دعو قا المسلمین سے استدلال صحیح ہوتا تو سف صالحین ضرور استدلال کرتے۔لین کسی ایک نے بھی استدلال نہیں کیا ع

لتلبسها صاحبتها جلبابها: ....اس كرور جحاورمعانى يس

- (۱) این جاوردے دے۔
- (۲) اپنی جادر سے اس کو بھی پروہ کروائے۔

ولتشهد المحيو: منماز استنقاء "ساع الحديث" عيادت مريض اوروعوت ملمين سب اس يحمراد بين - "

#### بابى د اسيس جارلغتس بيس

- (۱) بالى الف كے ساتھ۔
- (٢) لى بى الف كوياء ساكنة سے بدل كر۔

ا ( تقریر بنی ری جهم ۱۰۳) ع ( فیض الباری جه اس ۱۸۷)

- (٣) بابا آخري يا كوالف سے بدل كر ...
- ( س ) کی بالف کویا ہے اور یائے س کنہ کوالف سے بدل کر۔

تعتزل الحیض المصلی آگریج وقته نمازعیدگاه مین نہیں پڑھی جاتی تو دورر ہے کا حکم تو نہیں ہے لیکن صفور میں کھڑی نہواں گئے کہ بیتو نماز نہیں پڑھے گئو صفول میں انقطاع ہوگا۔ اور اگریج وقته نماز ہوتی ہے تو مسجد کا حکم ہے۔ اور مسجد میں حاکصہ کا دخول ممنوع ہے۔

روں وی جے۔ باب

اذا حاضت فی شہر ثلث حیض و ما یصدق النساء فی الحیض و الحمل فیما یمکن من الحیض افول الله تعالی وَلا یَجِلُّ لَهُنَّ اَنُ یَکُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّه فِی اَرْحَامِهِنَّ ویذکر عن علی و شریح ان لقول الله تعالی و لا یَجِلُّ لَهُنَّ اَنُ یَکُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّه فِی الله فی شهر صدقت و قال عطاء اقر آء ها ماکانت و به قال ابراهیم و قال عطاء الحیض یوم الی خمسة عشر و قال معتمر عن ابیه قال سألت ابن سیرین عن المرأة تری الدم بعد قرء ها بخمسة ایام قال النساء اعلم بدلک سألت ابن سیرین عن المرأة تری الدم بعد قرء ها بخمسة ایام قال النساء اعلم بدلک کی در جمد) جب کی عورت کوایک مهینه میں تین یض آئی اور حمل می متعلق شهاوت پر جبکہ یض آئی می اور حمل می متعلق شهاوت پر جبکہ یض آئی می اس کی تو کورتوں کی قسد بن کی جائے گی اس کے دیاں کے رحم میں بیدا کیا ہے وہ اسے چھپ کیں ۔ حضرت عن اور قاضی شریح ہے متقول ہے کہ اگر عورت کے گھرانے کا کوئی فردگواہی دے اور وہ وہ ندار بھی ہو کہ یہ عورت ایک ماہ میں تین مرتبہ ما نصد بوئی تو اس کی تصد بن کی جائے گی عطاء نے کہا کہ عورت کے چش کے باکہ عورت کے چش کے باکہ کہا کہ اور ابراهیم نے بھی کی کہا ہوئے تھے۔ (یعن طلاق و غیرہ سے پہلے ) اور ابراهیم نے بھی کی کہا ہے اور عطاء نے کہ کہ کیش ایک دن سے پندرہ دن تک ہو گئات کے متعلق یو چھا جو اپنی عاد کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہا ہے اور عطاء نے کہ کہ کیش ایک میں نے ابن سے رہن گئات سے بیاں کیا کہ میں نے ابن سے رہن گئات سے متعلق یو چھا جو اپنی عاد ت کے مطابق حیش کے ایک کے بیان کیا کہ میں نے ابن سے رہن گئات سے کے بیان کیا کہ میں نے ابن سے رہن گئات سے کہا کہا کے ایک ایک کورت کے متعلق یو چھا جو اپنی عادت کے مطابق حیش

آ جانے کے بعد یانج دن تک خون دیکھتی ہے تو آ پ نے فر مایا کہ عورتیں اس کا زیادہ علم رکھتی ہیں۔

## وتحقيق وتشريح،

تو جملة المباب كى غوض: مقصود رجمه يديان كرنا بكه وه امورجونساء كم تعلق بين ان مين عورتور كا قول معترب اذا حاضت في شهر كى قيد لگاكراس بات كى طرف اشاره كرديد كما كر چه ايك ماه مين تين حيض گزرجانے كا دعوى كرے تب بھى تقديق كى جائيگى ۔ ترجمة البب كے دو جزء بوئ دونوں دعووں پرا مگ ، الگ دليل قائم كى ہے۔

دلائل دعوى اول: الرباه م بخاري في تين ديبين قديم كي بين كيورتون كيول كالمورخاصه (يعنى متعلقه بالنساء) بين عورتون كيتول كالمتبار سے -

دليل اول : ﴿ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنُ يَكُتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ عُورَتْسِ اليّ رَمَ كَ چيزكون چميا كي

تومعلوم ہوا كدان كا ظهر رمعترب ورندنہ چھپانے كے حكم كاكياف كده بي الله

دلیل ثانی: ... تول این سیرین بوال النساء اعلم بذلک ع

دلیل ثالث: ..... بری دیل تو به صدیث بدعی الصلوة قد ر الایام التی کنت تحیضین فیها ثم اغتسلی وصلی سع

وجداستدلال: یہ بے کدان پراعتبار ہے تو یہ تھم دے رہے ہیں۔اس دعوی اول میں تو کسی کا بھی اختاہ ف نہیں۔ دعویٰ ثانی : . . . اب رہی یہ بات کہ جب ایک ہو میں تین حضوں کے گزرنے کا کوئی عورت دعویٰ کرے تو کیا تھم ہے؟ ا،م بخاریؒ نے قیدلگادی کے ممکن ہوگا تو معتبر ہوگا ور نہیں۔اب سوال یہ ہے کیمکن ہے یا نہیں امام بخاریؒ نے تو ممکن ہے تر اردیا ہے۔

دلیل: . ویذکر عن علی وشریح ان امراة جاء ت ببینة من بطانة اهلها ممن یرضی دینه انها حاضت ثلاثا فی شهر صدقت ع

مرفوع روایت کوئی نہیں ہے۔

مذاهب ائمه متبوعین: سایک ماه میں تین حض الکه متبوعین میں ہے کس کے ہال ممکن ہواور کس کے ہال ممکن ہواور کس کے ہال ممکن ہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں اور جن کے ہال ممکن نہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ۔ یہاں ممکن نہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اب کن کے زدیک ممکن ہیں اور کن کے زدیک نہیں ۔ یہاں بات پہنی ہے کہ اقل مدت حیف واقل مدت طہر میں انکہ تے نداہب کیا ہیں۔

المدذهب الاول: ... اما ماحدٌ فرماتے ہیں کہ اقل مدت حیض ایک لحظ بھی ہوسکتی ہے اس کی کوئی مقد ارنہیں اور اقل مدت طبر تیرہ دن ہے اور ایک قول یہ کہ اقل مدت حیض ایک دن ہے اب کسی نے اپنی بیوی کوطبر کے آخری لحظہ میں طلاق دے وی پھر ایک دن ہے اور ایک قول یہ کہ اقل مدت حیض ایک دن ہے اب کسی نے اپنی بیوی کوطبر کے آخری لحظہ میں طلاق دے وی پھر ایک دن حیض پھر تیرہ دن طبر پھر ایک دن حیض پھر تیرہ دن اور دو کحظوں میں میں طلاق دے وی پھر ایک دن حیض البری جام ۲۸۸) میں اور میں اور وکھوں میں اور اور کھوں میں اور اور کھوں ایک دن جام ۱۹۰۵) (بی دی جام ۱۹۰۵) (بی دی جام ۱۹۰۵) (بی دی جام ۱۹۰۱) (بی دی جام ۱۹۰۱)

اس کی عدت پوری ہوئی دولیطے اس طرح ہوئے ایک تو دہ طبر کا آخری لحظہ جس میں عدت پوری ہوئی ہے۔اور دوسرادہ ۔ لخطہ ہے جس میں طلاق دی ہے۔

الممذهب الثانی: ......امام مالکؒ کے نزویک اقل مدت طهر پندره دن ہے اور اقل مدت حیض ایک لحظہ تو پندره، پندره تمیں دن اور چار لحظے ۔ایک وہ لحظہ طهر جس میں طلاق وی ہے پھرایک لحظہ حیض ۔ پھر پندرہ وَن اقل طهر پھر ایک لحظ حیش ۔ پھر پندرہ دن طهر پھراٹیک لحظہ حیض ۔

الممذهب الثالث: ..... امام شافعی کے نزدیک اقل مدت طهر پندره دن ہے اور اقل مدت حیض ایک دن ہے۔ تو ان سے نزدیک کم از کم انقضاء عدت کی مدت بتیس دن اور دو لحظے ہوئے اس طرح کدایک وہ لحظ طهر جس میں ۔ طلاق دی پھر ایک لحظ حیض جس کے اندر طهر ثالث ختم ہوا پھر پندره دن طهر پھرایک دن حیض پھر پندره دن طهر پھرایک لئے۔ لئے۔

جواب: ..... شافعية توريجواب دے ديں گے كديد هذف كر برجمول ہے اور پہلے دوند جب والوں كوجواب دينے . كن خرورت نہيں۔

المدهب الموابع: ..... صاحبین کے زدیک انتالیس دن میں عدت گزر علی ہے ایک وہ آخری کی لحظہ طهر جس میں طلاق دی پھر تبن دن حیض پھر پندرہ دن طهر پھر تین دن حیض پھر پندرہ دن طهر پھر تین دن حیض (اس لئے کہ عند الاحناف عدت حیضوں میں ہوتی ہے اس لئے تین حیض پورے کرنے ہوں گے یہ مسئلہ حنفیہ کے زدیکہ مشکل ہوگیا۔ جواب: .....عذف کمر پرمحمول ہے اگر حذف کسر پر شافعہ محمول کر سکتے ہیں توصاحبین بھی کر سکتے ہیں۔

الممذهب المخامس: ..... امام صاحب کے نزدیک اکثر مدت حیض دل دن ہے اور عدت بھی حیفوں کے ۔ ہے اس طرح میڈمیں دن ہو گئے اور دوطہر پندرہ ، پندرہ (تمیں دن) اس طرح کل ساٹھ دنوں میں عدت گزر سکتی ہے۔ فقہی جزئیہ بھی ایسے ہی ہے کدا گرکسی نے ساٹھ دن سے پہلے عدت گزرجانے کا دعوی کیا تو قبول نہیں کیا جائے گا اب حضرت امام ابوصنیف کی جانب سے جواب دینے کی ضرورت ہے۔

جواب اول: ....امام بخاري فقطع طور پراس كوذكرنيس كيا بلكه بذكرك كلم سے ذكر كيا جودال على

الضعف ہے۔اوروجہضعف بیہ ہے کہ مند داری میں اس روایت کو معنی عن عن کے واسطے سے ذکر کیا گیا ہے اور شعنی کا علی سے لقاء ثابت نہیں اس لئے یذکو کہا۔

جواب ثانی: .... بیعلی بالحال کے بیل ہے ہے درت کی ثقابت کو ثابت کرنے کے لئے کہا کہ اگر عورت بید دعوی بھی کردے تب بھی بات مانی جائے گی نہ یہ کہ واقعی تین چض ایک ماہ میں گزرجا کیں گے۔

جواب ثالث: .... فقد خفی میں جو جزئید لکھا گیا ہے تضاء پر محمول ہے اور بیابت (کہ ایک ماہ میں تین حیض کا دعوی) دیانت پرمحمول ہے کیونکہ کسی نفس سے تواقل واکثر کی تحدید ثابت نہیں۔

الشكال: على اورشر على محماتو قاضى مين توتم نے كيے كهدديا كدية ول على وشر مح ديائة ہے؟

جواب: سبم قاضی دیانهٔ بھی فیصد کردیتے ہیں۔ قرینداس پر ممن بوضی دیند ہے جیے مفتی بھی کھی قول دیانهٔ نُقل کردیتا ہے ایسے ہی قاضی بھی کبھی دیانهٔ فیصلہ کردیتا ہے۔

تو ی الله بعد قرء ها بخمسة ایام النج: مطبال کایه کورت کویش آتا به تین دن یا جاردن اس کے بعد پھر پانچ دن خون آتا ہے تین دن یا جاردن اس کے بعد پھر پانچ دن خون آتا ہے تو یہ حض ہوگا یا استحاضہ؟ اس میں عورت کا قول معتبر ہوگا اور یہ ابن سیرین کا فتوی ہے یا

ائمه احناف : ..... كنزويكاس من تفعيل بكه عادت بزائد جوفون و كيهوه دوسم يرب

- (۱) عادت ہے زائد مگر دس دنوں ہے کم نے کہیں گے کہ عادت بدل گئی۔
- (۲) اگردس دن سے زائد ہوتو استحاضہ ہے اب نمازیں لوٹائے گی بیرماری تقریراس بناپر ہے کہ اقراء میں قرء کا معنی خون کیا جائے ۔ دوسرا مطلب اگر قرء کا ترجمہ طہر سے کیا جائے تو بیطہر شخلل بین الدمین کا مسئلہ ہوجائے گا تو مسئلہ بیہ ہے کہ الطہر المستخلل بین الدمین دم اس سے بعض صوفیاء حضرات نے وجود کی نفی پراستدلال کیا ہے الوجود المستخلل بین العدمین عدم۔

إلى ابن مبيرين سئل عن امراة كان لها حيص معتاد ثم رأت بعد ايام عادتها خمسة ايام او اقل او اكثر فكيف يكون حكم هذه الريادة ققال ابن سبرين هي اعلم بفلك يعني التميير بين اللمين راجع اليها فيكون المرئي في ايام عادتها حيضا وما راد على ذلك استحاصة فان لم يكن لها عدم بالتميير يكون حيصها ما تراه الى اكثر مدة الحيص وما راد عليها يكون استحاصة ـ (سيّن ٣٠٨٥، ٣٠٨)

اشکال: ..... پہلے مطلب پراشکال ہے کہ بعضمسة ایام کی قید کیوں لگائی دودن کے بعدیا تین دن کے بعدد کھے تو پھر کیا تھم ہے؟

جواب: ،،،،،بوقیداس کے لگائی کہ بعض اسمہ مجتهدین حیض ختم ہونے کے بعد استظہار کی مدت کے قائل ہیں کہ حیض ختم ہواہے یانہیں پھراس مدت استظہار میں گی قول ہیں۔

(۱) قال البعض دودان ـ

(۲)قال البعض تین دن استظهار موگازیاده سے زیاده پانچ دن مدت استظهار بتوابن سیرین کا قول پانچ دن کا موگا تو بحصسة ایام کی قیدلگائی امام مالک بھی استظهار کے قائل ہیں باتی انکہ قائل نہیں ہیں ۔مدت استظهار کے قائل ہیں باتی انکہ قائل نہیں ہیں۔مدت استظهار کے قائل ہیں باتی انکہ قائل نہیں ہیں۔مدت استظهار کے قائل ہیں قضاء کی جا کیں گی اگر چین کا اعادہ نے ہوا۔

(۲۲۷)
﴿ باب الصفرة و الكدرة في غيرايا م الحيض ﴿ باب دراور ميالدرنگ يِض كرنوں كے علاوہ

(٣١٨) حدثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا اسمعيل عن ايو ب عن محمد عن الم عطيه جم سة تبيه بن سعيد في بيان كياده محمد عن الم عطيه جم سة تبيه بن سعيد في بيان كياده محمد سوام عطيه ساب كو المحدوة و المحفوة شيئا في المحدوة و المحفوة شيئا في فرما يا كه بم ذرد اور مُميال في رنگ كو كوئى ابميت نهيں ديتن تحييں (يعنی سب كو حيض سمجتيں تحييں)

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

غرض الباب:.. ...اس باب کی دوغرضیں ہیں۔

غوص اول: من اعتبار ہے ہیں حضیاں م بخاری مسلمالوان میں شافعیہ کی تا سکیہ الوان کا عتبار ہے یا نہیں جمہور اعتبار کرتے ہیں حضین کرتے ۔ تو ترجمہ میں ہدر کا لفظ محذوف ہوگا۔ یعنی غیرایا م چین میں صفرہ و کدرہ کا کوئی اعتبار کا لفظ نہیں مدر ہے لیکن ایا م چین میں اعتبار ہے ویسے امام بخاری نے تو کوئی تھم نہیں لگایا کہ ہدر یا اعتبار ہے اگر اعتبار کا لفظ محذوف مان لیس کے صفرہ و کدرہ کا غیرایا م چین میں اعتبار کرتے ہیں تو مفہوم مخالف کے طور پر معلوم ہوگیا کہ ایا م چین میں اعتبار کرتے ہیں تو مفہوم مخالف کے طور پر معلوم ہوگیا کہ ایا م چین میں اعتبار نہیں کرتے ہے اس طرح ہا حناف کی تا سکے ہوجائے گی۔

الحاصل: ..... اگراعتبار کالفظ محذوف مانتے ہیں تو حفیہ کی تائید ہے اگر ہدر کالفظ محذوف مانتے ہیں تو شافعیہ کی تائید ہے جس طرح ترجمہ میں دونوں احمال ہیں اس طرح حدیث میں بھی دونوں احمال ہیں تو اس طرح شافعیہ کی تائید بھی ہو علی ہے اور حنفیہ کی بھی لے

ام عطیلهٔ: ..... فرماتی ہیں کہ ہم کدرہ اور صفرہ کا اعتبار نہیں کرتی تھیں لینی رنگوں کا اعتبار نہ ہوا تو یہ حنفیہ کی تائید ہوگئی۔ شافعیہؓ کے نزدیک چونکہ الوان کا اعتبار ہے تو وہ ترجمہ اس طرح کریں گے کہ کدرہ اور صفرہ کا اعتبار نہیں کرتی تھیں البینہ سواد اور حمرة کا اعتبار کرتی تھیں۔

حاصل: یک احناف وشوافع دونوں کے موافق بیصدیث ہو یکی ہام بخاری نے غیرایا م چفس کی قیدلگا کر بتایا کہ خوا اسلام بخاری کے غیرایا م جفس کی قیدلگا کر بتایا کہ نوجہ بتلایا کہ غیرایا م جفس بیس اعتبار کرتی تھیں تو امام بخاری کا تیسرامسلک ہو گیا کہ من وجہ اعتبار ہم اعتبار ہے اور من وجہ اعتبار نہیں ہے اس لئے ترجمہ دونوں طرف لگ گیا کا

غوض فانى : ....الوان حيض كتى تتم برين ..

- (۱) حنفیۂ کے نزدیک ایام حیض میں جتنی قتم کا رنگ بھی آ جائے وہ سب حیض ہے مثلا سواد، حمرۃ ، کدرۃ ، صفرۃ الم. ، خضرۃ ، تربۃ
- (۲) ب شافعیہ کے نزد یک صرف سواد حیض ہے اور بعض روایات میں ہے کہ حمرۃ اور سواد دونوں حیض ہیں باقیوں کو حیض شار نہیں کرتے لیکن حنفیہ کے نزدیک میسب رنگ حیض کے ہیں۔

ا (فیض الباری ج اص۳۹۳) ۲ (فیض الباری خ اص۳۹۳)

#### د لائل احناف:

دلیل ا: ..... پہلے باب میں آپ نے صدیث پڑھی ہے جس کے الفاظ یہ حتی ترین القصة البیضاء۔ اس سے معلوم ہوا کہ باقی سب رنگ حیض کے ہیں۔

دليل النه با سيسنَلُونكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَاذَى (الله با مرة بقره) كَعُموم سے استدلال بكه رگول مِن تفصيل نبين ہے۔

اشكال : ... حتى ترين القصة البيضاء اور حديث الباب كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيّا ش تعارض بوكري\_

جواب: ۱۰۰۰ امام بخاری غیرایام حض کی قیداگا کرتعارض کورفع کررہے ہیں اوران طرح احناف کی تائیہ بھی ہوگئ تو یہ باب کی دوسری غرض دفع تعارض بین المحدیثین ہوگئ تو بات گھوم پھر کرایام پر بی آتی ہے الوان کا اعتبار کیے کیا جسکتا ہے ؟ پہاڑی لوگوں اور میدانی لوگوں کے خون مین فرق ہوتا ہے بادشاہوں کا خون خاص ہوتا ہے عام خون نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائی اس لئے کیا ہوتا ہے بادشاہ تو م کا ڈرائیور ہوتا ہے اور بردل آدی ڈرائیور کی نہیں کرسکتا ہوتا ہے ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائی اس لئے کیا ہوتا ہے بادشاہ تو م کا ڈرائیور کی نہیں کرسکتا دوسری بات اس نے یہ کی کہ جوڈرائیور سوچ کرکراسٹک کرے گاوہ کراسٹک نہیں کرسکتا اس لئے کہ اس کا دل دھڑ کئے لگے گا ہاتھ کا نپ جا کیں گے تیسری بات اس نے مسلمانوں والی کہی کہ جننا نظام ٹریفک کا چل رہا ہے اسے خدا تعالیٰ ہی چدار ہا ہے۔



(۱۹ س) حدثناابر اهیم بن المندر الحزامی قال ثنامعن بن عیسلی عن ابن ابی ذئب مراهیم بن مندر دای نیان کیا، کها بم عمن بن عیلی نیان کیا، ایوب بن الی ذئب کے واسط عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبی علیسی اس ام حبیبة وه ابن شهاب سے وه عروه اور عمره سے وه نی کریم الله کی زوج مطمره حضرت عائش سے اس که ام حبیب اس می اس که ام حبیب ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب ام حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که حبیب اس که ام حبیب اس که ام حبیب اس که حبیب اس که

استحیضت سبع سنین فسألت رسول الله مسلسه عن ذلک فامرها ان تغتسل مات مال تک متافر ہیں،آپ نے بی کریم آلی سے اس کے تعلق پوچھ تو آپ آلی نے انھیں خسل کرے کا محمد یا فقال هذا عرق فکانت تغتسل لکل صلوة اور فرمایا کہ بید رگ کا خون ہے پس ام حبیہ ہر نما زکیلے عس کرتی تھیں

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

مطابقة الحديث للترحمة ظاهرة

غوض بحادی : ۱۰۰۰م بخاری بتلار ہے ہیں کداستحاضہ رگ کا خون ہے تو غیرا یا م بیض میں جو خون آتا ہے وہ رگ کا ہوتا ہے جس کو عرق الاستی ضہ کہتے ہیں۔

(۲۲۹)
﴿ باب المرأة تحيض بعد الا فاضة ﴾
عورت جو (ج مين) عواف زيارت كي بعد حائضه مو

(\* ۲سم) حققنا عبد الله بن يوسف قال اخبر نامالك عن عبد الله بن الى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بم عن عبد الله بن الله بن الله بن عمرو بن حزم به عبد الله بن الله بن يوسف في بين كيا ، كما بمين ما لك في خبر دى ، عبد الله بن الى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به وه الله

(۳۲۱) حدّثنامعلی بن اسد قال ثناوهیب عن عبدالله بن طاؤس عن ابیه عن بیه عن به عنی بن اسد نے بیان کیاوہ اپنے والد سے به معنی بن اسد نے بیان کیاوہ اپنے والد سے عبدالله بن عباس قال رخص للحآئض ان تنفر اذا حاضت وہ عبدالله بن عباس قال رخص للحآئض ان تنفر اذا حاضت وہ عبدالله بن عباس قال رخص للحآئض ان تنفر ادا حاضت وہ عبدالله بن عبال کے منافعہ کیا (جب کیا سے طواف نیارت کرلی ہو) رفضت می کراگروہ مانفد ہوگاتو گھر جل جا اس عمر یقول فی اول امرہ انھا لا تنفر شم سمعته یقول ابن عمر یقول این عمر یقول این عمر یقول این عمر یقول این عمر ابتداء بین اس میلہ بین کتے ہوئے نا تنفر ان رسول الله عدد الله الله عدد الله

كدچلى جائے كيونكدرسول الله في في نے اس كى رخصت دى ہے

انظر ۱۷۲۰،۱۷۵۵ ا

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

افاضہ سے مراد طواف زیارت ہے جو کہ جج کا رکن ہے وقو ف عرفہ کے بعد وقو ف مزدلفہ ہے اس کے بعد رقی جاس کے بعد رقی جرہ ہے اس کے بعد رقی جددس گیارہ اور بارہ کو واپسی پر جوطواف کیا جاتا ہے اس کو طواف نیارت اور طواف رکن بھی کہتے ہیں یہ چیش کی وجہ سے نہیں جچھوڑ اجا سکتا جب تک بیطواف نہیں کریں گے تو مرداور عورت حلال نہیں ہوں گے اس کے بعد والاطواف، طواف و داع ہے جو کہ طواف و اجب ہے اور طواف آخر ہے بیطواف م کونے ہیں ا

(باب ۲۳۰)

اذا رأت المستحاضة الطهر
قال ابن عباس تغتسل وتصلی ولو ساعة من نهار
ویأتیها زوجها اذاصلت الصلوة اعظم
جب متحاضه کوخون آنابند موجائے ، ابن عبائ نے فرمایا کشس کرے اور نماز پڑھے اگر چتھوڑی دیر کیلئے بی ایسا ہوا مواور اس کا شوہر نماز اداکر لینے کے بعداس کے پاک

یا( فتح امباری ن اص ۲۱۳)

#### فاغسلي عنك الدم وصلي

تو خون کودهولوا ورنماز پردهو

### وتحقيق وتشريح،

یعنی حیض منقطع ہوجانے کے بعد جب ستحاضہ ہوجائے پھر وہ طہر دیکھے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں تغتسل و تصلی و لو ساعة من نهاد توجب نماز اس کے لئے جائز ہے جواعظم من الوطی ہے تو وطی بر دجناولی چائز ہوگی استدلال اس روایت ہے کی جس میں ہو اخلاد ہوت فاغسلی عنک المدم و صلی۔

- (۱) عندالجمہور ؓ تو یہی حکم ہے کہ متحاضہ سے وطی بھی جائز ہے۔اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے جب کہ شرعی طہارت حاصل ہوجائے۔
- (۲) امام مالک استظہار کے قائل ہیں کہ چین کے منقطع ہوجانے کے بعد جب خوب طہور ہوجائے تو نماز پڑھ کتی ہے اور وطی بھی کی جاسکتی ہے۔ امام بخاریؒ اس مسئلہ استظہار میں مالکیہ گی رد کر رہے ہیں۔

فائده: ... استظهار كو استطهار (بالطاء) بهي كمتي بير.

(۲۳۱) ﴿الصلوةعن النفسآء و سنتها ﴾ زچه پرنماز جنازه اوراس کاطریقه

(۳۲۳) حد ثنا احمد بن ابی سریج قال ثنا شبابة قال ثنا شعبة عن حسین بم ساحد بن ابوسری نیا به به می سویج قال ثنا شبابة قال ثنا شعبة عن حسین بم ساحد بن ابوسری نیا به بم سے شابہ نے بیان کیا ،کہا بم سے شعبہ نے سیان کیا وہ عبدالله بن بریدة عن سمرة بن جندب ان امرأة ماتت فی بطن بیان کیا وہ عبداللہ بن بر بدہ سے وہ سمرہ بن جندب سے کہ ایک عورت کا زیگی میں انقال ہو گیا تو

فصلی علیها النبی ملید فقام وسطها حضور علیه ن نماز جنازہ پڑھی آپ ان کے جم مبا رک کے وسط میں کھڑے ہوئے اسطر: ۱۳۳۲،۱۳۳۱

## ﴿تحقيق وتشريح﴾

سمرة بن جند: كل مرويات: ٣٣ أ. مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

ترجمة الباب: ... ترهمة اباب كروجر ويل

الجزء الاول: ..... اگر نفاس والى عورت فوت بوجائة وصلاة جناز ويراى جائے گى ائمكاس كے جوازير اتفاق \_\_\_

الجنوع الثانى: ..... دوسرى غرض الى باب كى نفاس والى عورت كنماز جناز و پر بنه كاطريقه بيان كرناب (۱) كدامام الى كى كمركے سامنے كھڑا ہو۔ الى ميں رد بان حفرات پر جو كہتے ہيں كدمرد كے سينے كے سامنے كھڑا ہواور عورت كى سرينوں كے سامنے كيونكدروايت ميں آيا ہے فقام و مسطها.

(۲) امام اعظم کے نزدیک مرد ہویا عورت امام درمیان میں کھڑا ہوونی رولیۃ عورت کے سینے کے سامنے اور مردی کمر کے سامنے تو سینے کے سامنے کھڑے ہونے کی روایت حنفیہ کے بال ہوئی لیکن سرینوں کے سامنے کھڑے ہونے کی روایت کوئی نہیں حضرات اسا تذہ سے منقول ہے کہ رائج یہی ہے کہ مرد کے لئے مائل الی الراس ہواور عورت کے لئے مائل الی الواس ہواور وسطہا کا مقصد مابین المواس و المحجیز ہے تو اسکوقام وَ سَطَهَا (بالفتح) پڑیں گے اور اگر بالجزم یہ ہواور وسطہا کا مقصد مابین المواس و المحجیز ہے تو اسکوقام وَ سَطَهَا (بالفتح) پڑیں گے اور اگر بالجزم یہ ہوت و سکوقام میں کھڑا ہونا پڑے گا لے



ابطن: ۱۸،۵۱۷،۳۸۱،۳۷۹

# وتحقيق وتشريح

غوض الباب: ١٠٠٠ اس باب كي غرض مين دوتقريرين كي جاتي بين -

(۱) ایک حدیث میں آتا ہے تقطع الصلاۃ امر أة والمكلب آواس باب سے غرض بیہ بتلانا ہے كہ جب حائضہ عورت مر منے ہوتو كيے توث جائے گ؟

(۲) دوسری غرض پہلے باب کا تتمہ ہے کہ جیسے نفاس والی عورت پر نماز جناز ہ پڑھی جاستی ہے اس طرح اگرہ نضہ فوت ہوجائے تو اس پر بھی نماز جناز ہ پڑھی جاسکتی ہے لیکن روایت میں موت کا ذکر نہیں ہے بلکہ زندہ سر سے لیٹی ہوئی ہوئے ہونے کی صورت میں پڑھنے کا ذکر ہے تو زندہ پر مردہ کوتی س کرایہ جائے گا۔

یصلی علی خصوته: لین وه کیر اوغیره جوجه کوئی ہے بی نے مصداق اس کا چائی، جے نماز، اور کوئی بھی کیر اجو بچھالی جائے۔ کتاب الصلوات میں اس کا باب قائم کریں گے الصلوة علی المخصوة بویہ صلوة علی الاحص کے منافی نہیں ہے۔ تو اس صدیث ہے خرض بیہ کہالی چیز جس پر نماز پڑھنا پیشانی کوزمین پر مگنے ہے بچائے الاحض کے منافی نہیں ہے۔ تو اس صدیث ہے خرض بیہ کہالی چیز جس پر نماز پڑھنا نی کوزمین پر مگنے ہے بچائے جائز ہے۔ لیکن رافضیوں نے افراط کیا انہوں نے کہا کہ اس کا مصداق وہ چیز ہے جو ماضے کو بھی نہ لگنے دے اور بحدہ بھی مثلی جائز ہے۔ لیکن رافضیوں نے افراط کیا انہوں نے کہا کہ اس کا مصداق وہ چیز ہے جو ماضے کو بھی نہ لگنے دے اور تحدہ بھی مثلی ہے جہاز کا بوجہ ہوتا ہے وہ اس کے وہا تھے کہ بوائی جہاز کا بوجہ ہوتا ہے جس کی وجہ ہے ہوا کثیف ہوج تی ہوتی ہوتا ہے تو اس طرح گویا تصال بالارض ہوجا تا ہے تو یہ تحق کی طرح ہوگیا عم ہے جاز کا بوجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوا کثیف ہوج تی باندھ کر دیا تو اس پر نمی زنبیں ہوتی لے ہوگیا عم ہے خرائی ہوگیا ہے۔

<sup>[</sup>رامع الدراري ج اص ١٣١)

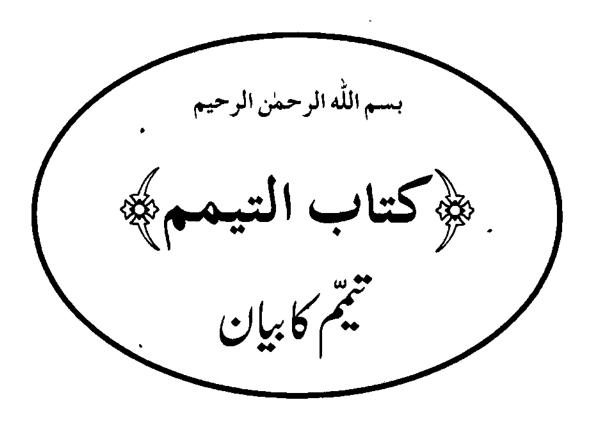

(TMM)

وقول اللهعزوجل فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَا يُدِيكُمُ مِّنْهُ

· اورخداوند تعالی کا قول ہے، پھرنہ پاؤتم پانی تو قصد کرویا کے مٹی کا اور الواپنے منداور ہاتھا سے

(٣٢٥)،حدّثناعبدالله بن يو سف قال انا ما لك عن عبدالرحمٰن بن القاسم ہم سے عبداللد بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہمیں خبر دی مالک نے عبدالرحمن بن قاسم سے وہ اپنے والدے وہ نبی عن ابيه عن عائشةزو ج النبي عُلَيْكُ في الت خرجنا مع ر سو ل اللهُ عَلَيْكُ في بعض كريم الله كى زوجه مطبره حضرت عائشة ہے آپ نے فرمایا كه ہم رسول التعلیق كے ساتھ بعض سفر (غزوه بنی المصطلق) اسفاره حتَى اذا كنا بالبيداء او بذا ت الجيش انقطع عقد لي فا قام رسول میں گئے، جب ہم مقام بیداء یا ذات انجیش پر پنچے تو میر ہارگم ہو گیہ ،رسول امتدعی اس کی تلاش میں وہیں الله التي التماسة واقام الناس معه وليسو اعلى مآء فاتى الناس الى ابى بكر. الصليق تھہر گئے اورلوگ بھی آ ہے کے ساتھ تھہر گئے لیکن یانی کہیں قریب نہیں تھالوگ حضرت ابو بکرصدیق کے پاس آ ئے اور فقا لوا الا ترى ما صنعت عآئشة اقا مت بر سول الله عَلَيْكُ والناس وليسوا على مآء که ، یا کشهٔ کی کا رگزاری نهبیں و کیھتے ،رسول الله علیہ اور تما م لوگوں کوٹھبرا رکھا ہے اور یا نی بھی قریب نہیں اور نہ وليس معهم مآء فجاء ابوبكر ٌ ورسو ل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على فخذى بی لوگوں کے پاس پانی ہے، مچر حضرت ابو بکر گشریف لائے اس دفت رسول التعقیقی اپناسر مبارک میری ران پر رکھ کر قد نام فقال حبست رسول اللهُ عَلَيْكُ والناس وليسوا على مآء سور ہے تھے، آپ نے فرما یا کہتم نے رسول الٹھائی اور تما م لوگوں کو روک لیا حالا نکہ قریب میں کہیں یانی نہیں

وليس ممعهم مآء فقالت عآئشة فعا تبنى ابوبكرٌّ وقال مآشا ء اللهان يقول اور نہ لوگوں کے پاس پانی ہے، عما کشہ نے کہا کہ ابو بکر مجھ پر بہت غصے ہوئے اور اللہ نے جو چا ہا انھوں نے مجھے کہا وجعل يطعنني بيده فني خا صرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكا ن رسول اور اپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچو کے لگائے ،رسول التدعیافیہ کا سرمیری ران پر ہونے کی وجہ سے میں حرکت اللَّمَالِيَّ على فَحَدْ ى فقام رسو ل اللَّمَالِيَّ المِعْنِ اصبح على غير مآء فا نزل اللَّعز وجل أيةالتيمم نہیں کر سکتی تھی ،رسول التعلیق جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی موجو دنہیں تھا، پھر اللہ تعالی نے تیم کی آیت نازل فرمائی فتيمموافقال أسَيُد بن الحُضير ما هي باوّل بركتكم يا ال ابي بكرقالت اورلوگوں نے تیم کیا،اس پراسید بن حفیرنے کہا،اےال ابی بکریتمھاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے،عائشہ نے فرمایا پھرہم فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقد تحته نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں (سوار ) تھی تو ہاراس کے بینجے سے ملا

انظر :۲۳۳۱ ک۲۳،۳۷۷ ستک۸۳،۳۸۵ کو ۲۵،۸۰۲ می ۱۵،۰۵۱ می ۱۵،۸۵۱ می ۸۸۲ می ۸۸۲ می ۸۸۲ می ۸۸۲ می

(٣٢٢)حدّثنامحمد بن سنان هو العوقيٰ قال حدّثناهشيم ح قال وحدّثني ے محربن سنان عوقی نے بیان کیا ، کہا ہم سے مشیم نے بیان کیاح کہااور مجھ سے سعید بن نصر نے بیان کیا کہا ہم معيدبن النضر قال اخبر ما هشيم قال اخبرنا سيار قال حدّثنايزيد الفقير قال نے کہا ہمیں خبروی سیارنے ، کہا ہم سے بزید الفقیر نے بیان کیا کہا ہمیں جابرین عبدالتد نے اطلاع دی کہ نی کر یم ساتھ نے فرمایا مجھے خبرنا جا بر ٌ بن عبدالله النبي عُلَيْكُ قال اعطيت خمسا لم يعطهن احدقبلي یا نج چیزیں ایسی عطائی گئی ہیں جو مجھے ہے پہلے کسی کونہیں عطائی گئی تھیں ،ایک مہینہ کی مسافت سے رعب کے ذریعے نصرت بالرعب مسيرةشهر وجعلت لى الارض مسجد ا وطهو را فايما میری مدد کی جاتی ہےاور تمام زمین میرے لیے مسجد (سجدہ گاہ)اور یا کی کے لائق بنائی گئی،پس میرمی امت کے جس فرد کو

رجل من ا متى ادر كته الصلوة فليصل واحلت لى المغا نم ولم تحل نرزكا وت (جهال بهي) پالے اے نم زادا كرلين چاہئے اور ميرے ليے نئيمت كا بال طال كي كي ، مجھ ے پہلے لاحد قبلى وا عطيت الشفاعة و كان النبى عنظيم الله عنظم الله قومه خآصة و بعثت الى يك كے ليے بھى حلال نھي تقاور مجھ شفاعت عطاك گئ اورتمام انبياء عيهم اللهم اپني اپني قوم كے بيم معوث ہوئے تھے ليكن الناس عامة ملا معامة المحدیث للتر حمة ظاهر ة

#### ﴿تحقيق وتشريح﴾

تيمم : ··· · كم على الله الم القصداور اصطلاح من القصد الى التراب او الى جنس التراب بطريق محصوص الاستباحة ما لا يحل الا بالطهارة \_

لغوى اوراصطلاحى معنى ميس مطابقت: ... بغوى اوراصطلاحى معنى ميس مطابقت ظاہر ہے۔ كہ تيم ميس راب ك نيت كى جاتى ہے حفیہ كے نزد كي تيم ميں نيت شرط ہے (۱) اس لئے كداس كے نغوى معنى ميں قصداور نيت ہے اور غوى معنى ميں وہ تيم ميں نيت شرط ہونے كى بيہ ہے كہ بانى بطبعہ طہور ہے معنى كالحاظ اصطلاحى معنى ميں ہوتا ہے (۲) دوسرى وجہ تيم ميں نيت ك شرط ہونے كى بيہ ہے كہ بانى بطبعہ طہور ہو تي كالحق قرآن باك ميں ہے وَالْوَلْنَا مِنَ الْمُسْمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِيكن مَنى توبطبعہ طہور نہيں ہے لہذا اس كو طبور بن نيكا قصد كيا جائے گا۔

طریقه تیمم: .....تیم کی دوخربین بین (۱) چیره کیلئے (۲) باتھوں کے سے ا

الاید: اس کودرمیان میں اختلاف ننخ کی وجہ سے لائے میں۔ دو ننخ جمع کردیئے۔ آیت کواستدلال کے لئے ذکر کیا ہے کوئکہ یہی دلیل ہے۔

ا (مع الدراري ج اص ۱۳۴)

سوال: .... بيرة يت سوره ما ئده كي ہے يانساء كى؟ كيونكه بيرة بيت تو دونوں سورتوں ميں ہے۔

جواب ، اه م بخاریؒ کے نزدیک راج سورہ مائدہ کی آیت ہے کیونکہ آیت سورۃ نساء کا نام آیت سورۃ وضور کھا جاتا ہے اور آیت سورۃ مائدہ کا نام آیت سورۃ تیم ۔اس پر دوقریخ ہیں۔

القوينة الاولى: ... كتاب التيم قائم كرك الآيت كوذكركن قرينه بكهيآيت سورةً ما كده كى بـ

القرينة الثانية: منكالفظ بهي الريقرية بكونكة يت ساء من منكالفظ بين ب-

بعض اسفارہ: .....(۱)غزوہ بنی المصطلق مراد ہے جس کا دوسرانام غزوہ مریسیج ہے۔غالب اور مشہوریپی ہےاور ریدچھ یاسات بجری کوپیش آیا (۲)عند البعض الحو.

بالبید اء او ذات الحیش: مکه مرمه اور مدین طیب کے درمیان ید دوجگہیں ہیں کسی روایت ہیں صرف بیداء ہے اور کسی روایت میں صرف ذات الحیش ہے اور اس روایت میں شک کے ساتھ ہے۔معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان جنگل میں پیش آیا۔

قرینہ: ..... اس پریہ ہے کہ اس کے آ گے بیالفاظ ہیں لیسو اعلی هاء اور بیدونوں (بیداءاور ذات جیش) آبادیاں ہیں اور آبادیوں میں تویانی ہوتا ہے لہذا تعارف کے لئے مشہور جگہ کوذکر کر دیا گیاور ندواقعہ جنگل میں پیش آیا۔

فتیممو ا: دوطرح پڑھا گیا ہے (۱) آیت تیم میں تیم کا حکم نازل ہوا (۲) یا ماضی کاصیغہ ہے کہ آیت نازل ہوئی اورانہوں نے تیم کیا. فا صبنا العقد تحتہ: .....

سوال: ....اس سے معلوم ہوا کہ دونت کے بنچ سے ل گیا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ نے نے آ آ دمی تلاش کے لئے بھیج۔ اوراس نے پالی۔

جواب: .... لاتناقض بينهما بوسكتاب كرجس كوبهجا بواى فوث كراونث كيني سه پالي بول اعطيت خمسا لم يعطهن احدنصرت بالرعب مسيرة شهر: ...

سوال :... ٠٠ جب آپ شاہ کا رعب ایک ماہ کی مسافت پر قائم ہوجا تا تھا تو کفار کیسے حوصلہ کر کے احد میں آئے اور

. يا ( تي الري جاس ٢١٦)

جنگ احزاب میں آپ نافی کو گھر ہیا۔

جواب: مرعوبیت دل کی کیفیت ہے خارجی عوامل خارجی اعتبارے ہو سکتے ہیں۔ غزوہ بدر، احد، خندق خارجی اسباب کے تحت تھے کداگر ہم نے حمد نہ کیا تو یہ ہمارے اوپر چڑھ آئیں گے جیسے امیہ بن خف آ بھی رہا تھا اور ڈربھی رہا تھا۔ آج کے دور میں آپ کو خبر متی ہے کہ آپ کے فلاں آ دمی کوڈ اکوؤں نے گھیر لیا ہے اور وہ مسلح ہیں تو وہ ڈر کے باوجود غیرت کی وجہ سے جاتا ہے ادر مرتا ہے۔

ادر کته الصلوة: ای وقت الصلوة \_ بیمی محاوره ش استعال بوتار بتا باس سے امر لسو اک عند کل صلوة کی حقیقت بھی معلوم ہوگئی۔

وبعثت الى الناس عامة : . . .

اعتراض: ۱۰۰۱سخصوصیت پرنوح علیهالسلام کے واقعہ سے اعتراض ہوتا ہے دَبُ لَا تَذَدُ عَلَی الْاَدُضِ مِنَ الْحَافِرِیُنَ دَیَّادُا (سور ونوح په ۲۹) اسے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیه السلام سب دنیا کی طرف مبعوث نیمی سے تو کیے روئے زمین پر ان کی بدد ع سے سب قوم مہلاک ہوئی اگرنوج علیه السلام سب دنیا کی طرف مبعوث نہیں تھے تو کیے روئے زمین پر بسن والوں میں سے ہرایک کی ہلاکت کی بدد ع کی ؟

جواب اول: ... بعثت علی نوعین ہے اصول کے لحاظ ہے اور فروع کے خاظ ہے۔ اصول کے لخاظ ہے بعث عامہ ہوتی ہے تو دعا ہوح عیدالسلام بھی اس لی ظ سے ہے بینی جنہوں نے اس اصول کونیس مانا ان کے لئے بدد عاک ہے جواب ثانی: ... بعث دوسم پر ہے (۱) وجو بی (۲) استخبا بی ہر نی اپنی قوم کی طرف وجو با اور غیروں کی طرف استخبا بم معوث ہے آ ہے بیا ہوں کہ دنیا کی طرف وجو بامبعوث ہیں اور دعا ہوح علیدالسلام بعث استخبا بی کے لخاظ ہے۔ جواب ثالث : .. بعث دوسم پر ہے (۱) مکانی (۲) زمانی دعنر ت نوح علیدالسلام مبعوث تھے عمومیت جواب ثالث : .. بعث دوسم پر ہے (۱) مکانی (۲) زمانی دعنر ت نوح علید السلام مبعوث تھے عمومیت مکانی کے لخاظ ہے کہ جب تک زندہ ہیں تمام دنیا کے سئے مبعوث ہیں اور آ پھوٹی کی بعث زمانی و مکانی ہر لخاظ ہے عام ہے ای مکان کان و ای زمان کان تو اس کا تقاضا ہی ہے کہ اس جہاں کے اندرکوئی نبوت کا دعوی نبیش کرسکتا یا تو وہ منتی کرہ ارض ہے نکلے یا مجرم نے کے جدرعوی نبوت کرے۔ (فیض ابری جام ۴ مور)

مسئلہ : ... ختم نبوت جیے زمانی اور مکانی ہے ایسے ہی مرتی بھی ہے توسب سے اونچا درجہ نبوت حضوطاً اللہ کو یا گیا ہے تو اب اگر کوئی دعوی کر ہے تو وہ اگر چرجھوٹی نبوت ہوگی گر آ پھالی کے ختم نبوت پر اثر انداز نہ ہوگا کیونکہ آ پھالی کی نبوت کا لی تھی مکان ، زمان اور مرتبہ کے لیاظ ہے۔ یہی بات مولانا قاسم نا نوتو کی نے لکھ دی تو بریا ہو گئے مالانکہ آپ نے یہ بطور فرض کے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے بریاد ویوں نے آسان سر پراٹھالیا کہ ختم نبوت کے مکر ہو گئے حالانکہ آپ نے یہ بطور فرض کے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کی کہتے جی کہ فلاس نے دوڑکاریکارڈ تائم کر دیا تو جب تک کوئی اس سے آگے نہ بوھے تو وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹ مگل بھی مثال آپ تالی کے ختم نبوت کی ہو تھے نے رالاناس میں بالفرض کا لفظ موجود ہے۔

جواب رابع: ..... برنبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہو رہے ہوتا تھا ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے لیکن میامرا تھا تی ہے کہ اس وفت کوئی اور قوم موجود ہی نتھیں۔

#### مسائل مستنبطه

- (۱) مردایی بین کے پاس اُس کے شوہر کی موجودگی میں جاسکتا ہے جب اُس کی رضا مندی کاعلم ہواور حالت مباشرت بھی نہ ہو۔
  - (۲) باپ اپن شادی شده کبیر واژگی کی تا دیب کرسکتا ہے آگر چیشو ہر کے گھر بھی کیوں نہ ہو۔
    - (٣) وضو کے لئے پانی کی تلاش دخول وقت کے بعد واجب ہے۔
    - (٣) صحیح ، مریض ، تخدِث اورجنبی تمام کے لئے تیم کاایک ہی طریقہ ہے۔
    - (۵) سفريس يانى ندملغ كى صورت مين بالاجماع تيتم جائز باور حضر مين اختلاف ب-



(٣٢٧) حدثنا زكريا بن يحيى قال ثنا عبداللهبن نميرقال ثنا بن هشام بن عروة عن ہم سے ذکریابن کیچل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن تمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے هشام بن عروہ نے بیان کیا، وہ عآشة انها استعارت من اسمآء قلادة فهلكت ا پنے والد ہے ، وہ حضرت عآ کشرہ ہے کہ انھوں نے حضرت اسائے ہے ہار ما نگ کریمین لیا تھا وہ ہار ( سفر میں ) گم ہوگیا فبعث رسول الله تُلْتَطْلُكُ رجلا فوجد ها فادركتهم الصلوة و ليس معهم مآء رسول التھ ﷺ نے ایک آدمی کو ایک تعاش میں جھیج اٹھیں وہ ل گیا ، پھرنماز کا وفتت آن ہنج اور لوگوں کے پاس (جر، رک عاش میں کے تے ) پانی تنہیں قضا فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله عَنْ فانزل الله اية التيمم لوگوں نے نماز پڑھ کی اور رسول القد علی ہے اس کے متعلق سکر کہا ، پس خداوند تع کی نے تیم کی آیت نازل فر « کی اسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله فقال اس پراسید بن حفیرے حضرت ع کشہ ہے کہ آپ کوامند تع لی بہترین بدلہ دے، والنند جب بھی آپ کے ساتھ کوئی الی پات ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل اللهذلك لك وللمسلمين فيه خيرا پیش " کی جس ہے " پ کو تکلیف ہو کی تو التد تعالی نے آپ کے سے اور تمام مسلمانوں کے لئے اس میں خبر بیدا فر ، دی راجع: ٣٣٨ مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

غرض الباب: مقصودمستله فافدالطهو دين كابيان يبياجمالي طور پراس مسلمين يانج مذهب بير -

- (۱) یصلی و لایقضی بی حفرت امام احمد کاند جب ب
- (٢) دوسرااس كے مقابع ميں ہے امام اعظم فرماتے بين لا يصلى ويقضى-
  - (٣) يصنى ويقضى بيامام ثافق كاند ب--

- (۵) ینشبه بالمصلی ویقضی بیصاحبین کا فدہب ہے۔امام بخاریؒ نے امام احمدٌی تائیدی ہے بعنی بصلی ولا یقضی ۔استدلال دو این الباب سے ہے اس میں ہے فصلو لینی بغیر وضواور تیم کے انہوں نے نماز پڑھ لیا۔ سوال: ....فاقد الماء تو تھے کوئکہ لیسوا علی ماء کی صراحت ہے کیکن فاقد التراب کیے؟

جو آب : ...استعال تراب كا بحى حكم نازل نبيس بواتفااس لئة حكما فاقد التراب بحى بوگة \_اوردوباره پرنه بخ كاحكم نبيس ديا گيا تو ند بهب امام احد ثابت بوا\_

(rma)

﴿التيمم في الحضر اذ الم يجد المآء و خاف فوت الصلوة ﴾ التيمم في الحضر اذ الم يجد المآء و خاف فوت الصلوة ﴾ القامت كى حالت من تيم ، جب كه پانى نه طے اور نماز فوت ہوجائے كا خوف ہو

وبه قال عطآء وقال الحسن في المريض عنده المآء و لا يجد من يناوله يتيم عطاء كا به تول بحن نفر ما يكر كريش كيال بإنى بوليكن كوئى اينا محض نه به وجواس بإنى د سيحة تيم واقبل ابن عمر من ارضه بالجوف فحضرت العصر بمر بد النعم كرنا چا بي اين عرب كرنا وايس آر به تصد كرمة مي عمر كاونت بوكيا آپ ناعم كل فصلى ثم دخل المدينة و الشمس مرتفعة فلم يعد فار زير هالى اور ديد بي تي توسور جا بي بلند تها (عمر كا وقت باتى تها ) ليكن آپ نے نما زنبين او نائى الله كا كن اور در ينه بي توسور جا الله كل المدينة و الشمس مرتفعة فلم يعد

ا فتح الباري جاص ٢١٩) (تقرير بخاري جام ١٠٩)

(٣٢٨)حدثنا يحيى بن بكير قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الا عرج قال ہم سے بچیٰ بن بکیرنے بیان کیا ،کہ ہم سے لیٹ نے جعفر بن ربعہ کے واسطے سے بیان کیا ،وہ اعرج سے انھوں نے سمعت عميرا مولي ابن عبا س قال اقبلت انا وعبداللهبن يسار مو لي ميمونة کہا میں نے ابن عباتؑ کےمول عمیر سے سنا،انھول نے بیان کیا کہ میں اور حضرت میموندز وجہ مطہرہ نمی کریم میطانیکہ کے زوج النبي النبي المنظمة الله نصاري عليه الله عنه الحارث بن الصمة الا نصاري فقال مولی عبد مقد بن بیارابو تھیم بن حارث بن صمه انصاری کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو تھیم نے بیان کیا کہ نبی کریم تفاقق ابوجهيم اقبل النبي مسيس من نحو بير جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد بئير جمل كى طرف سے تشريف لار بے تصراب على ايك مخص نے آپ كوسلام كياليكن آپ نے جواب نہيں ديا عليه النبي النبي المنتفية حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام پھر دیو ار کے یا س آئے اور اپنے چہرے اور ہا تھول کا مسح ( تیم ) کیا، پھر ان کے سمام کا جواب دیا الوجهيم بصم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء: نام عبرالتدين مارش عي تررجي بين.

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

غوض المباب: ۱۰۰۰ اس سے ان لوگوں پر ردمقصود ہے۔جوحضر میں تیم کے عدم جواز کے قائل ہیں (۱) امام ابو یوسف فر استے ہیں کہ تیم فاقد المماء کے لئے جو تزہار حضر میں ماءموجود ہوتا ہے۔ (۲) جمہور ائمہ کا اس کے جواز پر اتفاق ہے۔ جمہورائمہ فرماتے ہیں کہ فاقد الماء یا غیر داجد الماء کے لئے حضر میں بھی تیم جو تزہبے لے فقد الن ماء کی صور تیں۔

- (۱) يانې نه هو ـ
- (۲) پانی ہولیکن نکا لنے کے لئے آ یہ نہو۔

ا (دمع الدراري جاس ١٣١٠)

- (٣) نكال نەسكتا موكە يانى پرسانپ ياكوئى درندە دغيرە بييغا مو\_
- (۵) پنی بھی ہے رسی بھی ہے ڈول بھی ہے قبضہ بھی کسی کانہیں ہے،سانپ اور درندہ وغیر ہ بھی نہیں ہے لیکن نکالنے کی استطاعت نہیں ہے۔
  - (٢) ياسب كي هي محمر مرض بزه جانے كا خطره بيتوان تمام صورتول مين حكما فاقد الماء ي

ربه قال عطاء هداالتعليق رواه ابن ابى شيبتغى مصنفه موصولا عن عمرً عن ابن جريج عن عطاءً قال "اذاكنت فى المحصروحصرت الصلاة وليس عندك ماء فانتظرالماء فان خشيت فوت الصلاة فيهم وصل ع ٢ص ١٣ و ١٣ وقال الحسن المحسن البصرى واقبل ابن عمرمن ارصه بالجرف . ان هذا التعليق في مؤطا مالك عن نافع اله اقبل هو وعبدالله من المجرف المخرف المحرف المرافوهوماتجرى فيه السيول واكلته من الارض وهوجمع جرفة المختلف المرافوهوماتجرى فيه السيول واكلته من الارض وهوجمع جرفة المحتلف على فرسخ (عربهم)

ھو بد : اونٹ بٹھانے کی جگہ۔ مدینہ طیبہ سے دوتین میل کے فاصلے پر ہے۔

جوف : ..... يدمين طيب تين ميل ك فاصلي ب (وزعم ابن قرقول انه على ثلاثة اميال الى جهة الشام به مال عمر واموال اهل المدينة ويعرف ببئر جشم وبئر جمل ل

ابى جهيم : .....ي لفظ مصغر ب ابواب ستره مين بهى آتا ب اور ابواب لباس مين جوآتا ب وه مكر ب ابو جهيم : .... فقال ابو الجهم و الصحيح مصغر.

نحو بير جمل: بيايك جگركانام برتهة البب ثابت بموكيا كرآپ آلي في خوا بادى بين تيم كيا ع سوال: ..... حضو ملي في خوتيم كيايه مفيد للطهارت تعايانبيں؟ اگر كها جائے كه يه مفيد للطهارت نبيس تعاتو فاكده كيا؟ اور اگر كہتے ہوكہ مفيد تعاتو واجد الماء كے لئے بھی تيم كرنا ثابت ہوگيا۔

جواب اول: .... محققين سن يجواب ديا كرعب دات على نوعين بير يعنى عبادات كى دوسميس بير \_

(۱) مشروط بالطهارت

(۲) غیرمشروط بالطبارت جوعبادت غیرمشروط بالطبارت ہے اس کے لئے تیم کیا جائے تو مفید للطبارت نہی ہوتومفر نہیں ہے۔صرف ہیئت حسنداورصورة طبارت حاصل کرنے کے لئے تیم کیا گیا۔

ا (ع ج من ۱۱) ع (فيق الباري ج اص ۲۰۱ عاشيه)

جواب ثانی :... عبادت دوسم پرہے۔

(١)فائت الى خلف

(۲) فاتنت الى غير خلف رسلام كى وقت آئي الله بي واجب تعد اگراس وقت سلام بيس كيا اتو بعد كاكوئي اعتبار منبيل اس الى خلف تقى جيسي نماز جنازه منبيل اس الى خلف تقى جيسي نماز جنازه

(rmy)

﴿ باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيدللتيمم ﴾ كيازين پرتيم كيلئهاته مارنے كے بعد ہاتھوں كو پھونك لينا چاہيے

(۳۲۹) حدثنا ادم قال ثنا شعبة قال ثنا الحكم عن ذرعن سعید بن عبد الوحمن المحمرة المحمرة المحرد المحرد

فضرب النبى عَلَيْ بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ، اورآب نارب على الله على الله على المسلم الله و الله الله على المسلم الله والمسلم المسلم الله والمسلم المسلم الله والمسلم المسلم الله والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم الله والمسلم المسلم الله والمسلم المسلم الم

# وتحقيق وتشريح،

سوال: ﴿ نَفْخِيرِينَ جَائِزَ جِيانَہيں؟

جواب: . . حديث مين نفخ فيهما جالوال سيمعلوم بوتا بكرجا تزيد

اسوال: - اجبَ ترجمة الباب صراحة ثابت بتوال كيول برهايا؟ اس سيتوتر ودمعلوم بهوتا ب\_

جواب: .....هل برها کرتر دد کی طرف اشاره کیا ہے کیونکہ اس کے معارض روایت موجود ہے جس میں آتا ہے کہ القد کے راستہ میں جوغبار لگتا ہے دہ جنت میں لے جاتا ہے بعنی اس غبار کا صد جنت ہے تو آیا اس کواتار نا چاہیئے یا نہیں تو امام بخاریؒ نے فرمایا میں فتوی نہیں دیتا فتوی تم دو ہو تو ہم بیفتوی دیتے ہیں کہ اگر مٹی اتن زیادہ ہو کہ نمشلہ ہی ہوجائے بعنی چرہ گر جائے تو جو اڑدو۔ورنہیں۔

#### جاء رجل: .....

سوال اول: ... جب حضرت عمرٌ وعمارٌ کا داقعه اتنامشهور تھا تو جنبی کوحضرت عمرٌ کیوں تیم کرنے ہے روک رہے ہیں کیا ایناواقعہ یاد نہ تھا؟

جواب : من واقعه يا وتفاليكن حفرت عمرٌ سياسة وسدا للذرائع منع فرماتے تھے تا كه جنبى معمولى معرولى عذركى وجه سي ت وجه سے بى تيم كرنے يرجرى ند ہوجائے۔

سوال ثانی: ..... بدواقعة بل نزول آیت تیم کا ہے یا بعد کا۔ اگر بعد کا ہے تو پوراجسم کیوں رگڑا ؟ ادراگر پہلے کا ہے تو ان کو کیسے معلوم ہوا کہ تر اب بھی مطہر ہے؟ جواب ... واقعد بعدنزول آیت تیم کا به اور کیفیت تیم بھی معلوم تھی کیکن وہ یہ بچھتے تھے کہ بیطریقہ صدث اصغر کے لئے به اوران کوجدث اکبرلاحق تھااس لئے انھوں نے پورے جم پرمٹی ال بی۔

ان البخاري لم يسق هداالحديث بتمامه والائمة السنة احرجوا مطولا ومحتصرا وروى ابو داودمن حديث عبد الرحمن بن ابرى 'فال كنت عند عمر فجاء ه رجل فقال انا نكون بالمكان الشهر او الشهرين فقال عمر اما انا فلم اكن اصلى حتى احدالماء قال فقال عمارً يا امير المؤمين اماتذكر اد كنت انا وانت في الابل فاصبتا حابة فاما انا فتمعكت فاتينا الليي منتظمة فذكرت دلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول هكداوصرب بيديه الى الارض ثم نفخها ثم مسح بهماوجهه ويديه الى نصف الذواع فقال عمر يا عمار انق الله فقال يا امير المؤمين ان شنت والله لد ليك

(۲۳۷)
﴿ باب التيمم للوجهه و الكفين ﴾
چر اوردونو ل با تقول كاتيم

( ۳۳۰ ) حدثنا حجاج قال ثنا شعبة قال اخبر نی الحکم عن ذر عن سعید بن ایم سعید بن ایم سعید بن ایم سعید بن عبدالرخمن بم سے تباح نے بیان کیا کہا بھے تم نے فردی ذرک وابسط سے وہ سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی عن ابید قال قال عمار بھذا وضرب شعبة بیدیه الارض ثم بیلان کی دائے ہوالدے کا دنیواتھ بیان کیا (جوال سے پہلے کی صدیث میں گزرچکا) ورشعبہ نے اپنیاتھوں کو نیم نی بیالی صدیث میں گزرچکا) ورشعبہ نے بیتاتھوں کو نیم ادنا هما من فیه ثم مسح بھما وجهه و کفیه وقال النضر انا شعبة پر افسان سامن نیه ثم مسح بھما وجهه و کفیه وقال النضر انا شعبة پر افسان سامن نیم مسح بھما و بھی اور نظر نے بیان کیا کہ میں شعبہ نے فردی عن المحکم سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمٰن بن ابزی قال الحکم عن الحکم سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمٰن بن ابزی قال الحکم عمر کی اسطے کے میں نے ذر سے نااور ابن عبد الرحمٰن بن ابزی قال الحکم کی اسطے کے میں نے ذر سے نااور ابن عبد الرحمٰن بن ابزی کو الے سے دی دوایت کرتے تھے کم نے کہا

وقد سمعته من ابن عبد الرحمٰن ابن ابزی عن ابیه قال عمار میں نے بیر حدیث ابن عبد الرحمن بن ابزی سے تن وہ اسنے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ ممار نے کہا ልስልስስስስስስስስስስስስስስስስስስስተ ( ١ ٣٣) حدثنا سليما ن بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن ہم سے سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی ،انھول نے کہا ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے بیان کیاوہ ذر سے وہ عبد الرحمٰن بن ابزی عن ا بیه انه شهد عمر و قال له عما ر کنا ا بن عبد الرحمن بن ابزی سے، وہ اینے والدسے کہ وہ حضرت عراکی خدمت میں حاضر تھے اور حضرت عمار نے ان سے کہ في سرية فاجنبنا وقال تفل فيهما تھا کہ ہم ایک سرییس گئے ہوئے تھے اور ہم دونون جنبی ہو گئے اور (اس دوایت میں ہے کہ) کہا تفل فیصم ( بجائے نع فیصم اے ) (٣٣٢) حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے حکم کے واسط سے بیان کیا، وہ ذر سے، وہ ابن عبد الرحمن بن ابزی سے عبدالرحمٰن بن ابزای عن ابیه عبد الرحمٰن قال قال عمار لعمر تمعکت وہ اپنے والدعبدالرخمن سے نھوں نے بیان کیا کہ عمار نے ان ہے کہا کہ میں تو زمین میں لوٹ بیٹ گیا، پھر نبی کریم سیالتھ الوجه والكفين النبي مُنْكُنَّة فقال يكفيك کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علی نے فر ما یا کہ صرف چہرے اور ہا تھو ل کا مسح کافی تھا \*\*\*\* راجع:۳۳۸ (٣٣٣) حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبةعن الحكم عن ذر عن ابن ہم سے مسلم بن ابراهیم نے بیان کیا ،کہا ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے بیان کیا ،انھوں نے ذریعے وہ ابن

عبد الرحمٰن ابن ابزی عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار عبد الرحمٰن بن ابزی عن عبد الرحمٰن قال سے کہا عبد الرحمٰن بن ابزی سے مبالخ من میں معزت مرکی خدمت میں موجود تھ کہ مار نے ان سے کہا وساق الحدیث

پھرانھوں نے پوری حدیث (جواو پر مذکور ہے) بیان کی

(٣٣٣) حدثنا محمد بن بشار قال ثنا غندر قال ثنا شعبةعن الحكم عن ذر

ہم ہے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا تھم کیواسطہ ہے وہ ذرہے وہ

عن ابن عبد الرحمٰن ابن ابزى عن ابيه قال عما ر فضرب النبي مَلَيْنَ الله الله عنه عنه الله عنه

بن عبد الرحمن بن ابزی سے وہ اپنے والد سے کہ ممار نے بیان کیا، پس نبی کریم علی نے نے اپنے ہاتھوں کوز مین پر مارا

الارض فمسح وجهه وكفيه

اوراس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کامسح کیا

راجع. ۳۳۸

# وتحقيق وتشريح،

تیم کے بارے میں دومسکے اختلافی ہیں

(۱) ضربات تیمّ (۲) کل تیمّ ـ

مسکداختلا فیداولی: مربات کے بارے میں جارندہب ہیں۔

- (۱) امام احمد کنزدیک ایک بی ضرب ب
- (٢) امام ما لك يحزو يك ووضر بين إن عد مالك الى الكوعين فرض والى المرفقين احتياد ارج الماله )

سکن واجب ایک بی ہے دوسری کرونہ کرو۔

(۳) ابن سیر مین کے نزد یک تین ضربیں میں ۱. ضوبة للوجه. ۲. ضوبة للکفین ۳. ضوبة للذداعین بهال وجہ کے سے دوسری کفین کے لئے اور تیسری ذراعین کے لئے لے

(٣) چوتهاند به جمهورائمة كا بجويه بكروض يس يس (١) ضربة للوجه (٢) ضربة للذراعين جمهور ائمة كى دليل: .... متدرك ماكم كى روايت بجوكدوار تطنى فقل كى بحفرت جابر سي مروك ب التيمم ضبربة للوجه وضربة للذراعين الى المرفقين على ومنها حديث ابن عمر روا ه المدار قطنى مرفوعا من حديث نافع عن ابن عمر عن النبى منظية قال "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى الموفقين على الموفقين الموفقين على الموفقين الموفقين على الموفقين الموفقين على الموفقين الموفقين على الموفقين على الموفقين على الموفقين على الموفقين الموفقين الموفقين على الموفقين على الموفقين على الموفقين على الموفقين على الموفقين الموفقين الموفقين على الموفقين الموف

مسئله اختلافيه ثانيه: محل تيمم:

ا۔ امام حمد کا مذہب کفین کا ہے۔

٢ جمبور كامد بب الى الم فقين فرض بـ

س\_ اورامام زبری کاند بب الى الآباط ب\_

۳- ایک شافر نرب نصف ساعدین کا ہے۔

۵۔ مالکیہ کے زدیک کفین کامسح فرض ہے اور الی الرفقین کا سنت ہے ہے

جمبورائمکی دلیل: ۱۰۰ ندکوره روایت جابرتی ہے۔

مذهب البخاري : ... امام بخاري دونول مسكول عيل ام احمد كى تائيد فرمار بعيل التيمم للوجه والكفين كا التيماري بيل التيمم للوجه والكفين كا التفاذ كركر في سمعلوم بواكدونول كي ليضربه واحده بداور تفين سمعلوم بواكدفين تك بدام بخاري في في سندول سايك بى روايت نقل كى بدام بخاري في في سندي ذكركيل اور پهر

بخاری کی سندیں۔ تو جمہور پر افسوس ہے کہ وہ نہ مانیں۔ تو معلوم ہوا کہ فقد کے لئے اس سے بھی زیادہ ملم اور فہم کی ضرورت ہے۔ امت نے آئمدار بعثہ کو مجتہد متبوع مانا امام بخار کی گؤئیس مانا محدثین نے بھی ائمدار بعثہ کی تقلید کی سے۔ ام م بخار کی گؤئیس کے ام

جواب: ..... حضرت عمارٌ سے جوتیم کی روایات ہیں ان کے تین مواقع ہیں۔

موقعه اول: سایک وه موقعه جبکه آیت تیم نازل هوئی ،اورحضو مثلاث نے تیم کاطریقه سکھلایا۔

موقعہ ثانی: مصرت عمر اور حضرت عمار مسجنبی ہوئے اور حضرت عمار یکن پر لوٹ بوٹ ہو گئے ، حضرت عمار م فرماتے ہیں فتصوغت فی الصعید کھا تصوغ الداہۃ ع

موقعہ ثالث : ... بہ جب کہ حضرت عمرٌ سے جنبی نے مسئلہ پوچھا حضرت عمرٌ نے انکار کیا تو حضرت عمارٌ نے حدیث سنائی اور وہ واقعہ یادولایا۔

سوال: ... پہیموقع برعمار کی روایت کیاہے؟

جواب ا:.....مند بزاز مین صاحب سنن آثار نے نقل کیا ہے، کداس وقت کی روایت یہ ہے التیمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعین۔

جواب ا: ... دوسرے موقعہ پران سے جوروایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیات نے فرمایا انما یکفیک هکذا اس میں تیم کی تعلیم معمود کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں تیم کی تعلیم معمود کی طرف اشارہ ہے۔

جواب النسب تيسر موقعه پر بھی حضرت عمارٌ نے وہی بات يا دولا كي تو دونوں آخرى موقعوں پراشارہ المى المتيمم المعهود ہے۔ اور پہلے موقع پر تعليم ہے اس كويوں بھى كهدد يتے ہيں كه پانچ طريقوں سے استدلال ہے۔ باقى يہاں پردوا شكال ہيں جنكے جواب پہلے باب كے اخير ميں ذكر كئے جا چكے ہيں۔ (rmn)

باب الصعید الطیب و ضوّء المسلم یکفیه من المآء یاکمٹی سلمان کاوضو ہے جو پانی نہونے کی صورت میں کفایت کرتی ہے

وقال الحسن يجزيه التيمم ما لم يحدث وام ابن عبا س وهو متيمم وقال يحيي اورحسن نے فرمایا کہ جب تک وضوتو ڑنے والی کوئی چیزنہ پائی جائے تیم اس کیلئے کافی ہے اور ابن عباسؓ نے تیمّم لابأس بالصلواة على السبخة والتيمم بها لر کے امامت کی اور یکی بن سعید نے فرمایا کہ زمین شوروالی زمین پرنماز پڑھنے اوراس پرتیم کرنے میں کوئی حرج نہیں \*\*\* (۳۳۵)حدثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا عوف قال ثنا ابو رجآء ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے بھی بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے وف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابور جاءنے بیان کیا عن عمران قال كنا في سفر مع النبي ﷺوانا اسريناحتي كنا في اخر الليل عمران کے حوالہ سے ، انھوں نے کہا کہ ہم نبی کریم الفائل کے ساتھ ایک سفر میں سے ہم چلتے رہے اور جب را سہ کا آخری حصہ آپہنچا وقعنا وقعة و لا وقعة احلى عند المسافر توجم نے پڑاؤ ڈالاءاورمسافر کیلئے اس وقت کے پڑاؤے زیادہ لذت والی اورکوئی چیز نہیں ہوتی تو (ہماں طرح مافل مورسوء) فما ايقضنا الا حرالشمس فكان اول من ا ستيقظ فلا ن ثم فلان ثم فلان کہ ہمیں سورج کی پیش کے سواکوئی چیز بیدارنہ کر سمی ہسب سے پہلے بیدار ہونے والا مخص فلان تھا، پھر فلاں ہیدار ہوا مپھر فلائ

يسميهم ابو رجآء فنسى عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع ابورجاء في ان سب كي نام لي كيكن عوف كويه نام يا ونبيس رب تصح پھر چو تصفيمبر پر جا كنے والے عمر بن خطابٌ تصے وكا ن النبيءَالله اذانا م لم نو قظه حتى يكو ن هو يستيقظ لا نا لا ندرى اور جب نی کریم این است فرماہوتے تو ہم آ بکو جگاتے نہیں تھے، آپ خود بیدار ہوتے تھے کیونکہ ہمیں بچومعلو نہیں ہوتا تھا ما يحدث له في نو مه فلما استيقظ عمر ورأى ما اصاب الناس و كان رجل جليدا كة ب پرخواب ميں كيانازل مور باہے، جب حضرت عمرٌ جا كئے اورلوگوں كى حالت ديكھى ،اورعمرٌا يك دبنگ آدمى تھے فكبرور فع صو ته بالتكبير فمازال يكبرو رفع صوته بالتكبير حتى زور زور سے تکبیر کہنے لگے،ای طرح باواز بلندآپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم علیہ استيقظ لصوته النبي منتيلي فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم ائلی آواز سے بیدارنہ ہو گئے جب آپ بیدار ہوئے تو لوگول نے پیش آمدہ صورت کے متعلق آپ سے عرض کیا فقال لا ضير اولا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل اس پرآپ ایس نے فر مایا کہ کوئی نقصان نہیں۔سفرشروع کرو،پھرآپ آپ ایس میل سگے اور تھوڑی دور چل کرآپ تھہر گئے فدعا بالوضوء فتوضأ ونو دى بالصلوةفصلي بالناس فلما انفتل من صلوته پھر دِضو کیلئے پانی طلب فر ہ یا اور وضو کیا ، اور اذان کہی گئی۔ پھر آ پھائٹ نے لوگوں کے ساتھ نمر زادا کی ، جب آپ ٹمماز ادا فر ما چکے اذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان توایک شخص پرآپ کی نظر پڑی جوالگ کھڑاتھا اوراس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، آپ میافینے نے دریافت فرمایا کہ اسفلال ان تصلی مع القوم قال اصابتنی جنابة و لا مآء تہبیں اوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون کی چیز مالع ہوئی ؟انھوں نے جواب دیا کہ جھے عشل کی حاجت ہوگئ ہے اور <sub>ج</sub>انی موجود نہیں

قال عليك با لصعيد فانه يكفيك ثم سار النبيءَ السين التكي اليه النا س من العطش ان سے آپنے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال او، یہی کافی ہے پھر نبی کر بم ایک شکھ نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی فنزل فدعا فلانا كان يسميه ابورجآء نسيه عوف و دعا عليا آپ مشہر کے ااور فلا س کو بلہ یا ،ابورجاء نے ان کانا م لیا تھالیکن عوف کو یا نہیں رہا اور علی کو مجھی طلب فرمایا اذهبا فابتغيا المآء فانطلقا فتلقيا امرأة فقال ان دونو ل صدحبان سے آپ علی ہے نے فرمایا کہ جاؤیانی کی تلاش کرو، بیرتلاش میں نکلے۔راستہ میں ایک عورت ملی مزادتین او سطیحتین من مآء علی بعیر لها فقال لها این الماء جو پانی کے دومشکیزے اپنے اونٹ پرلٹکائے ہوئے سوار جارہی تھی۔انھوں نے ان اس سے بوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ بالماء امس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قالت عهدى تو اس نے جواب دیا کہ کل اس وقت میں یانی پرموجود تھی اور مارے قبیلے کے افرا دیچھے انتظار میں ہیں قالاً لها انطلقي اذا قالت الى اين قالاً الى رسول اللهُ مُلِيَّةٌ قالت الذي يقال له الصا بئ قالا هو الذي تعنين فانطلقي فجآء ا بها الى رسول الْمُلْكِمْ اس نے کہااچھاد بی جسے صافی کہاجا تاہے؟ اُنھوں نے کہایہ وہی ہیں جسےتم مراد لے رہی ہو،اچھااب چلو، یہ حضرات اس عورت کو قال فاستنزلوها عن بعيرها الحديث و حدثاه آنحضور علیہ کی خدمت مبارک میں لائے اور داقعہ بیان کیا۔عمرانؓ نے بیان کیالوگوں نے اسے اونٹ سے اتارا ودعا النبي سينهم أنا ء ففرغ فيه من افوا ه المزادتين او السطيحتين واوكاً ا**فواههماواطلق العزال**ي زی کریم کانٹے نے ایک برتن طلب فرمایا دردوں شکیروں کے مندال میں کھول دیئے۔ بھران کے مندکو بند کردیا سکے بعد پنچ کے حصے کے سوماخ کوکھوں دیا

ونو دى في الناس ا سقوا وا ستقو ا فسقى من سقى واستقى من شآء وكان ادرتمام کشکر میں منادی کردی گئی کہ خود بھی سیر ہو کر پئیں اور جانوروں وغیرہ کو بھی پار کمیں ۔پس جس نے جا ہاسیر ہوکر پانی بیااور پاایا آخر ذاك أن اعطى الذي اصابته الجنا بة انالة من مآء قال اذهب فافر غه عليك آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا گیا جے عسل کی ضرورت تھی ،آپ علی ہے نے فرمایا لے جاؤاور عسل کرلو وهي قآئمة تنظر الى ما يفعل بماء ها وايم الله لقد اقلع عنها وانه وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کہاس کے پانی کا کیا حشر ہور ہاہے،اور خدا کی تئم جب بانی کالیاجا ناان ہے بند ہواتو ليخيل الينا انها اشد ملئة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي مَلْكُ الجمعو الها ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے ہے بھی زیادہ ہے، پھرنی کریم اللَّہ نے فرمایا کہ پچھ اسکے لئے جمع کرو فجمعوا لها من بين عجوة و دقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه ( کھانے کی چیز )لوگول نے اس کیلئے ( عجوہ لجھو رکا) آٹا اور ستو اکٹھ کردیے جب خاصی مقدار میں بیرسب کچھ جمع ہوگی في ثوب وحملوها على بعير ها ووضعو الثو ب بين يديها فقا ل لهاتعلمُيلًا تواسے لوگوں نے ایک کیڑے میں کردیا، عورت کواونٹ پرسوار کر کے اس کے سامنے وہ کیڑار کھ دیارسول التعلیق نے اس نے مایا مارزئنا من مآئک شیئا و لکن الله هو الذی اسقانا فاتت اهلها کتمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمھارے یانی میں کوئی کی نہیں کی ایکن خداوند تعالیٰ نے ہمیں سیراب کردیا، پھروہ اپنے گھر آئی وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسک یا فلانة قالت العجب كا فى دىر ہوچكى تھى اس ليے گھروالوں نے پوچھا كەفلانى!اتنى دىر كيوں ہوئى؟اس نے كہاايك جيرت انگيز واقعہ ہے لقيني رجلان فذهبا بي الى هذاالرجل الذي يقال له الصا بئ ففعل كذا وكذا مجھے دوآ دمی ملے اوروہ مجھے اس مخض کے پاس لے گئے جسے صابی کہا جاتا ہے وہاں اس طرح کاوا قعہ پیش آیا

فواللهانه لا سحرالناس من بين هذه وهذه وقالت باصبعيهاالوسطى والسبابة فرفعتهماالي السمآء خدا کی تم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے برا جادوگر ہے اور اس نے بچ کی انگی اور شہادت کی انگی آسان کی طرف اٹھا کراشارہ کیا تعنى السماء والارض اوانه لرسول اللهحقا فكان المسلمو نزبعد يغيرو ن على من حولها من المشركين اسکی مرادآ سمان ،اورز بین سے تھی میا پھروہ واقعی التدکارسول ہاں کے بعد جسب مسلمان اس فبیلد کے قرب وجوار کے مشرکیوں پرحملہ آور ستھے ولايصيبون الصرم الذى هي منه فقالت يوما لقومها ما ارى لیکن اس گھرانے کوجس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ایک دن اس نے اپٹی قوم کے افراد سے کہا کہ میراخیال ہے کہ انّ هؤلآء القوم قد يدعو نكم عمدا فهل لكم في الا سلام فاطاعو ها یہ لوگ تہمیں قصدا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا اسلام کی طرف تمھارا پچھ میلان ہے؟ قوم نے عورت کی بات ون لی و فدخلو في الاسلام قال ابو عبد الله صبأ خرج من دين الميٰ غيره اوراسلام لے آئے ابوعبداللہ (امام بخاری ) نے کہا کہ صباً کے معنی ہیں اپنادین چھوڑ کردوسرے کا وین اختیا رکر لینا وقال ابو العالية الصابئين فرقة من اهل الكتاب يقرؤن الزبور اور ابوالعالیہ نے کہا ہے کہ صابی اهل کتاب کا ایک فرقہ ہے ۔یہ لوگ زبور پڑھتے تھے انظر: ۳۵۷۱ ،۳۲۸ عمران بن حصین: کل مرویات: ۱۸۰ مطابقة الحديث للترجمة في قوله ((عليك بالصعيد فانه يكفيك))

## وتحقيق وتشريح،

صعید طیب: ..... یعنی پاکمٹی ہسلمان کے لئے پانی کی جگہ کافی ہے۔امام بخاری اس باب میں دومسلوں میں جہور ؓ کی تا سی فرمار ہے ہیں۔

مسلماولی: .... تیم کے لئے جنس ارض ہونا کافی ہے یا ارض منبت؟ امام شافعی ٹانی کے قائل ہیں۔جمہور کہتے کہ ہر

مٹی ہے تیم ہوسکت ہے۔

دليل امام شافعي : .... فتيممواصعيد اطيبا (پ٥٠رة اندار) طيب ساستدلال -

جواب: جہوڑ کہتے ہیں میب سےمراد پاک ہے۔

جہورائمہ کے دلائل: ...

ولیل اول : ۱۰۰۰ مام بخاریؒ نے یکی بن سعیدؓ کے قول سے استدلال کیا لاباس بالصلوۃ علی السبخة والتیمم بھال

وكيل ثانى: حضرت عران كى طويل صديث مين جس مين بيالفاظ مين عليك بالصعيد طيب كى قيرتين بـ

مسكد ثانيي: تيم طهارت مصقه ب ياطهارت ضروريه؟ امام شافعٌ ثاني كة قائل بين \_كها گرا يك نماز پزها بي عبد تاريد و ت جة دوسري نمازنبين پڙه ڪيتے \_ايک وقت کي پڙه بي جة دوسرے وقت کي نبيس پڙه سکتے ۔

امام صاحبٌ طهارت مطلقه کے قائل ہیں۔

حضرت امام الوحنيفة كي وليل: وقال الحسن يجزئه التيمم مالم يحدث ي

هسئله صمنیه: ... جمبورٌ کزد یک متیم متوضی کا امام بن سکتا ہے۔ بخلاف امام محرٌ کے ۔ امام محرٌ کے نزد یک امام می امام بیس بن سکتا۔ امام بخاریؓ نے اس پراستدلال کیاوام ابن عباسؓ و هو متیمم ۔

مسوال: مديث الباب من مذكورواقعه كهان كابي اوركهال بيش آيا؟ اوركياايك بى واقعه بيامتعددم تبيش آيا؟

جواب: ۱۰۰ سال بارے میں روایات مختلف ہیں۔

- (۱) بعض کہتے ہیں کہ خیبر سے والیسی کا ہے اور بدروایت مسلم شریف میں ہے۔
  - (٢) قال البعض ليلة التعريس كاواتعرب
  - (٣) ابوداؤر میں ہے كەھدىيىيە اپسى كاہے۔

يور گارېری چاه ۱۳۳۷)( يوری چې ۱۳۵ کې لېری چاه ۱۳۳۲)( يوري چاه ۱۳۹۷)

#### (m) مصنفدابن الى شيبيس بكتبوك كراست كاب-

(۵) بعض نے کہا جیش الامراء کا برائج یہ بے کہ یہ واقعہ جو یہاں بیان ہور ہا ہے خیبر سے والیسی کا ہے نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ متعدد مرتبہ پیش آیا ہے۔

كما في سعر مع البي سنة المتلفوا في تعيير هذا السفو فعي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة أنه وقع عند رجوعهم من حير وفي حديث ابن مسعود وراه ابوداود اقبل البي سنة من الحديبة ليلا فنول فقال من يكلوما فقال بلال انا وفي حديث ريد بن اسنم مرسلا احرجه مالك في الموطا "عرس رسول الله سنة ليلا بطريق مكة ووكل بلالا مموفي حديث عطاء بن يسار مرسلا رواه عبد الرراق ان دلك كان بطريق تبوك وكدا في حديث عقبة بن عامر رواه البيهقي في الدلائل وفي روايت لابي داود كان دلك في عروة حيش الإمراء (عن مم سنورة من الدلائل وفي روايت لابي داود كان دلك في عروة حيش الإمراء (عن سم سنورة من المراد والما هي من كلام الراوي وعوف هو عوف الاعرابي المبذكور في الاسناد

وسى عوف ليس من كلام عمرًان بن حصين وانما هي من كلام الراوى وعوف هو عوف الاعرابي العذكور في الاستاد (عَجَمَمُ ٢٤) فكان اول من استيقظ ابوبكر في هذا فابوبكر هو احد المستيقظين من الاربعة اولا والرابع هو عمر بن الحطاب وبفي اثنان من الدين عدهم ابو رحاء ونسيهم عوف الاعرابي وبعضهم عين الثاني والثالث بالاحتمال فقال يشبه ان يكون الثاني عمران راوى القصة والثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة وهوذومخبر فانه قال في حديث عمر بن امية رواه الطبواني (عُجَمَمُ ٢٤) اذاهو مرحل لم يعلم اسمه وقال صاحب التوضيح هو خلاد بن رافع بن مالك الانصاري الحورفاعة (ع ٢٩) فدعا فلان هو عمران بن حصين راوى الحديث من بين عجوة العجوة تمومن احود التمر بالمدينة (ع ٢٠٥٥) ماروتنامن ماء كن شيا بفتح الراء وكسر الراى اى مانقصا (ع ج ٢٠٠٠) المصرم بكسر الصاد المهملة وهو ابيات من الباس مجتمعة والجمع اصراء وقال اس سيدة الصرم الابيات المجتمعة المنقطعة من الناس والصرم ايضا الحماعة بين ذلك والجمع اصرام واصاريم وصرمان والاخيرة عن سيبويه (ع ٢٠٥٥) الأكراستباط الاحكام منه الأول فيه استجباب سلوك الادب مع الاكابر كما في فعل عفر هي ايقاظ النبي شيئة

لثانى فيه اظهار التاسف لفوات امر من امور الدين الثالث: فيه ان من اجب ولم يجدماء فانه يتمم لقوله كالتي عليكم الصعيد ،،الرابع فيه ان العالم اذاراي امر مجملا يسال فاعله عنه ليوضحه فيوضح له هو وجه

المصو أب. الحامس. فيه استحباب الاذان للعائنة السادس فيه جواد اداء العائنة بالحماعة (عن ٣٠٥ اس) السابع فيه مشروعية قصاء العائن الواجب واله لايسقط بالتاخير فائده. فيه من دلائل البوة حيث توضؤو أوشربوا وسقو اواعتسل الجب مماسقط من العرالي وبقيت المزادتان معلوء تين بيركته وعظيم بوهانه سيطينو كانوا ادبعي (عمة القارك على ١٥٠٠) كونكردايات مختلف بيركي عن بيك باكرارك عن من يكر يجر بيم باكرارك عن ١٤٠٠)

وقال الحسر اى قال الحسن البصرى يكفيه التيمم الواحد ما لم يحدث اى مدة عدم الحدث والقصد ان التيمم حكمه حكمه حكم الوصو في جواز اداء الفرائض المتعددة به والموافل مالم يحدث باحدالحدثين وهو قول اصحاباً وبه قال ابراهيم وعطاء

واس المسيب والرهريّ والليثّ والحسس س حييّ وداود بس عليّ وهو المقول عباسٌ وقال الشافعيّ يتمم لكل صلاة فرض وبه قال مالك واحمد واسحاق وهو قول قتادةٌ وربيعةٌ ويحيى بن سعيد الانصاري وشريك والليث وابي ثور ثم ان البحاري ذكر عن الحسن معلقا ووصله اس الى شيئة حدثنا هشية عن يونس عن الحسن قال "لا ينقص التيمم الا لحدث ،،وحكاه ايصا عن ابراهيم وعطاءً ووصله ايصا عبد الرراق ولفظه "بعرى التيمم مالم يحدث ووصله ابو منصور أيص ولفظه "التيمم بمبرلة الوصو ادا توضات فالت على وصؤ حتى تحدث ( ع ج ٣٣ ٣٣) وام ابن عياشٌ وهو متيمم (ع ج٣٣٣)( فتح الباري جاش ٢٢٢)( يخاري جام ٨٩) (قيض الباري جاص ٢٠٩) هدا التعليق وصله اس ابي شيبةً والبيهقي ايضا باسباد صحيح ثم وحه مناسبة هداللترجمة من حيث أن التيمم وصؤ المسلم فاذا كان كدلك تحور أمامة المنيمم للمتوضى كا مامة المنوصى فدل دلك على ان التيمم طهارة مطلقة غير صرور ية ادلو كان صروريا لكان صعيفا ولو كان صعيفا لما ام ابن عباس وهو متيمم بمن كان متوصا وهذا مدهب اصحابياً وبه قال التوري والشافعي واحمدو اسحاق وابو ثورٌ وعن محمد بن الحسن لا يحور وبه قال الحسن بن حيني وكره مالكُ وعبد الله بن الحسنَّ دلك فان فعل احراه وقال ربيعة لا يؤم المتيمم من حبابته الامن هو مثله وبه قال يحيي بن سعيدً الامصاري وقال الاوراعيُّ لا يؤم الا ادا كان اميراكدا قاله ابن حرم. فان قلت قد روى عن حابرٌ مرقوعا "لايؤم المتيمم الموصئين ،.وعن عليُّ بن ابي طالب موقوفا "لايؤم المنيمم المتوصئين ولا لمقيد المطلقين ،،فلت هذا ن حديثان صعيفان صعفهما الدار قطبي واس حرم وعيرهما (ع تي ١٣٣٨) وقال يحيي س سعيدٌ ﴿ ع جهم ٢٣٨) (فتح بإري عاص٢٣٢)(بخاري، ١٣٩)(فيض الإري، عاص ٢٠٩)السبحة نفتح حروفها كلها واحدة السباح فادا قلت اوص سبحة كسرت الباء وقال ابن سيدة هي ارص دات ملح وبرو حمعها سباح وقد سبخت سبحا فهي سبحة واسبحت وقال غيره هي ارص تعبوها ملوحة لا نكاد تسبت الا بعض الشيجر (ع ج مهم ٢٥) حدث مسدد \_ (ع ج مهم ٢٥) ( فتح الباري ج ام ٣٣٠) (بخاري ج اص ٩٩) مطابقة الحديث للترحمة في قوله "عليك بالصعيد فاله يكفيك ،،عمرالٌ بن حصيل ... بضم الحاء المهلمة وقتح المهمنة ايصا اسلم عام حيير وروى له عن رسول الله سيس مانة حديث ونمانون حديثا للبحاري منها اثني عشر بعثه عمر الى البصرة ليعقههم وكامت الملائكة تسلم عليه وكان قاصيا مالبصرة ومات بها مسة اثنتين وخمسين (٣٦٠٥٠)

سوال: بخضور الله المرائم خلاصه كائنات بين اور صفی القلوب بين كتف تعجب كی بات بكوئی بهی نبین جاگا-جواب نسب بينوم تشريع احكام كے لئے تھی؛ جيسا كه شريع احكام كے لئے آپ عليه پرسموطارى موجاتا تھا چنانچه آپ عليه كارشاد بيم بھول نبين بھدايا جاتا ہوں۔

سوال: ....آپ علی کارشاد بان عینای تنامان و لاینام قلبی ناپیداقعداس مدیث کے خلاف ہے۔ جواب اول: ....ورج کے طلوع وغروب کا تعلق آئھوں سے ہے دل نے نہیں سے جواب الی نام قلبی ایک موعق ہے ہو استان کا میں موعق ہے ہے۔

ارتحلو ۱:۰۰۰۰

الاك اثبات عم و خيار شرع ع جهم ٢٨) ي (ع جهم ٢٨) عد (في الباري ج اص ٢٢٣) ي (في الباري ج اص ٢٢٣)

جواب : اس تعلیل میں احناف وشوافع کا اختلاف ہا حناف کراہت وقت کوعلت قرار دیتے ہیں اور شوافع کراہت مکان کوعلت بتاتے ہیں ا

#### ففرغ من افواه الزادتين:

سوال: ١٠ اجنبيه كاجرأ يا في روك ما كما توتصرف في ملك الغير كييم بأنهوا؟

جواب اول: يمضطركيك جائز بيد جبكدادا يكى ضان كالبحى خيال بوليكن غير باغ و لا عاد يعنى نه صد ية جاوز كرنے واله بواور ندلذت عاصل كرنيوالا ہو۔

جواب ٹانی: ، تصرف فی ملک الغیر للا ضرار جائز نہیں للنفع جائز ہے۔ دیوار گررہی تھی آپ نے سیدھی کر دی ، کپڑاکسی کا پھٹا ہوا تھ آپ نے سی دیا ، برتن ٹو ٹا ہوا تھا آپنے جوڑ دیا تو اس عورت کا نفع مقصود تھا ، پانی بھی اسے زیادہ ل گیا کھ نابھی ل گیا۔

جواب ثالث: . . . تلانی کے ساتھ تصرف فی ملک الغیر جائز ہوج تا ہے، جبکہ اس کوراضی کرلیں اور وہ خوش ہوجائے تو یہاں بھی ایسے ہی ہے۔

الصابئين: ..... اسكى تشريح مين جارا قوال بير \_

القول الاول. بعض کہتے ہیں کہ مجوس نصاری کے درمیان ایک قوم ہے،

القول الثاني: ... بعض كهته بين كه ايك فرقه ب جس كادين نوح عليه السدم كا ب \_

القول الثالث: . . . بعض کہتے ہیں کی فرشتوں کی پوجا کرنے والے۔

القول الرابع : . . بعض كهته بين كه ستارون كى يوجاكر في دا المام بخاريٌ فرمانا جائت بين كه يهان صابي اس

<sup>ُ (</sup>فان قلت ما كان السبب في امرد كَيَّ بالارتحال من دلك المكان فلت بين دلك في رواية مسلم عن ابي حارمٌ عن ابي هريرةُ "فان هذا منزل حصو فيه الشيطان ،،وقيل كان دلك لاحل است. وفين لكون دلك وقت الكراهة(كُنُي ٣٩٣٥) (لَيْشَ الباريج اس٣٩٠)

معنی میں نہیں کہ وہ صحف ان فرقوں میں ہے کسی کا ہے، جگہ خروج من دین الی غیر ہ کے معنی میں ہے۔ معنی میں نہیں کہ وہ صحف ان فرقوں میں ہے کسی دیتہ جانبہ سر کھی ہیں ہے۔

اصب اعل : ١٠ انقال ماده الى ماده كياكه جيت جلت اس كوبهى بتلاجاؤل - صبا يصبو بمعنى مال يميل!

ر ۲۳۹)
باب اذاخاف الجنب على نفسه
المراض او الموت او خاف العطش تيمم
جب جنبي كو (غسل كي وجدس) مرض ياجان كاخوف مو يا پياس كا انديشهو

(یانی کے کم ہونے کیوجہ سے ) تو تیم کر لے

(٣٣٦) حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد هو غندر عن شعبةعن سليمان بم سي بشربن خالد خيا بيان كيا- بها بمين خردى محمد في جوغندر كرف سي مشهور برست مشعبد كرواسط سيوه

ا (فيض الهرى جاص ١٩١٩) قال ابو عبدالله صبا حرح من دين الى عير ه (ع ج٢٥ ٣٢) (بخرى جاص ٣٩) (في الهرى جاص ٢٢٢) وقد هداالتعبيق ابن ابى حاتم من طويق الربيع بن انس عنه وعن مجاهد ليسوا بيهود ولا تصارى ولادين لهم ولاتؤكل دبائحهم ولاتكح نساؤهم وكذا روى عن الحسن و بن محيح وقال ابن زيد الصابئون اهل دين من الادبان كانوا بالمحريرة جريرة الموصل يقولون لا المه الا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا بني ولم يؤموا بالبني سَنَتَ عن قتادةً وابن حعقر الرارى هم قوم يعبد ون الملائكة ويصلون الى القبلة ويقرء ون الربور (عمة القارى ٣٤ س٣٤) (يغارى جاص ٣٤) (في الهرى جاس ٢٤)

عن ابی وا ئل قال ابو موسی لعبداللهبن مسعود اذا لم یجدالما ء لا یصلی سلیمان سے وہ ابووائل سے کہ ابوموسیؓ نے عبداللہ بن مسعودؓ سے کہا کہ اگر (عسل کی ضرورت ہو)اور یانی نہ معے تو قال عبدالله نعم ان لم اجد المآء شهرا لم اصل لو رخصت لهم في هذا كا ن نم زنه پڑھی جائے عبداللہ نے فرمایا ہاں اگر مجھے ایک مہینہ تک پانی نہ ملے تو میں نمازنہ پڑھوں گا۔اگر اس میں بھی اذا وجد احدهم البود قال هكذايعني تيمم وصلي قال قلت لوگوں کواجازت دی جائے تو سردی محسوں کر کے بھی لوگ تیم تم کرلیا کرینگے اور نماز پڑھ لینگے۔ ابومویٰ ٹے فرمایا ' میں نے فاین قول عمار لعمر قال انی لم ار عمر قنع بقول عمار کہا کھر حضرت عمرؓ کے سامنے حضرت عمارؓ کے قول کا کیا جواب ہوگا ،انھوںنے جوا ب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ حضرت عمرٌ عمارٌ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے ል ተመተለ ተመተለ ተመቀመ [(٣٣٤)حدثنا عمر بن حفص قال ثنا ابي قال ثناالاعمش قال سمعت شقيق بن ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والدنے بیان کیا کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا کہا میں نے شقیق سلمة قال كنت عند عبداللهوابي موسلي فقال له ابو مو سي ارأيت ياابا ین سلمہ ہے سنا انھوں نے کہا میں عبداللہ (بن مسعودٌ )اور ابومویٰ اشعریؓ کی خدمت میں حاضر تھا ابوموکؓ نے یو چھا کہ عبدالرحمٰن اذا اجنب فلم يجد مآء كيف يصنع فقا ل عبدالله اے ابوعبد الرحن آپ كاكيا خيال ب كداكر كسى كونسل كى ضرورت جواور يانى ند طے تواسے كياكرنا جا ہے۔عبد الله في فرمايا لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو مو سيٰ فكيف تصنع بقول عمار حين قال کہ اسے نماز نہ پڑھنی جانبیے تا آئکہ یانی مل جائے۔اس پرابوموی نے کہا کہ پھرعمارٌ کی اس روایت کا کیا ہوگا کہ جب نبی

| الک منام           | ا رة م                    |                                | بُركان يكفيك قا                          |                     |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| , , ,              | م يسع بد                  | ن الم لر عمر                   | المال يطيع الم                           | نه النبي <i>س</i> ب |
|                    |                           |                                | ن ہے کہاتھا کتہیں صرف (ہات               |                     |
| ļ                  |                           |                                | موسىٰ فدعنا من                           |                     |
| يت كاكيا جواب      | ن کو چھوڑ دو، نیکن اس آ   | أنے فرمایا کہا چھا عمار کی بات | ت پرمطمئن نہیں تھے پھر ابوموی            | که وه عمار کی اس با |
| يقول               | ما                        | عبدالله                        | درئ                                      | فما                 |
| ، نہ دے سکے        | اس کا کوئی جواب           | ضح اشارہ مو جو د ہے)عمبداللہ   | جنابت میں تیم کرنے کی طرف و <sup>'</sup> | دو گے(جس میں        |
| بدعه ويتيمم        | عدهم المآء ان ب           | ئىک اذابود على اح              | صنا لهم في هذا لا وث                     | فقال انا لو رخ      |
| ن خصنند امحسوس ہوا | ائے گا کہ اگر کسی کو پانی | دىي تولوگول كاكىيا ھال ہوج     | راسکی بھی لوگوں کواج زت دے               | انھوں نے کہا کہا    |
| ل نعم              | لهذا فقا                  | كره عبدالله                    | للقيق فانما                              | فقلت لــُــ         |
| ہے کہا کہ گویا     | ) میں نے شفیق             | ے گا(اعمش کہتے ہیں کہ          | دیا کرے گا اور تیمم کر_                  |                     |
| , -                |                           |                                | وجہ سے یہ صورت نا                        |                     |

راجع: ۳۳۸

# ﴿تحقيق وتشريح﴾

غوض باب: ۱۰۰۰ساب بیس امام بخاری جمهور کے مسلک کی تائید کررہے ہیں اور جمہورگا مسلک بیہ ہے کہ جنبی آ دی کونسل کرنے کی وجہ سے مرض بردھ جانے یاجان جلے جانے کا خوف ہوتو وہ تیم کرسکتا ہے۔ بعض صی بہتے مروی ہے کہ خوف ہلاکت کی وجہ سے تیم مہیں کرسکتا عبداللہ بن سسعود اور حضرت عمر کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئے ہے بھراس میں بحث ہے کہاں حضرات کا مسلک تعایا سیاسہ روکتے تھے دونوں قول میں البت تفصیلی روانیوں سے معلوم ہوجائے گا کہ سدا اللذرائع تھا۔

تيمم الدين المدايات يذكر فيه اداحا ف الجب الح وقد ذكر فيه حكم ثلاث مسائل الاولى الداحاف الجب على نفسه المرص يدح له الميمم مع وجو دا لماء وهل يلحق به خوف الريادة فيه قولال للعلماء والشافعي والاصح عنده معم وبه قال مالك وابو حيفةوالتوري وعن مالك رواية يا لمسع

وقال عطاء والحسن البصرى في رواية لا يستباح التيمم بالمرض اصلاو كرهه طاوس وانمايجو زله التيمم عند عدم الماء واما مع وجو ده فلا وهو قول ابي يو سفّ ومحمد ذكره في التوضيح وفي شرح الوجيزاما مرض يخاف منه زيادة العلقوبط ء البرء فقد ذكره في التوضيح وفي شرح الوجيزاما مرض يخاف منه زيادة العلقوبط ء البرء فقد ذكره في اللاث طرق اظهرهاان في جواز تيمم له قو لا ن احدهما المنع وهو قول احمد واظهر ها البحواز وهو قول الاصطخري و عامة اصحا به وهو قول مالكّ وابي حنيفة به (محة القائلات المراحون الاصطخري و عامة اصحا به وهو قول مالكّ وابي حنيفة القائل للبردجاز له التيمم واما المسافراذا عالى العلاك من الاغتسال جاز له التيمم باالا تفاق و اما لحدث في المصر فاختلفو افيه على قول ابي حنيفة فجو زه شيخ الاسلام ولم يجوزه الحلواني. (عمدة القارى جام ١٣٠)

الثالثة: .....انه اذاخا ف على نفسه العطش يجو ز له التيمم وكذا عندنااذاخاف على رفيقه او على حيوان معه نحو دابقوكليه وسنوره وطيره وهي شرح الوجيزلو نحاف على نفسه اوماله من سبع او سارق فله التيمم ولو احتاج الى الماء لعطش في الحال اوتو قعه في الممال اولعطش رقيقه او لعطش حيوشن محترم جاز له التيمم وفي المغنى لابن قد امة او كان الماء عند جمع فساق فحا فت المر أة وعلى نفسها الزنا جازلها التيمم. (محمة القارك تاسم المحترم جاز له التيمم وفي المغنى لابن قد امة او كان الماء عند جمع فساق فحا فت المر أة وعلى نفسها الزنا جازلها التيمم. (محمة القارك تاسم المحترم جازله ويذكر ان عمر وُبن العاص اجنب في ليلة باردة : ﴿ عَمِرُ و بن العاص القريشي السهمي ابو عبدالله قدم على النبي مُنْكُ في سنة ثمان قبل الفتح مسلما وهو من زهاد من زهاد قريش ولاء النبي سَنَتُ على عمان ولم يزل عليها حتى قبض النبي سَنَتُ وي له سبعة وثلاثون حديثا للبخاري ثلاثة مات بمصر عاملا عليها سنة ثلاث واربعين على للمشهور يوم الفطر صلى عليه ابنه عبدالله ثم صلى العبد بالناس. ويذكر .تعليق بصيغة التمريض ووصله ابو داؤد وقال حدثنا ابن المثنيُّ قال حدثنا وهبُّ بن جرير قال حدثنا ابنُّ قال سمعت يجييُّ بن ايوب بحدث عن يزيدٌ بن ابي حيب عن عمرانٌ بن ابي أنس عن عبدالرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص قال "قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت أن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت باصحابي العبيع فذكروا ذلك للنبي سنخت فقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب فاخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت اني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم أن الله كان بكم رحيما فضحك النبي كي ولم يقل شيًا ورواه الحاكم أيضا في غزوة دات السلاسل وهي وراء وادى القرى بينها وبين المدينة عشرة ايام وقيل سميت بها لانها بارض جذام يقال له السلسل وكانت في جمادي الاولى سنة ثمان من الهجرة (عن مهرمهم) حدثنا بشر بن خالد :.. ... اذا لم يجد الماء هذاعلي سبيل الاستفها م و السنوال من ابي موسى الاشعري عن عبد اللهبن مسعود لورخصت 💎 اي قال عبدالله لابي موسى لو وخصت لهم في هذااي في جوازالتيمم للجب اذا وجد احتمم البرد وفي ووية الحموي اذا وجدا حدكم البرد ( عُرَيْمَ الله و عربية الحموي اذا وجدا حدكم البرد ( عُرَيْمَ الله عربية المحمود) اذا وجدا حدكم البرد ( عُرَيْمَ الله عربية المحمود) اذا وجدا حدكم البرد ( عُرَيْمَ الله عربية المحمود) اذا وجدا حدكم البرد ( عُرْمَ الله عربية الله عربية الله عربية المحمود) اذا وجدا حداله عربية الله عربية ٣٣٣)كان يكفيك :.... اي مسمع الوجه والكفيل فدعنا من قول عمارً اي اتركنا وكلمة دع امر من يدع واماب العرب ماضيه والمعني اقطع نظرك عن قول عماؤ فماتقول فيما وردفي القرآن وهو قوله تعالى فلم تجلوا ماء فتيممو اصعيد الذابرد بفتح الباء والراء وقال الجوهوى بضم الراء والمشهور القتح .فقلت اى قال الاعمش قلت لشقيق فان قلت الواو لا تدخل بين القول ومقوله فلم قال وانما كره قلت هو عطف على سائر مقولاته المقلوة مي قلت كذاوكذا ايضا انتهى قلت كانه اعتمد على نسخة فيها وانما بواو العطف والنسخ المشهورة فانما بالفاء (عن المراه العالم والاية ب٢). قال ابن بطال فيه جواز التيمم للخانف من البود قلت يجوز التيمم للجب المقيم اذا خاف البود عند ابي حنيفة خلافا لصاحبيه (٢٥ ١٩٠٠)



(۳۳۸) حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابومعاویةعن الاعمش عن شقیق بم عمد بن سلام قال اخبرنا ابومعاوید فردی اعمش کے واسطے سے دہ شقیق سے انھوں نے بیان کیا

قال كنت جا لسا مع عبدالله وابي مو سلى الاشعرى فقال له ابو موسلى لوان کہ میں عبداللہ اور ابوموسی اشعری کی خدمت میں حا ضرتھا۔ابوموسیؓ نے عبداللہؓ۔ کہا کہ اگر ایک شخص کو عسل کی رجلااجنب فلم يجد المآء شهرا اماكا ن يتيمم ويصلى قال فقال عبداللهلا ضرورت ہوا دروہ مہینہ بھریانی نہ یائے تو کیاوہ تیم کر کے نما زنہیں پڑھے گاہشقیق کہتے ہیں کہ عبداللہ نے جواب ویا کہ يتيمم وان كان لم يجد شهرا فقا ل له ابوموسى فكيف تصنعون بهذه الايةفي وہ تیم نہ کرے اگر چدا کیک مہینہ تک یانی نہ ملے ، ابوموسیؓ نے اس پر کہا کہ پھرسورۃ مائدہ کی اس آیت کا کیا کریں گے سو رة المآئد ةَفَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًاطَيِّبًا فقال عبدالله لورخص في ''پس اگرتم پانی نه یا و تو یا کے مٹی کا قصد کرو''عبداللہ نے جواب دیا کہا گرلوگوں کواس کی اجازت دے دیجائے نو جلد هذا لهم لاو شكوا اذا ابرد عليهم المآء ان يتيمموا الصعيدقلت وانما كرهتم ہی بیعال ہوجائےگا کہ یانی اگر شنڈامحسوس ہوا تو مٹی ہے تیم کرلیں گے میں نے کہا گویا آپ لوگوں نے بیصورت هذا لذا قال نعم فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمربن الخطاب بعثني اس وجدے ناپندگی ہے انھوں نے جواب دیا کہ ہاں ، ابوموس نے فرمایا کہ کیا آپ کوشار گاعمر بن خطاب کے سامنے عَلَيْتُهُ في حاجة المآء الله اجد فأجنبت فلم يةولنهيں معلوم بيس ہے كه مجھد سول التعليق نے سى كام كيلئے بھيجا تھاسفر ميں مجھے سل كى ضرورت بيش آگئ كيكن يانى نهيں ملا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدآبةفذكرت ذلك للنبي المسلطة فقال اس کیے میں نے جانوروں کی طرح لوث بوٹ لیا، پھر میں نے اس کا ذکر رسول التعاقیقی سے کیاتو آپ ایک نے نے فرمایا انماكا ن يكفيك ان تصنع هكذا وضرب بكفه ضربةعلى الارض کہ تہارے لیے صرف اس طرح کرنا کافی تھا اور آ پ نے ہاتھوں کو ایک مرتبدز مین پر مارا پھران کوجھاڑ کر با کیں ہاتھ ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشما له اوظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه سے دا ہنے کی پشت کامسے کیا یا بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے مسح کیا ، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کامسح کر فقال عبدالله فلم تو عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الا عمشر عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر ا کونہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے تھے اور یعلٰی نے عبدالله شقيق قال

المش كرواسط سے تقیق سے روایت میں برزیادتی كی بے كرانبوں نے كہا كہ میں عبداللہ الدموى كى خدمت میں تھا فقال ابو موسلى الم تسمع قول عما ر لعمران رسول الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْه

### «تحقيق و تشريح»

رضوبة منصوب على الحال والقلير هذا باب في بيان صفة التيمم حال كونه ضوبة واحدة وفي بعضها بالرفع لانه خير والتيمم مبتداء (عُن السرية) عُرض بأب نسب امام بخاري، امام احمد كم شرب كا تا مكر فرما رسم بين كدا يك ضرب سمد

حدثنا محمد بن سلام : اسال مديث بن الفاظ يول بين صرب بكفه صربة على الارض ايك بي تقيل المحدد بن محدد بن الارض ايك بي تقيل الم ري اور يكى كا به بين معلوم بواكتعليم سابق كي طرف اشاره بودسرى بات يه بيك يتم جب وضوكا خليف بي قوجب وضوً بن الى المرفقين بوگا

افلم تر عمر لم يقنع بقول عمار رضى ظله عنهما. ووجه عدم قناعته بقول عمار هر انه كان معه في تلك القضيئولم يتذكر عمر ذلك اصلا ولهذا فال لعمارفيما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن ابزى "اتق الله ياعمار فيما ترويه وتئبت فيه فلعلك نسيت اواشتبه عليك فاني كنت معك ولا انذكر شيا من هذا ( م 6% مراد مسلم عن الاعمش وحدة:..... يعني ضرية واحدة وهذا التقدير هو المناسب لغرض البخاري لانه ترجم الباب يقوله باب التيمم ضرية ويجتمل ان يقدر مسحة واحدة وهو الظاهر من اللفظ قال الكرماني فيكون التيمم بالضربتين (عمة التارئ ٢٤٠٥م)

(۲۴۱)

(۳۳۹) حدثنا عبدا ن قال انا عبدالله قال الحبر نا عوف عن ابى رجاء قال ثنا بم عبدان في معتز الله عبدالله عبدالله عبدالله عبدان في المعتز الله عبدالله عبدان في معتز الله عبدان و معتز الله عبدان معتز الله عبدان بن حصين المنزاعي ان رسول الله عبدان بن حين خراى في المالك عبدان بن حين خراى المالك المراد المالك المالك

فی القوم فقال یافلان ما منعک ان تصلی فی القوم نمازیر سے سے کس چیز نے روک دیا ہے نمازیس شریک نیس ہوا آپ نے فر مایا کہ اے فلال تہمیں لوگوں کیما تھ نماز پر سے سے کس چیز نے روک دیا ہے فقال یا رسول الله علیہ الله علیہ اصابتنی جنابة و لا مآء قال انھول نے عرض کی یا رسول التعلیہ مجھے عسل کی ضرورت ہوگئ اور پانی نہیں ہے ، آپ نے ارشاد فرما یا علیک علیک علیک یا میں سے تیم ضروری تھا تمما رے لیے یمی کا فی ہے پہر پاک مئی سے تیم ضروری تھا تمما رے لیے یمی کا فی ہے راجع: ۳۲۳ تنبید نمروں کی بیرتیہ" صحیح البحاری مطبوعہ دارائسلام للنشروالتوزیع الویاض" کے مطابق درج کی ٹی ہے جو کہ ہمارے دی گئے اعادیث مبارکہ کے نمروں سے قدر سے خلقہ ہے۔

#### وتحقيق وتشريح

یہ باب بلاتر جمہ ہے۔حضرت شاہ ولی اللّہ فرماتے ہیں کہ باب کا لفظ یہاں سیح نہیں اس لیے کہ بیروایت پہلے باب کی ہے اوردوسرے شراح بخاری کی رائے یہ ہے کہ چونکہ آنے والی روایت سے ضربة واحدة صراحة ثابت نہیں ہوتا اس لیے امام بخاری نے باب با ندھا اور مقصود وہی ضو بنة واحدة ہے۔ (تقریر بخاری ۲۵ میں ۱۱۹۱۱) وقع هکذاباب مجردا عن النرجمة فی روایة الا کثرین ولیس بموجود اصلافی روایة الاصیلی فعلی روایته یکون المحدیث الذی فیه داخلافی الترجمة الماضیة (عجم ۳۸ میر)

حدثنا عبدان: .... وهذاالحديث محتصر من الحديث الطويل الذي مضى في باب الصعيد الطبب ـ فان قلت هذا لا يطابق الترجمة لانه ليس فيه التصريح بكون الضرب في التيمم مرة واحدة قلت ان كان لفظ باب موجودا على وأس الحديث فلا يجتاج الى الجواب لانه حينئذ لا اختصاص له بذلك بل للاشارة الى ان الصعيد كاف للجنب وغيره وان كان غير موجود فجوابه انه اطلق ولم يقيد بضوبة ولا ضربتين واقله يكون مرة واحدة فيدخل في الترجمة فافهم فانه دقيق (ع ج٣ص٨٣) مكتبه دارالفكر بيروت.

تمت بعون الله تعالى الجزء الثاني من الخير السارى في تشريحات البخاري ويتلوه الجزء الثالث ان شاء الله تعالى نسأل الله الاعانة والتوفيق لاتمامه